A STEAST AND SEA SE فتاوئ الفلسنت آحُكُامْ زَكُوٰةٌ







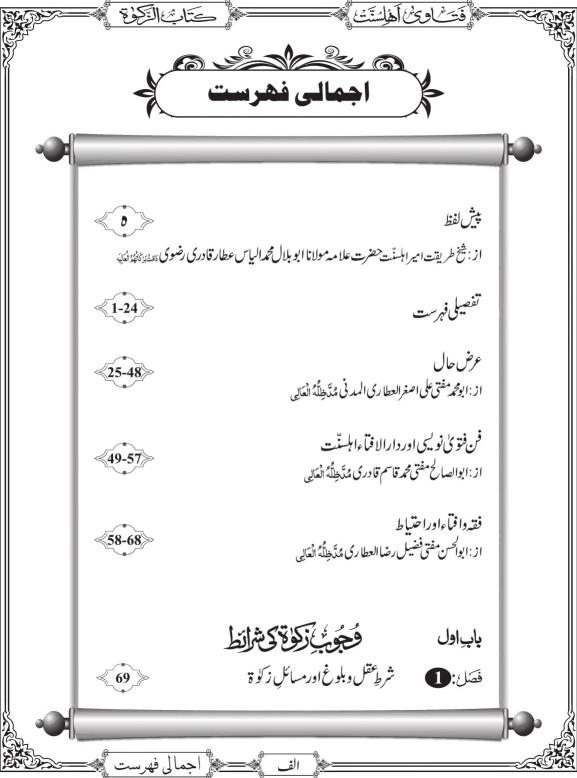

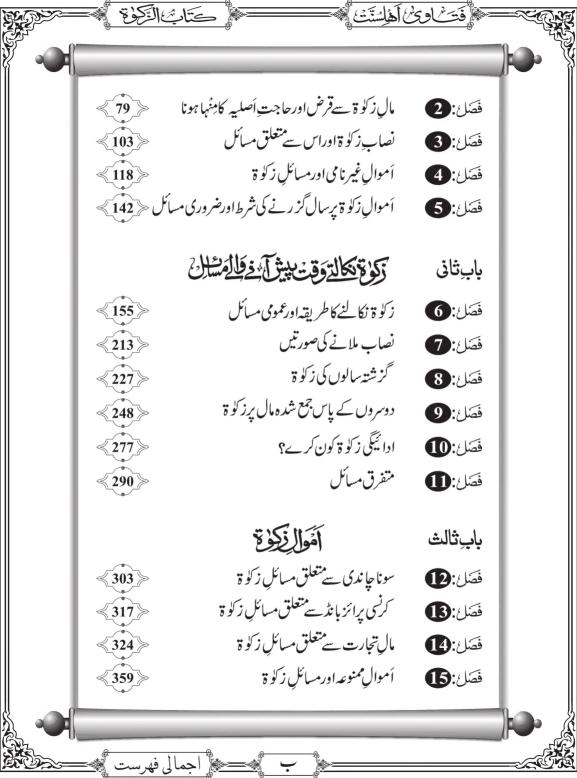

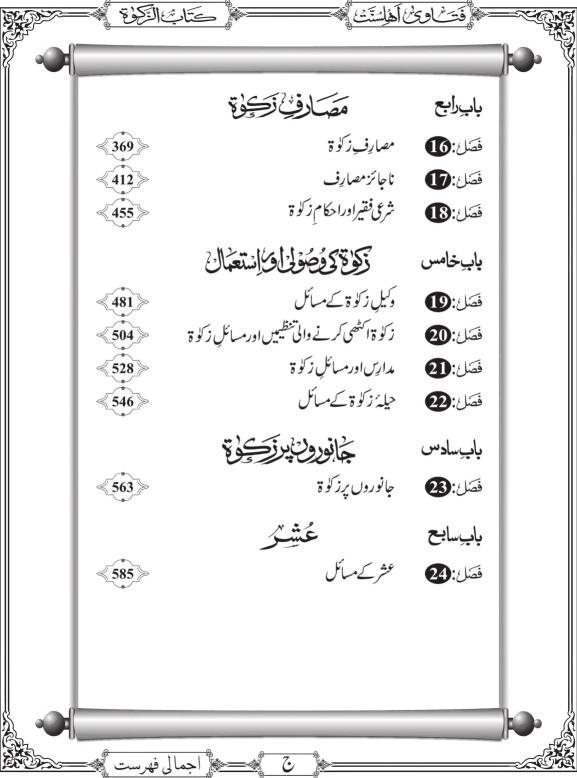



ٱلْحَهُ لُ اللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْهُرْسَلِينَ \* اَمَّا بَعُلُ! فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ \* بِسِّمِ اللهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيمِ \* اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى

= ﴿ فَتَسُاوَىٰ اَهْاِسُنَّتُ ﴾

التكافئة التكافة

(از: شیخ طریقت امیر اہلسنّت حضرت علامه مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مَلَمَةُ مِنْ الْعَالِيّهُ ) .

سيِّدُ الْـمُوسَلين، خاتَمُ النَّبيِين، جنابِ رحمةُ لِلْعلمِين صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كافر مانِ ولنشين مِن عُمْرِ النَّعَمِ \_ يعنى الْمَالَى اللهُ بِهَدَاكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ \_ يعنى الْمَالَى اللهُ بِهَدَاكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِن حُمْرِ النَّعَمِ \_ يعنى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

الله تعالى تمہارے دَرِیع کسی ایک کو بھی ہدایت دیدے توبیت مہارے لئے سُرُخ اونوں سے بہتر ہے۔ (سندن اب و داؤد ،ج۳، ص ، ٤٥٠ الحدیث ٣٦٦١) حضرت سِیِدُ نا کَعُبُ اللهُ حَبار رَضِیَ اللهُ تعَالی عَنْهُ فرماتے ہیں: جَنَّةُ الْفِوْ دَوْسِ حَاصَّةً بِمَنْ عَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جَنَّةُ الْفِوْ دَوْسِ حَاصَّةً بِمَنْ عَنْ اللهُ تعَالی عَنْهُ فرماتے ہیں: جَنَّةُ الْفِوْ دَوْسِ حَاصَّةً بِمَنْ يَا لُمُنْكُورِ لِيعِیْ جَنَّ اللهُ دوس خاص اُس خص کے لئے ہے جونیکی کا حکم دے اور رُر انی سے مُنع یَامُ وُ بِالْمَعُورُ وَفِ وَ يَنْهِی عَنِ الْمُنْكُورِ لِيعِیْ جَنَّ اللهِ دوس خاص اُس خص کے لئے ہے جونیکی کا حکم دے اور رُر انی سے مُنع

یّا اُمْـرُ بِـالْـمَعُرُوْفِ وَیَنْهی عَنِ الْمُنْکُو \_ بِیعِی بَنَّتُ الْفر دوس خاص اُس تَصْ کے لئے ہے جونیکی کا تھم دے اور بُر اَنَی سے مُنع کرے۔ (تنبیه المفترین ص ۲۹۰)

آلْحَمْدُ لِلْهُ عَزُوْجِلَ اللهِ عَزُوْجِلَ اللهِ عَزُوْجِلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله الله الله عَنْ والى تبلغ قران و سنّت كى عالمگيرغيرسياسى تحريك وعوت اسلامى زندگى كے ہرشعبے ميں نيكى كى دعوت كو عام كرنے كے لئے كوشال سنّت كى عالميرغيرسياسى تحريك وعوت اسلامى عنى الله وَسَلّم كى عنا يتول، صُحابة كرام مَعْقَ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَسَلّم كى عنا يتول، صُحابة كرام مَعْقَ اللهُ وَعَنْ اللهُ مَعْلَى عَنْ اللهُ وَسَلّم كى عنا يتول، صَحابة كرام مَعْقَ اللهُ وَعَنْ اللهُ مَعْلَى عَنْ اللهُ وَسَلّم كى عنا يتول، وَعَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ و

برکتوں،اولیا نے عظام تو می الشال کی استوں، علما و مشارخ المسنت المت النوائي کی شفقوں اور بلتخ بین و کوت اسلامی کی کوششوں کے نتیج میں و کوت اسلامی کا مکر نی پیغام باب الاسلام (سندھ)، پنجاب، جیبر پختون خواہ، شمیر، بلوچتان اور پھر ملک سے باہر ہند، بنگلہ دیش، نیپال، عرب امارات، می انکا، برطانیہ، امریکا، آسٹریلیا، کوریا، جنوبی افریقہ اور کئی یور پین مما لک سمیت (تادم تحریر) دُنیا کے تقریباً 187 مملکوں میں کہنے چکا ہے اور مزید آگے کوچ جاری ہے۔ ہزاروں مقامات پر ہفتہ وارسنتوں کی تربیت کے مکرنی قافلے

پیش لفظ پ

ملک بہ ملک، شہر بہ شہراورگاؤں بہ گاؤں اِس مَدَ نی مقصد کے صُول کیلئے سرگر م عمل ہیں کہ'' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوششش کرنی ہے۔' اِن شکاءَ اللّٰه عَزَوْجَلُ اِس وقت (یعن 25رمضان السبارك ۱۳۳۵ ہے۔ ہے۔ اُن شکاءَ اللّٰه عَزَوْجَلُ اس وقت (یعن 25رمضان السبارك ۱۳۳۵ ہے۔ ہے۔ اُن شکاءَ اللّٰه عَزَوْجَلُ اس وقت (یعن 25رمضان السبارك ۱۳۳۵ ہے۔ ہے۔ اُن اللّٰه عَزَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَزَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَلَى اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَرَوْجَلُ اللّٰه عَلَى اللّٰهُ اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰه عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

تادم تجریبا کتان کے مختلف شہروں میں دار الافتاء اله ل سنت کی 10 شاخیں ہیں جہاں دعوت اسلامی سے وابسة علائے کرام سے بالمشافہ شُرعی مسائل دریافٹ کئے جاسکتے ہیں اور تحرین فتوی بھی لیا جاسکتا ہے جبکہ انٹرنیٹ پروعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawateislami.net کئے جاسکتے ہیں۔ دار الافتاء الهل سنت سے مجموعی طور پر ماہانہ سینکٹر ول تحریری فقالوی اورفون ، بالمشافہ اورویب سائٹ پر بین ۔ دار الافتاء الهل سنت سے مجموعی طور پر ماہانہ سینکٹر ول تحریری فقالوی اورفون ، بالمشافہ اورویب سائٹ پر بذریعۂ آواز دیئے جانے والے جوابات سمیت ہزاروں زبانی فتوے جاری ہوتے ہیں ، مسلمانوں کو پیش آمکہ و جدید مسائل کے لئے جانے والے جوابات سمیت ہزاروں زبانی فتوے جاری ہوتے ہیں ، مسلمانوں کو پیش آمکہ و جدید مسائل کے لئے جلس شخصیتات شرعیہ بھی قائم ہے جو کہ دعوت اسلامی سے وابستہ عُلما ومفتیانِ کرام پر مشتمل ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت قائم سینکٹر ول مساجد ، نیز نئی تعمیر ہونے والی مساجد ، جامعات ، مدارس المدینہ اور اجارہ کے معاملات دیکھنے کے لئے عالمی مَدَ نی مرکز فیضانِ مدینہ میں مکتب اِفتاء قائم کیا گیا ہے۔ تمام ذمہ داران کو اور اجارہ کے معاملات دیکھنے کے لئے عالمی مَدَ نی مرکز فیضانِ مدینہ میں مکتب اِفتاء قائم کیا گیا ہے۔ تمام ذمہ داران کو اور اجارہ کے معاملات دیکھنے کے لئے عالمی مَدَ نی مرکز فیضانِ مدینہ میں مکتب اِفتاء قائم کیا گیا ہے۔ تمام ذمہ داران کو

تا کید ، تا کید ، تا کید ہے کہ وقف کے قیام ، نئی تعمیرات ، قائم شدہ عمارات میں کسی بھی قشم کی تبدیلی واضافے نیز اِجارے سے متعلق معلومات وشرعی رہنمائی اوران معاملات میں کسی بھی قشم کی دینی اُلجھن کے لئے اس مکتب سے رابطہ کریں ۔ اس کامیل ایڈریس ifta@dawateislami.net ہے۔

اَلْحَهْدُ لِللهُ عَزُوَجَلًا قَبِل ازیں دعوتِ اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ **دار الافت اعلی سنّت** سے الکی محکمت اللہ عَزُوجَلًا قبل اللہ عَرُوجِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ





جس كى عقل كبھى ٹھيك ہواور كبھى نہيں اس پرز كو ة كاحكم؟ 76 مال زكوة سيقرض اورحاجت أصليه كامنها مونا مکان کی تعمیر کے لئے لیا گیا قرضہ اور اس برز کو ہ کا حکم **79** كيامكان كي اقساط نصابِ زكوة سے مِنْها ہوں گى؟ بينك لون تومنها هو گاليكن سودمنها نهيس هو گا كيا كروڙول كاقرضه جھى مِنْها ہوگا؟ 83 أدهارير مال لے كركاروباركيا توزكوة كيسے ہوگى؟ مقروض اینی ز کو ة سے قرض نہیں اتار سکتا نصاب کے قرض میں مستغرق ہونے کی ایک صورت 86 پورانصاب قرض میں دُ و با ہوتو کیا ز کو ۃ فرض ہوگی؟ 87 تعلیم کے لئے لیا گیا قرض بھی مِنْها ہوگا كيا قرض اتارنے كيلئے جمع كى ہوئى رقم يرجھى زكوة ہوگى؟ کیا مالدار بیوی زکوة کی ادائیگی کے لئے مقروض شوہر سے مطالبہ کرسکتی ہے؟ ہر شخص کی ملکیت کی جُدا گانہ حیثیت ہے 91 مقروض شو ہر کی غنی بیوی پرز کو ۃ معاف نہیں قرض نکال کرنکنے والے نصاب برز کو ہے سونانصاب سے کم اور آمدنی حاجت سے زائدہیں تو؟ تنخواه أخراجات میں پوری ہوجاتی ہے زکوۃ کیسے دوں؟ حاجت اصليه مين كياچيزين أكبي كي؟ گرخریدنے کے لئے رکھی رقم پرزکوۃ کا کیا حکم ہے؟

گھرخریدای اس کئے کہ پیج دیا جائے گا کیااس کی زکوۃ نکالناہوگی؟ **100** 101 عورت كاواجب الادام برنصاب سے مِنْها موگا يانهيں؟ نصابِ زكوة اوراس سے متعلق مسائل فصل: 3 103 زكوة كانصاب 104 سونے اور جاندی میں وزن کا حساب ہے جب نصاب سے کم سونے کے علاوہ کچھ نہ ہوتو؟ **[106]** جہزے لئے رکھے سونے کا مالک کون اورز کو ہ کس بر؟ 107 نصاب میں ہرایک کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے [108] گھریلوسا مان نصابِ زکو ۃ میں معتبر نہیں 7109مال تجارت كانصاب جاندى كے حساب سے ہے 112 > كياآج كل بهي سونے كانصاب ساڑھے سات توليہ ہے ہوگا؟ 113 كرنسي اور مال تجارت ميں جاندي كي قيمت كا عتبار ہوگا 113 سونے کا نصاب قیمت سے نہیں وزن سے دیکھا جائے گا [114] منصوص نصاب كى مقدار بدل نهيس سكتى **7116** > أموال غيرنامي اورمسائل زكوة فصل: 4 مشینری حاجت اِصلیہ میں داخل ہے 118 استعال کی گاڑیوں پرز کو ہنہیں 120 > غير تجارتي پلاڻ اوراستعالي کاربرز کو ة کاحکم؟ 121 استعالی موبائل حاجت اِصلیہ ہے 122 کیا جہیزی خاطر بنائے گئے سامان پر بھی زکو ۃ ہوگی؟ **₹123** ≽

كمپيوٹركب حاجت أصليه كهلائے گا؟ **[124]** غیر تجارتی زمین پرز کو ہ نہیں 125 یرایرٹی خریدتے وقت تجارت کی نیت نتھی توز کو ہ کا حکم؟ 126 > 127 وراثت میں ملنے والی جائیداد برز کو ہنہیں جومكان كرايه يرجر هايا ہےاس يرز كو ة نہيں 128 **《130**》 مینی کی لوڈ نگ گاڑی حاجت اِصلیہ میں ہے ركشه كيسي برز كوة كاحكم؟ [131] كرابه يرجلنے والى اشياء يرز كو ة نہيں **132** كرائح يرجلنے والى اليكٹرك اشياء يرز كو ة نہيں [133] جهيزيرزكوة كاحكم؟ **√134** ≽ دلہن کے مہنگے لباس پر بھی زکو ہنہیں 136 > **[136]** ہنرمند کے اوز اربرز کو ہنہیں فتمتی پتھروں پرز کو ۃ کاحکم؟ **[**137]> فارم ہاؤس کی زمین برز کو ہنہیں 138 ہاتھ کی گھڑی پرز کو ہ نہیں [139] ذاتی کتب برز کو ة نهیں  $\sqrt[4]{140}$ اموال زکوة پرسال گزرنے کی شرط اور ضروری مسائل فصل: 5 حاجت وضرورت کی خاطر جمع رقم پرسال گزر گیا تو؟ [142] ز کو ہ کے اہم مسئلہ کی تفہیم 143 سونالئے ہوئے سالنہیں گزرا؟ 145 تفصيلي فهرست

الفي المنافع المالك الم عَتَاكُ الْتُكُوعُ تچھ پیسوں پرسال نہ گز را ہوتو؟ **《145**》 كيادرميان سال نصاب كاكم موناز كوة نكالنح يراثر انداز موگا؟ **146** ≽ فرضیت زکو ہ کے لئے کتناعرصہ گزرناضروری ہے 147 اعتبارِسال قمری مہینوں کے حساب سے ہے 148 قابل ز کو ة اُموال پر ہرسال ز کو ة ہوگی **[149]** سال پوراہونے سے پہلے زکو ۃ اداکرنا کیسا؟ **《150**》 ز کو ہ کس مہینے میں نکالی جائے؟ **[151]** ز کو ہ فوراً ادا کرنا ضروری ہے **[152**] <u>ڒۅ۬؋ڰڶڐۅؘۊۘٙؾؠؿڷۥٚۏڡؙڶٳڡۺٳڶ</u> بابِثانی زكوة نكالنے كاطريقه اور عمومي مسائل فصل: 6 **155** ز کو ۃ کی نیت اور مالک بنانا کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں 156 ادائیگی کے بعدز کو ق کی نیت کرنا؟ 157 مال الگ کرتے وقت کی نیت بھی معتبر ہے **[158]** سال بورا ہونے پر مال ز کو ۃ الگ کرنا کافی نہیں [159] ادا ئىگىز كۈ ة مىں تاخىركرنا كىسا؟ 161 ز کو ة فشطوں میں دینا کیسا؟ [163] **[164]** ایڈاونس ز کو ۃ دینے کی تین شرا ئط ز کو ہ غلطی ہے آ دھی ادا ہوئی تو؟  $\langle\!\!\! \lceil 166 \, \!\!\! \rceil \!\!\! \rangle$ تفصيلي فهرست 🎇

﴿ فَتُسْاوِي أَخُلُسُتُّتُ الْمُ ادائيگيُ زكوة كيليئشو ہركى اجازت ضروري نہيں **166** 167 زوچه کی ز کو ة شویر دی تو؟ بیوی اگراینی زکو ة ادانه کرے تو وبال کسیر؟ 167 168 اییخ برنس یارٹنر کی ز کو ۃ ادا کرنا ہوتو؟ ج کے لئے جمع کی گئی رقم پرز کو ہ؟ **[169**] ز كوة كى رقم چھن جائے تو ....؟ **₹171** ز کوة نه نکالنے کا ایک بہانہ **172** زكوة كاحساب لكانے كاطريقه [174] مال تجارت كاكم زياده هونااورز كوة كاحكم **[175]** زكوة نكالتے وقت ابك ألجھن كا جواب **[**175]> بچوں کے لئے رکھے ہوئے زیور پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ 176 جہیز کیلئے رکھے گئے سامان کی زکو ۃ کون دے؟ **177** مشتر كه كاروباركي زكوة كسےادا ہو؟ **178** قرض لے کرز کو ۃ کی ادائیگی کرنا کیسا؟ [179] موجوده قیمت کے اعتبار سے زکوۃ نکالنا؟ **[180]** ما مان طور پر پیشگی زکوۃ بھی نکالی جاسکتی ہے **[181**] کاروباری آ دمی زکو ق کاحساب کتاب کیسے کر ہے؟ 182 وِراثت میں ملنے والے مال پرز کو ۃ کاحکم 183 زكوة كاحساب نكالنے كافارمولا 184 ز کو ۃ کی ادائیگی کے لئے کوئی بھی مہینہ مُعیّن نہیں **[185]** نفصيلي فهرست

﴿ فَتُسُاوِي أَخِلُسُنَّتُ عَالَمُ لَسُنَّتُ عَالَمُ لَا مُنْكَتُ عَالَمُ لَا يُسْتَتَعَا زكوة كتنے فيصداداكي جائے گى؟ **[187**] فوج کی تنخواه پرز کو ة کیسے ہوگی؟ 188 189 > ز کو ق کی ترمیل کے اخراجات الگ سے دینے ہوں گے قرض بنا كردي گئي ز كوة كاواپس لينا؟ 191 فقيركاز كوة لے كرصاحب نصاب موجانا؟ **[191] [192]** روزانہ بیت کرنے والے پرز کو ۃ کب ہوگی؟ خرچه برداشت كرنے كوز كوة ميں شاركرنا كيسا؟ 193 بینک جارجز وغیره ز کو ة میں شانهیں کر سکتے **[196**] جور**قم ا کا وُنٹ جار جز کی مدمی**ں کٹے اُسے زکو ۃ شارنہیں کر سکتے **[197**] ببنک سے کاٹی گئی ز کو ۃ ادانہیں ہوتی 198 درمیان سال میں نیامال ملکیت میں آئے توز کو ہ کا حکم؟ 199 قرض زكوة ميں شارنہيں ہوسكتا **200** علاج میں خرچ کی ہوئی رقم ز کو ۃ میں شار کرنا کیسا؟ 201 غربیوں کودی جانے والی رقم زکوۃ میں شار کرنا کیسا؟ 202 203 گھرىلواشياءبطورِز كۈ ة دينا كيسا؟ راش بطورز کو ة دینا کیسا؟ 205 عیب دار کیڑے زکوۃ میں دینا کیسا؟ 206 ز كوة كى مدمين ميديسن دينا كيسا؟ 207 مستحق ز کو ة کوسا مان خرید کردینا کیسا؟ 210 ز کو ۃ کی مدمیں مکان دلوانا کیسا؟ **211** تفصيلي فهرست 🕌

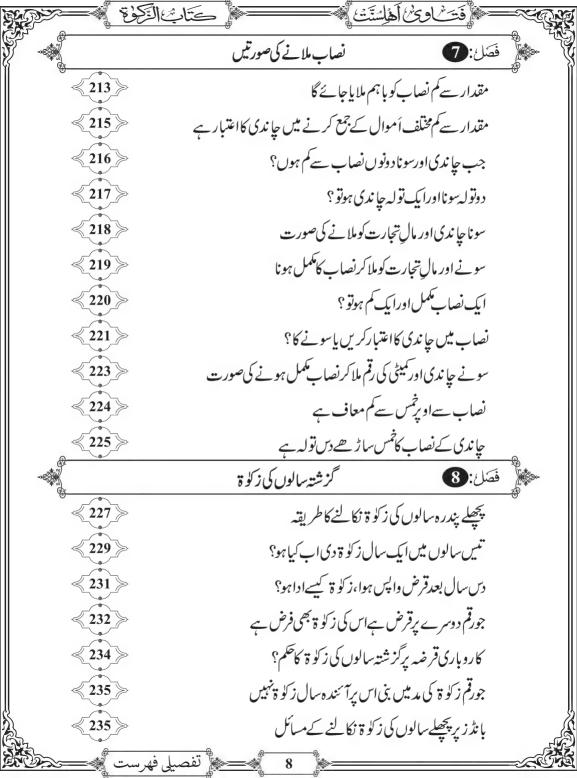

الأفت العلى أخاستت پچھلے سالوں کی زکو ۃ میں سونے کی کونسی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ 236 گزشته سالوں میں کتنی ز کو ة بنی یا زمیں؟ 238 مرحوم باب يرواجب الاداز كوة كيسادا بو؟ 239 تركتقسيم نه هوا، ورثاءز كوة كيسے دس؟ 240 غلط مصرف کی بنایر گزشته سالوں کی زکو ة ضائع ہوجائے تو؟ 243 دس تولے پرسترہ سالوں کی زکوۃ کیسے نکلے گی؟ **245** قرض میں بھنسی رقم ناامیدی کے باجودوایس آگئ تؤ؟ دوسروں کے پاس جمع شدہ مال پرز کو ۃ فصَل: 9 تمیٹی میں جمع رقم پرادائیگی ز کو ۃ فوری واجب نہیں 248 تمیٹی کی زکو ۃ ادا کرنے کا طریقہ نی سی کھلنے پر بقیہ رقم قرضہ ہے ىيى مى*ي گزشتەسالو*ل كى ز كو ة بھى دىنى ہوگى 252 خمس سے کیا مراد ہے؟ 253 يراويدُنك فندُّ زيرز كو ة كاحكم؟ 256 جب براویڈنٹ فنڈ کے سوااور مال زکو ۃ نہ ہو؟ 257 انويسٹ ميں گلي رقم پرز كو ة كاھكم؟ 258 قرض میں دی گئی رقم پرز کو ۃ کا حکم؟ 260 كاروباري وصوليون برزكوة كاحكم؟ 261 قرض لینے والا ز کو ۃ دے یادینے والا؟ 263 قرض میں دی گئی رقم نصاب میں شار ہوگی **264** >

وَين قوى كيا ہوتا ہے؟ **265** گروی رکھی چیز پرز کو ہنہیں 267 مکان اور حج کے واسطے جمع شدہ رقم برز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ 268 حاجت اصلیہ میں صرف کے لئے رکھی گئی رقم پرز کو ہ کا حکم؟ 269 ايْدُوانس رَهُواني كَنَّى رَفَّم يرز كُوة كَاحْكُم؟ 270 بيمه ياليسي كي رقم يرز كوة كاحكم؟ **[271**] انشورنس یالیسی میں جمع رقم برز کو ہے یانہیں؟ 272 سيكورنى دُياز ب ميں ركھي رقم پرز كو ة كاحكم؟ **274** > ۔ ادائیگی زکوۃ کون کرے؟ فصَل: 10 ز کو ہ کی نکالی ہوئی رقم کم ہوجائے تو؟ 277 ز کو ۃ مالک نصاب پر ہے گفٹ کئے گئے سونے کی زکو ہ کس یر؟ 279 تملیک فقیرسے زکوۃ اداہوجاتی ہے ما لك نصاب الرايني زكوة ادانه كرية؟ 280 والد کے لیے مختص کی گئی رقم پرز کو ۃ؟ 281 مال مضاربت كى زكوة كسير؟ 282 شو ہر کا بیوی کی طرف سے بطور قرض ز کو ۃ دینا 284 اجازت سے دوسراز کو ۃ دےسکتاہے؟ 285 دوافراد کاایک شخص کی طرف سے زکو ۃ دینا کیسا؟ 286 شادی میں ملے ہوئے زبور کی زکو ہ کس پرہے؟ 287

رہن رکھے ہوئے مال کی زکو ہ کسی پرنہیں **288** > متفرق مسائل فصَل: 🛈 **290** > بيارك أقاعكيه الصَّلوةُ وَالسَّلاَم برزكو ق فرض نهيس ز کو ۃ کی تعریف 291 ز کو ۃ فرض ہے یا واجب؟ بچھلےسالوں کی زکو ۃ میں ایک سال کی زکو ۃ منہا کر کے اگلے سال کا نصاب دیکھا جائے 🔍 292 🌊 ٹیس ز کو ۃ کے قائم مقام نہیں ہوسکتا 293 نصاب كاابتدائي ماه يادنه موتو؟ ا كا ؤنٹ ميں موجو درقم پرز كو ة كى كياصورت ہوگى؟ 295 مقروض سے رقم ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی ، زکوۃ کا کیا حکم ہوگا؟ 297> ز کو ۃ کی نیت ضروری ہے 298 ''بہارِشریعت'' کےایک دلچسپ مسله کی وضاحت 300 الموال فكونخ باياثالث <u>سوناجا ندى سے متعلق مسائلِ زكوة</u> فصَل: 12 303 زیراستعال زیورات پربھی زکو ہے كھوٹ ملے ہوئے سونے برز كو ة كيسے نكالى جائيگى؟ 304 > ستر ہ تولہ سونے میں دوتولہ کھوٹ ہوتو؟ 306 سونے کی ز کو ۃ دینے کا طریقہ 307 موتیوں پرز کو ہ کبنہیں ہوتی ؟ **₹308** ≽ 11

تحفةً ملے ہوئے زیور پرز کو ۃ کاحکم؟ **311** سونے جاندی کی زکو ہے متعلق اہم سوالات 312 کم کیرٹ کے سونے پرزکو ہے مسائل **√314** ≫ كرنسى يرائز بإندى متعلق مسائل زكوة فصل: 3 ا كا ؤنٹ ميں موجو درقم يرز كو ة كاحكم **317** عبادات میں نماز کے بعدز کو ہ افضل ہے **318** باون تولہ جاندی کی مالیت کے برارقم ہوتو؟ 320 ز کو ة کی ادائیگی کیسے ہو، آسان انداز میں تفہیم 320 يرائز بانڈز كى زكوة كاطريقه **322** 322 > بانڈز کےانعام پرز کو ۃ کاحکم فصل: 14 **324** مال تجارت كسي كهتي بين؟ چھ ماہ سے کاروبار میں لگی رقم پرز کو ۃ کاحکم گارمنٹس کا کام کرنے والاز کو قریسے نکالے؟ 326 كيرً افروخت كرنے والااينے مال كاانداز ه كيسے لگائے؟ **327** يرچون والاكسے زكوة نكالے؟ **329** ز کو ۃ نفع نکال کردی جائے یاشامل کر کے؟ 330 کیا خام مال پرجھی زکو ۃ ہے؟ **331** تجارتی پلاٹ کی قیمت خرید پرز کو ہے یا موجودہ قیمت پر؟ 332 **₹**333∑ کس پرایرٹی پرز کو ہے اور کس پنہیں؟

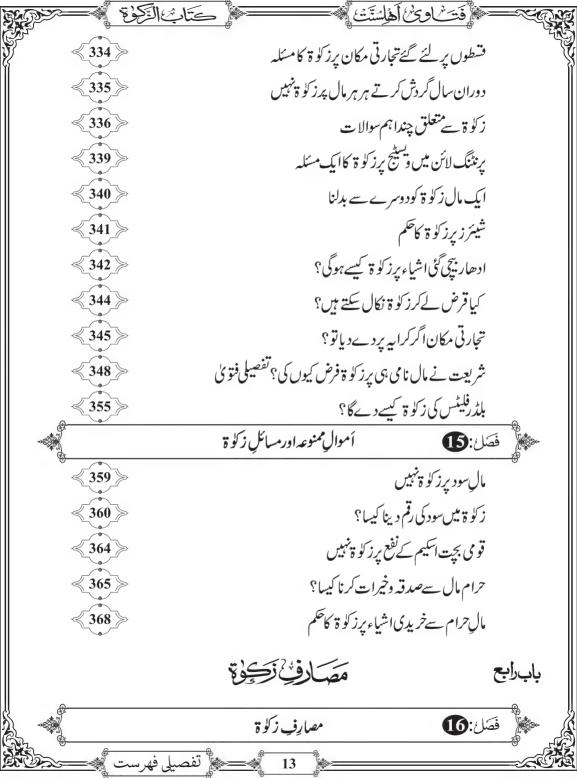

عَتَاكُ الْتُكُوعُ ﴿ فَتُسُاوِي الْمُاسُنَّتُ الْمُاسُنَّتُ الْمُاسُنَّتُ الْمُ **₹369**¯ مصارفِ زكوة كون كون سے ہيں؟ **372** صدقہ وخیرات کے حق دارکون؟ صدقه واجبونا فله كےمصارف میں كيا فرق ہے؟ **₹373** ≽ صرف فقیرطلبا کوہی زکو ۃ دی جاسکتی ہے؟ **375 376** > طالبِ علم کے لئے زکو ۃ لینا کب جائز ہے؟ زلزله متاثرین کی زکوة سے مدد کرنا کیسا؟  $\ll 378$ اسکول کالج کے زکوۃ فنڈ کاحق دارکون ہے؟ **379** كياديني طالب علم زكوة كاسوال كرسكتاب؟ 380 سحری کے لئے جگانے والے کوز کو ۃ دینا کیسا؟ **381** گھروں میں کام کرنے والی کوز کو ۃ دینا کیسا؟ **381 382** به کاری کوز کو ة دینا کیسا؟ کسی کوگھرخرچ کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ **384** كياشرى فقيرمكان خريدنے كے لئے ذكوة لے سكتا ہے؟ **₹385** ≽ **387** مستحق كوبطورز كوة مكان دينا مختلف لوگوں کی ز کو ۃ ہے کسی ایک کومکان دینا **388** زہنی مریضہ کوز کو ہ کیسے دی جائے؟ **391 394** شادی کے لئے زکو ۃ دینا کیسا؟ حج يرجانے والے كوز كو ة دينا كيسا؟ 396 ₹396 } مال زكوة ہونے بانہ ہونے میں شک آ جائے تو؟ امام ومؤذن كوز كوة دينا كيسا؟ ₹398 تفصيلي فهرست

عتاكالتكوع ﴿ فَتُسُاوِي الْمُلِسُنَّتُ الْمُلْسُنَّتُ الْمُلْسُنَّتُ الْمُلْسُنَّتُ کن رشتہ داروں کوز کو ہ دی جاسکتی ہے؟ 398 سگی بہن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں 400 رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں 401 خالہ کوز کو ہ دی جاسکتی ہے؟ 402 قرض دار بهائی کوز کو ة دینا کیسا؟ 403 سوتیلی ماں کوز کو ہ دے سکتے ہیں؟ **405** ساس کوز کو ة دینا کیسا؟ 406 کیا نندکوز کو ۃ دے سکتے ہں؟ 407 مجیتجی کوز کو ۃ دے سکتے ہں؟ 409 بھانجے بھانجی کوز کو ۃ دینا جائز ہے 409 410 سوتیلے بیٹے کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ متوقع بھابھی کوز کو ۃ سے تحا کف دینا کیسا؟ **411** ناحائزمصارف فصل: 17 412 ز كوة كى رقم سےمفت دوا خانه كھولنا كيسا؟ مت کے کھانے پرز کو ہ کی رقم خرچ نہیں کرسکتے 413 413 مال زكوة سے عمره كروانا كيسا؟ ز كوة سے علاج معالجه كاخر جدا تھانا كيسا؟ 414 مال زكوة تجهيز وتكفين ميں صرف كرنا كيسا؟ 415 ز کو ة ہے کسی کا مکان تعمیر کروانا کیسا؟ 416 زكوة كى رقم مسجد ميں صرف كرنا كيسا؟ 417 تفصيلي فهرست 15

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ۗ إِ عتاك التكونة ز كوة سے قبرستان كى تغمير كروانا كيسا؟ **418** 419 سركارى ا كاؤنٹ ميں زكوة دينا درست نہيں مال ز کو ۃ سے ملازم کی تنخواہ ادانہیں کی جاسکتی 420 > مال زكوة بطورِ ديت نهيس ديا جاسكتا 421 مال زكوة سے قربانی كاجانورنہيں خريد سكتے **423** كونسے صدقات سادات يرحرام بين؟ 424 سیداور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟ **426** علوی زکو ہنہیں لے سکتے عباسی زکو ہنہیں لے سکتے 427 سادات کی مدد کیسے کی جائے؟ 428 سادات کوز کو ق کیول نہیں دے سکتے؟ **430** والده بیٹی کوز کو ہنہیں دیے گئی **433** باب بیٹے کوز کو ہنہیں دے سکتا بیوی شو ہرکوز کو ہنہیں دے سکتی 435 بيوي کي دادي کوز کو ة دينا کيسا؟ **436** كونسے رشتہ داروں كوز كو ة نہيں دى جاسكتى؟ 436 437 اييخ ولدالزنا كوز كوة دينا كيسا؟ غیرمسلم کوز کو ہنہیں دے سکتے 438 غیرمسلم کودی گئی ز کو ة ادانه ہوگی 439 **440** غیرمسلم کے لئے زکوۃ فارم کی تصدیق کرنا کیسا؟ تفصيلي فهرست 👺

الفي المن الماسنة الما عتاكالتكوع بدند ہب کوز کو ہنہیں دے سکتے **441** 442 بد مذہبوں کے مدارس میں زکو ہ نہیں دے سکتے بدند ہب کوخیرات بھی نہیں دے سکتے 443 444 دوتوله سونااورايك توله حياندي واليكوز كوة ديناكيسا؟ فقیر شوہر کی غنی بیوی کوز کو ہنہیں دے سکتے زكوة لينے كے لئے معياركياہے؟ **₹447**` تغلیمی ادارے کا''ز کو ۃ فنڑ''اوراس کے استعال کے مسائل 448 غيرمستحق زكوة ليتار ماهوتو؟ **450** ز کو ہ میں تملیک فقیر شرط ہے 450 صاحب نصاب كوز كوة نهيس دى جاسكتى 452 **454** غریبوں کی خاطرحوض بنانے کے لئے زکو ۃ دینا کیساہے؟ شرعى فقيرا وراحكام زكوة فصل: 18 **455** ≫ شرعى فقيركى تعريف عشردینے والابھی فقیر ہوسکتا ہے؟ 456 شرعى فقيركي يهجان كاآسان ضابطه 457 فقيراورمسكين مين فرق اورترجيح كسے دى جائے؟ 459 شرى فقير مونے كے لئے حاجت اصليه كامعياركياہے؟ 461 كياايك مكان كي ملكيت ركھنے والا زكو ة لےسكتاہے؟ 462 464 مقروض كوز كوة دييخ كامسكله سودی قرض میں جکڑ ہے ہوئے کوز کو ۃ دینا کیسا؟ **₹465**≽ تفصيلي فهرست 🞇

الله فَتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عتاكالتكوع كيامين شرعى فقيرا ومستحقِّ زكوة هون؟ 468 د يواليه ہونے والے كوز كو ة دينا 470 اینی رقم قرض میں پچنسی ہوتو؟ 472 قرض کی ادائیگی کیلئے زکوۃ مانگنا کیسا؟ 473 تنگدست مقروض کاز کو ة لیناکیسا؟ جس کے پاس صرف ایک پلاٹ ہووہ زکو ہ لے سکتا ہے یانہیں؟ **476** غنی بهوں کی فقیرساس کوز کو ۃ دینا کیسا؟ 479 غن شخص کی فقیراولا دکوز کو ة دینا کیساہے؟ 480 وكولا كوف وكاو استعبال بابخامس وكيل زكوة كےمسائل فصل: 10 ز کو ۃ اکٹھی کرنے والوں کی ایک بڑی غلطی **₹481** وكيلِ زكوة مدارس ميں زكوة كيسے خرچ كرے؟ مال زكوة ما لك كے وكيل سے كم ہوجائے تو؟ 484 مال زكوة وكيل كے ياس امانت ہوتا ہے 485 دعوت اسلامی کس حیثیت سے زکو ہ وصول کرتی ہے؟ 487 ز كوة كاوكيل خود شرعى فقير موتو؟ 488 وكيل زكوة برتاوان كي ايك صورت 490 ما لک کا مال زکوۃ دینے کے بعدنیت کوبدلنا کیسا؟ 491 اگر گن بوائنٹ بروکیل سے مال چھن جائے تو؟ 493

المُ فَتُسُاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ أَيْ وكيل زكوة كاايك غيرشرعمل کیاوکیل زکوۃ ایسا کرسکتاہے؟ 494 کیامصارف کیلئے زکو ہ جمع کرنے والوں کا شرعی فقیر ہونا ضروری ہے؟ **496** > 496 وكيل كامال زكوة خودر كه لينا كيسا؟ بدمذهبول سے زكوة مانگنا كيسا؟ عشر کی گندم پرحیلہ ہوگایا فروخت کے بعد پیپیوں پر؟ 498 جب فقیر کے وکیل سے زکوۃ ضائع ہوجائے تو؟ 499 وكيل كاز كوة كى رقم خوداستعال كرنا كيسا؟ 501 شرعی فقیر کے وکیل کی وضاحت 502 ز کو ۃ دینے والوں نے افراد کی شخصیص کی ہوتو؟ **502** > ز کو ۃ اکٹھی کرنے والی تنظیموں کے مسائل فصل: 20 فلاحى ادارول كاز كوة كوكرابيه ميس صرف كرنا كيسا؟ **504** مال زکوۃ سے فلاحی تنظیم کے دفتر کی مُرَمَّت کرنا کیسا؟ 505 محض دنیاوی تعلیم پرز کو ة خرچ کرنا کیسا؟ 506 فلاحی ادارے زکوۃ کس طرح استعال کریں؟ 507 ز کو ة استعال کرنے کا ایک دُرُست انداز 508 فلاحی اداروں کا ادائیگی زکوۃ میں تاخیر کرنا کیسا؟ 509 ز كوة اورقرباني كي كھالوں سے أجرت دينا كيسا؟ **510** ویلفیئر کابغیر تملیک فقیر کے زکو ة خرچ کرنا کیسا؟ 511 چندے کی رقم دوسرے إدارے کو قرض دینا کیسا؟ **₹512** ≽

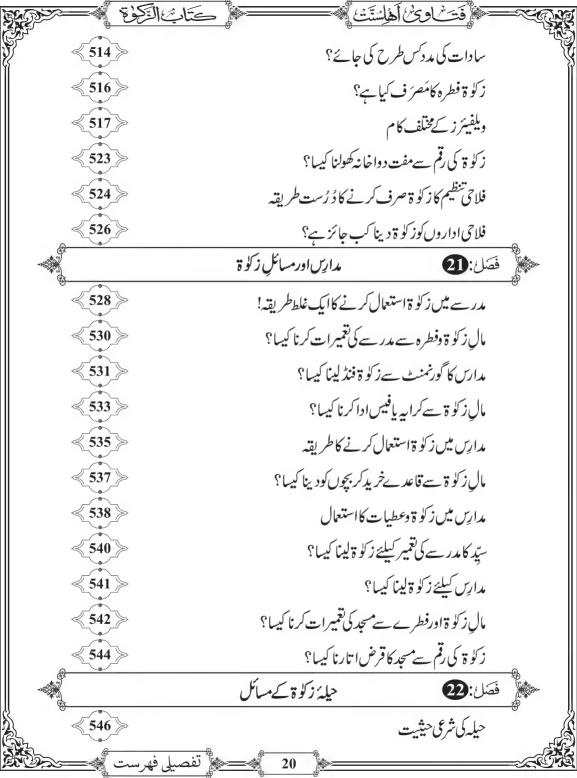

حتاث التكفة حیلهٔ شرعی کی وضاحت **550** 552 حيله ٔ شرعی کاطریقه ز کو ۃ کے کیڑوں کا حیلہ √553 ≥ 554 سيد كوز كوة كامال دينا كيسا؟ √555 ≽ ز کو ۃ کااپنے لئے حیلہ کرنا جائز نہیں **556** بذريعه چيك زكوة كاحيله كروانا كيسا؟ ادائيگيُ زكوة سے بچنے كيلئے مال تقسيم كرنا كيسا؟ **557** ادائیگی زکوۃ سے بچنے کاایک ناجائز حیلہ **(558**) **559** ز کو ۃ سے بچنے کیلئے ایک اور ناجا ئز حیلیہ **[561]** راش اسكيم كے لئے زكوة كاحيله كرنا كيسا؟ <u>ڄَانوروٺ پرڙڪوٽ</u> بابسادس جانوروں پرز کو ۃ فصل: 23 **563** > جانوروں پرز کو ہ کب لازم ہوتی ہے؟ باڑے کے جانوروں پرز کو ہ کا حکم 565 کون سے جانوروں پرز کو ۃ واجب ہے؟ 567 تجينسول برزكوة كاحكم 568 معذور جانورول يرزكوة كاحكم 569 کیا تجارتی جانوروں پرز کو ہے؟ **570** كتنے اُونٹ ہوں تو زكو ۃ واجب ہے؟ ₹ 571 تفصيلي فهرست 🎇 21

حَتَاثِ النَّالِكُونَ ﴿ فَتُسُاوِي الْمُاسُنَّتُ الْمُ كتني گائے ہوں توزكو ۃ واجب ہے؟ **~ 572** } کتنی بکریوں پرز کو ہ واجب ہے؟ 573 أونٹوں کی زکو ۃ کاحساب **574** گائے کی زکوۃ کاحساب **576** بكريوں كى زكو ة كاحساب **577** التي بكريول يركتني بكريال واجب بين؟ **578** گائے کی زکو ہ میں بچھڑادیناافضل ہے یا بچھیا؟ **579** شہدی تجارت کے لئے یالی کئی محصوں برز کو ہے یانہیں؟ **580** پولٹری فارم کی مرغیوں اور چوزوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ 583 عُشَّكُ بابسابح عشر کے مسائل فصل: 24 عشرمیں قرض منهانہیں ہوتا **585** > 586 کس مقدار برعشر نکالناضروری ہے؟ کیابارانی اور نهری یانی ہے عشر میں فرق آئے گا؟ 589 جانوروں کے اگائے گئے چارے پرعشر ہوگا یانہیں؟ 592 عشرنه نکالی پیداوار کا کھانا جائز ہے یانہیں؟ 593 مستحق بهن بهائی کوعشر دینا کیسا؟ **~594** گھر میں عشر کون نکالے؟ 595 596 عشر کے مصارف کیا ہیں؟

الله فَتُنَا وَيُنَ أَهُلُسُنَّتُ الْمُ حتاك التكونة **598** مشترك زمين كاعشر نكالنح كاطريقه **√600** ≥ گندم برز كوة كاحكم؟ 601 دفننے کے اُحکام 602 خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ √603<sup>¬</sup>>> عشر مھیکیداراور کا شتکار دونوں دیں گے پاصرف کا شتکار دے گا؟  $\ll$  606  $\geqslant$ كيا كيتى كننے سے پہلے عشر دیا جاسكتا ہے؟ **√607** ≽ باغ ٹیوب ویل سے سیراب ہوتو کتناعشر دیا جائے گا؟ **608** کیا کھل کی کا شتکاری میں آخراجات مِنْہا ہوں گے؟ (609) كيا گندم سے حاصل ہونے والے بھوسے برعشر ہوگا؟ **√610** ≽ عشری ادائیگی قرض نکالنے کے بعدی جائیگی یا پہلے؟ **611** كياعشر كاحساب لكاتے وقت قرض مِنْها ہوگا؟ تحققهمقال يدح بابِتامن (آئندهابدیشن میںان شاءاللہ) عام فرو، دیٹیلہ ، ہول بیلر مال زکو ق کی قیمت کانعین کیسے کریں؟ مسائلِ زکو ق مے متعلق بحقیقی مقالہ از:مفتى فضيل رضا العطاري زِيْدَ مَجْدُه عیال کی جانب سے شرعی فقیر کو برا دری یا ساجی سطح پر قائم خیراتی فنڈ سے زکو ہ کے سوال کرنے کی تنقیح از:مفتى على اصغرالعطارى المدنى زيْدَ مَجْدُه طویل المعادقر ضوں کامِنْها ہونااوراس کے دلائل از:مفتى باشم خان العطاري المدنى زِيْدَ مَجْدُه گھر کے سربراہ کی بغیراجازت فطرہ ،قربانی اورز کو ۃ کی ادائیگی پر تنقیح از: مولا ناسجا دالعطاري المدنى زيْدُ مَجْدُه م تفصیلی فهرست

﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾ صدقات واجبكوباتهم اورنافله كساتح وخلط كرني كمسائل اوررخصت اورممانعت كابهلو از:مولا ناحسان رضا العطاري المدنى ذيْدَ مَجْدُه شيئرز برزكوة كأتحقيق از: مولانا نويدرضا العطاري المدنى نيْنَ مَجْدُه 🖂 جامع مسجد کنز الایمان جها نگیرروژ کراچی دَارُ الْافْتَاء اَهْلِسُنّت كنزالايمان باب المدينه كراچى موبائل:0302-2204497 🖂 بخاري مسجد، نز ديوليس چوکي کھارا در کرا چي دَارُ اللَّافَتَاء اَهُلسَّتَ نور العافان باب المدينه کراچی فون:021-32203646 ی ⊠ حامع مسجد مصطفیٰ سیکٹر 1 میٹروول سائٹ کراچی دَارُ الْافْتَاء آهُلِسُنَّت تمهيدالايمان باب المدينه كراچى فون: 021-36691002 دَارُ الْافْتَاء أَهُلِسُنَّت فيضانِ اجمير 🖂 رضامسجد بالمقابل موبائل ماركيث كورنگى نمبر 4 كراجي باب المدينه کراچی فون: 021-34232786 دَارُ الْافْتَاء أَهْلِسُنَّت باب الاسلام 🖂 آفندي ٹاؤن بالقابل فيضان مدينه حيدرآ باد حبدر آباد فون:022-2621563 دَارُ الْافْتَاء اَهُلسُنَّت 🖂 جامع مسجد زینب محمد بیکالونی سوسال روژ مدینهٔ ٹاؤن سردار آباد (فیصل آباد) سردارآباد (قیصل آباد) فون:041-8555591 دَارُ اللَّفْتَاء اَهْلِسُنَّت 🖂 دربار ماركيث نز دمكتية المدينة كنج بخش رودُ مركز الاولياء لا هور مركزالاولياء لاهور فون:042-37114231 🖂 فرسٹ فلورلطیف بلاز ہ مرکز الا ولیاء لا ہور دَارُ الْافْتَاء اَهْلَسُنَّت مركزالاولياء لاهور فون: 042-37572626 دَارُ الْافْتَاء اَهُلُسُنَّت 🖂 بالمقابل حاجی احمرجان بینک روڈ صدر راولينڈي فون:051-5511445/4303459 🖂 ۋىرى فارم روۋېلاك نمبر 16 گلزارطىيە (سرگودھا) دَارُ الْافْتَاء اَهْلِسُنَّت گلزار طبیه (سرگودها) تفصيلي فهرست 24

## عرضِ حال

از: أُستادًالفقه ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابومحمه مفتى على اصغر العطاري المدنى مُرَّطِهُ أَسَالَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَالصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ۚ ٱمَّا ابْعُدُ ۚ بِحَمْدِم تَعَالَى

**فآویٰ اہلسنّت** کی'' کِتسَا البَرَّ کلوۃ '' پِیشتمل جلداس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیان فتاویٰ کا مجموعہ ہے جو

حضرت ابوالصالح مفتى محمر قاسم قادري صاحب مُدَّطِلةُ

مفتئ دعوتِ اسلامی حضرت مفتی محمد فاروق عطاری مدنی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الغَنِی

حضرت مفتى فضيل رضاعطارى صاحب مُدَّظِلُهُ

اور کچھ فتاوی راقم اُلحُرُوف کے ہیں۔

زیادہ تر 1426ھ تا 1432ھ برطابق 2005ء تا 2011ء کے درمیان داڑالُو فتاء اہلسنّت کی مختلف شاخوں سے جاری

ہوئے۔البتہ چند فقاویٰ 2012ء کے بھی شامل کئے گئے ہیں اور دو چار فقاویٰ 2005ء سے پہلے کے بھی اس مجموعے

میں موجود ہیں۔ یہ قاویٰ چارمفتیانِ کرام کےاپنے قلم سے لکھے ہوئے یاان کی زیرنگرانی لکھوائے گئے فتاویٰ کا مجموعہ ہے جن

کے اساء یہ ہیں:

**(1)** 

**(2)** 

**43** 

**44** 

نائب مفتی کے جیار میں ہے کسی نہ کسی کے تحت رہتے ہوئے فتاوی لکھے ہیں۔اس سے قبل کہ فتاوی اہلسنّت کی اس جلد

ان چار کے علاوہ جتنے بھی مجیب حضرات کے نام آپ ملائظہ فر مائیں گے انہوں نے بحثیت مُتَحَصِّصُ، یا

پر کام اورخصوصیات کے حوالے سے پچھ عرض کیا جائے پہلے دعوتِ اسلامی اور داڑااُلِا فناء اہلسنّت کے بارے میں پچھ

عرض کرتا ہوں۔ میجه دعوت اسلامی اور دار الوفقاء المسنت کے بارے میں

الفيسنت الماسنت

المُقَلَّم الكتابُ المُقاتِدُ المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِّم المُعَلِّم الم

دارُ الْإِفْقَاء المِسنَّت تبليغ قرآن وسنت كي عالمكير غير سياسي تحريك دعوتِ اسلامي كے شعبہ جات ميں سے ايك اہم شعبہ ہے جوقبلہ شیخ طریقت امیرا ہاسنّت حضرت مولا نامحمدالیاس عطار قادری رضوی دَامَتْ بَرَکَا تُھُو اُلْعَالِیَه کی امت مِحمد بیر

عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلُوةُ وَالسَّلاَم كَي خِيرِخُوا بَي واصلاحِ مسلمين كَي كرهن ك نتيج مين 15 شعبان المعظم 1421 هر بمطابق 2000ء کومعرضِ وجود میں آیا۔

داڑالُوفتاءاہلسنّت کا مرکزی اورسب سے پہلا داڑالُوفتاء''جامع مسجد گنزُ الّا بمان جہانگیرروڈ بابری چوک کراچی'' پرواقع ہے۔اس کےعلاوہ باب المدینه کراچی اور کراچی سے باہرتا دم تحریرگل دس دارالافتاء قائم ہیں، چار دارُ الْإِفْقَاء باب المدينه كراچي مين، ايك حيدرآ باد مين، دومركز الاولياء لا هور مين، ايك سردارآ باد (فيصل آباد) مين، ا یک راولپنڈی اورا بیک گلزارِطیبہ (سرگودھا) میں قائم ہے۔اس کےعلاوہ مکتبِ افتاء کے نام سے دارالافتاءا ہلسنّت کی ا یک شاخ عالمی مرکز فیضانِ مدینہ میں قائم ہے جہاںعوامی آمد ورفت تو نہیں ہوتی صِرُ ف مساجد و مدارِس کے وقف کے مسائل اور دعوتِ اسلامی کے تحت ہزاروں اَجیر اسلامی بھائیوں کے اجارے سے متعلق شُرعی مسائل کی رہنمائی کی جاتی ہے اوران دوموضوعات سے متعلق مسائل پر خقیقی فتاوی بھی تحریر کئے جاتے ہیں۔ پیکُل ملا کر گیارہ شاخیں ہوئیں ان تمام شاخوں میں علمائے کرام، نائب مفتی صاحبان اورمفتیانِ عظام اصلاحِ امت کے جذبہ کے تحت شرعی

رہنمائی کے کام میں مصروف عمل ہیں۔ دارالا فتاءا ہلسنّت میں شرعی رہنمائی کاعمل ہرممکن طریقے سے جاری رہتا ہے لوگ بِالْمشافعة كراپيخ روز مرہ

کے دینی مسائل،خصوصی طور پرپیش آنے والے معاملات، تنازعات، ترکہ و وراثت، نکاح وطلاق الغرض ہرشعبیّہ زندگی ہے متعلق دینی مسائل پیش کرتے ہیں جن کاحل پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔اسی طرح خطوط کے ذریعے َ اِسْتِفادہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے،ای میل کے ذریعے بھی لوگ اپنی دینی اُلجھنوں سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، فون کے ذریعے شرعی رہنمائی کاسلسلہ مقررہ اوقات میں جاری رہتا ہے۔اُلْحَدُدُ لِلّٰہ دارالا فتاءاہلسنّت مکمل طور پرایک فعال إدارہ ہے۔ دارالا فتاءا ہلسنّت دراصل اس اجتماعی کوشش اور جُہُرِ مسلسل کا ایک جزء ہے جو دعوتِ اسلامی قر آن وسنت کی تعلیمات کوعام کرنے کے لئے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دعوت اسلامی کی ویسے تو بہت ساری عمدہ خصوصیات اور بہت سارے فعال شعبہ جات ہیں کیکن ان میں

مُقَلَّعُ تُمَالِكُتُابٌ

المُولِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّتُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنِّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلْسُنَّةُ الْعُلِسُنَّةُ الْعُلِسُنِيِّةُ الْعُلْسُنَةُ الْعُلِسُنِيِّةُ الْعُلْسُنِيِّةُ الْعُلْسُنِيِّةُ الْعُلْسُنِيِّةُ الْعُلْسُنِيِّةُ الْعُلْسُنِيِّةُ الْعُلْسُنِيِّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّال

سے حیار بڑے ہی بنیا دی شعبے ہیں۔ لا کھوں مُبلِغین کی تیاری وٹر ہیت اوران کی اصلاحِ اُمت کے لئے عملی جدوجہد۔ **(1)** اُمت ِمسلمہ کو صحت مند علمی مواد کی فراہی۔

**42** ہرشہر دہستی تک عالم دین فراہم کرنے کے لئے جامعۃ المدینہ کا قیام۔ **43** مسلمانوں کی دینی اور شرعی رہنمائی کے لئے دارالا فتاء اہلسنّت کا قیام۔

## **44**

## لاکھوں مبلغین کی تیاری و تربیت اور ان کی عملی جد و جھد دعوتِ اسلامی جوایک عالمگیرمنظم دینی اور غیرسیاسی تحریک ہے اس کے دعوت وتبلیغ کے کام کاعملی ڈھانچہ کچھ

اس طرح ہے کہ ایک طرف ہزاروں، لا کھوں مبلغین ہیں جو بیعزم لئے ہوئے ہیں کہ' مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اِن شَآءَ الله عَزَّو بَجل ''اپنی اِصلاح وتربیت کا اہتمام جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک دین متین کی دعوت اور قرآن وسنّت کا پیغام عام کرنے کے لئے کوشاں ہیں، یہ مبلّغین نہ صرف مساجد بلکہ بازاروں،اسکولوں، کالجوں بلکہشہرشہر،گاؤں گاؤں ،محلّہ محلّہ اورسینہ بسینہ نیکی کی دعوت عام کرنے میں

مصروف عمل ہیں۔اور نیکی کی دعوت کا بیسلسلہ انتہائی منظم انداز سے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں جاری ہے اور اس سلسلہ کومزید مؤثر بنانے کے لئے بہت ساری مجالس یعنی شعبہ جات بنائے گئے ہیں مثلاً وکیلوں کا شعبہ، ڈاکٹروں کا

وَ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَنَتُ الْمُؤْلِسَ شعبہ، شعبہ تعلیم، شعبہ تاجران بلکہ جیل خانوں تک میں قیدیوں کی اصلاح اور تربیت کاعمل جاری ہے۔اس کےعلاوہ اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت اور قرآن وسنت کی تعلیمات کو عام کرنے کا جوسلسلہ ہے وہ الگ۔ جہاں دعوتِ اسلامی کے پیغام اور تربیت سے متاثر ہوکر ہزاروں لا کھوں اسلامی بہنوں نے خودکونماز، روزے، پردے اور دیگر شرعی

احکام کا پابند بنایا ہے۔ یہ بلغین صرف مسجد مسجد یا گھر کھر جا کر ہی نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کارلاتے ہوئے انٹرنیٹ اور اب اَلْحَمْدُ لِلله مدنی چینل کے ذریعے بھی قرآن وست کا پیغام عام کررہے ہیں جس کی بدولت زندگیاں بدل رہی ہیں،

مذہب سے لگاؤ اور دینداری بڑھ رہی ہے، لاکھوں نوجوان راہِ راست پر آئے ہیں دعوتِ اسلامی بننے کے بعد سے جتنی تعداد میں مذہبی کتابوں کی فروخت میں اضافہ ہواہے وہ اپنی مثال آپ ہے اور بڑے بڑے دینی کتب شائع

کرنے والے اداروں کے مالکان کی تصدیق اس بات کا ثُبوت ہے کہ جتنی مذہبی کتب دعوتِ اسلامی سے وابَستہ لوگ خریدتے ہیں کوئی اور طبقہ نہیں خرید تا۔ 1981ء میں دعوتِ اسلامی کے آغاز اور ابتدا کے وقت کسی کو بیاحساس نہ تھا کہ آئندہ بیس بچپیں سال بعد

جدّت پہندی اور بے دینی کا طوفان ایک نے انداز سے سر اُٹھانے والا ہے بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عملی حالت مزید سے مزید خراب ہونے والی ہے، کچھا ہتری ان کے اپنے ہاتھوں اور اپنے ہی کرتو توں کے باعث ہوگی تو بچھ پستی اور مملی کمزوریاں اسلام دشمن قو توں کی ساز شوں کی بدولت وقوع پذیر ہوں گی۔ آپ زیادہ نہیں ہیں بچیس سال پہلے کے وقت اور آج کے ماحول کا تقابل کرے دیکھ لیں آپ پر واضح

ہوجائے گا کہروز بروز حالات نازک سے نازک تر ہوتے جارہے ہیں۔ آج سے بیس بچیس سال پہلے لوگوں نے صرف ڈا کہ زنی کا نام سناتھالیکن آج ہر دوسرا خاندان کسی نہ کسی

طرح کٹیروں کے ہاتھوں اپنے مال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔سب جانتے ہیں کہ بھتہ خوری ،اسٹریٹ کرائم ،گوٹ مار کا

الفيستاوي الفيلسنت المستنت المستن المستن المستن المستنت المستن المستد المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن المستن مُقَلَّهُ تُمَالِكُتُابٌ جوبازارآج گرم ہے آج سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فحاشی کاسیلاب ہے کہ تھمتا نظر نہیں آر ہا، کیا کیا نت نئے ذرائع فحاشی کے ایجاد ہو چکے ہیں، برائی صرف ایک کِلِکُ اورانگلی کی ایک حرکت کی دوری پرره گئی ہےاور ہروفت دستیاب برائی کا نتیجہسب دیکھر ہے ہیں۔تین ، حیار ، یا پخ سال تک کے بچوں کے ساتھ آبروریزی اور پھران کولل کرنے کے جو واقعات پیش آرہے ہیں آج سے پہلے ایسے واقعات میں ایسی کثرت ہر گزنتھی۔ بے پردگی کا جوگراف پہلے تھا آج نہ جانے وہ کتنے فیصد بڑھ چکا ہے۔عورتوں کے سروں سے دو پٹے اور کلائیوں سے آستینیں غائب ہوگئی ہیں شلوار کی جگہ عضو کی ہیئت اُبھارتے پا جامے اور جینز کی پینٹ نے لینا شروع نفسائنسی نے انسان کوآج خودکشی پرمجبور کر دیا ہے دیکھ لیں خود کشیوں کا گراف آج کس حد تک جا پہنچا ہے۔

کردی ہے۔
نفسانفسی نے انسان کوآج خود کثی پر مجبور کر دیا ہے دیکھ لیں خود کشیوں کا گراف آج کس حد تک جا پہنچا ہے۔
ظلم ہے کہ رُکنے کا نام نہیں لیتا چھوٹی چھوٹی باتوں پرقتل وغارت ،انتقامی کارروائیوں میں اندھا ہوناان سب باتوں
نے خاندان کے خاندانوں کا سکون بر باد کر کے رکھ دیا ہے۔
پھرلوگوں کی معاشرتی زندگی کا جو حال ہے وہ سب پرعیاں ہے گھرانے امن کا گہوارہ نہ رہے، عورتوں کی
شوہروں پرجراُت و بے باکی اور نافر مانی ،اورشوہروں کے مظالم و جفاعام ہیں۔اولا دووالدین کے رشتے کی کمزوری

ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اولڈ ہاؤس مُغْرِضِ وُجود میں آچکے ہیں جہاں اولاد کی طرف سے گھر سے نکا کے ہوئے والدین سکون کے متلاثی اور بیزارزندگی کے دن گن کر کاٹ رہے ہیں۔
کاروبارو تجارت کا جوحال ہے وہ سب کے سامنے ہے بس مال آنا چاہئے ، ملاوٹ اور دھوکے کے سابقہ تمام

ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں آج بیکہا جائے کہ بڑے تاجروں کا نوے فیصد سے زیادہ طبقہ سودی معاملات میں سی نہ کسی طرح مُلوَّث ہے تو بے جانہ ہوگا۔ پھر تجارت و کاروبار میں جوعُقُودِ فاسدہ کا اِر تِکاب ہے اس کا گراف شاید پچپانوے فیصد سے بھی زیادہ ہو، رفتہ رفتہ ذرائع آمدنی میں حلال وحرام کی تمیزر کھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے جارہے ہیں۔

29

بنائكالمتقاقة الكتاب

بو جھ کرایسے لوکوں کو بٹھایا جاتا ہے جو یا توعلم میں رُسُوخ نہیں رکھتے یابد مذہب ہوتے ہیں ،اکر راسے ایعلم ہوں تو انہیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا ہے جو بازاری بولنے ہی نہیں دیا جاتا ہے جو بازاری اور گئے ہی ایک المیہ ہے کہ مذہب کا نمائندہ بنا کرایسے نام نہا دلوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو بازاری اور گرے ہوئے موضوع اور بے تو قیری کے ماحول میں بھی بحث کا حصہ بن کرٹی وی میں آنے کا شوق رکھتے ہیں اور

اور کرے ہوئے موصوع اور بے تو قیری کے ماحول میں بھی بحث کا حصہ بن کرتی وی میں آنے کا شوق رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے ایساماحول پیدا کیا جاتا ہے تا کہ لوگ علماسے مُنَفِقر ہوں ، بیسب معاشر کے کوسیکوکر کرنے کی سازشیں ہیں غور سیجئے کیسے نازک حالات ہیں۔

ایسے ماحول میں اُلْحَمْدُ کی لِلّٰه دعوتِ اسلامی کا اکتیس (31) سال پہلے لگنے والا بودہ تن آوراور مضبوط درخت کی

صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے جو لاکھوں لاکھ لوگوں کو برائیوں میں مبتلا ہونے سے روکے ہوئے ہے، جو لوگوں کو کرائیوں میں مبتلا ہونے سے روکے ہوئے ہے، جو لوگوں کو گنا ہوں کی گرمی سے نکال کرا پنے ٹھنڈے اور گھنے سایہ میں لئے ہوئے ہے اور مزیدلوگوں کی اصلاح کے لئے اپنی مسلسل کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بلاشبہ یہ ایک عظیم کام ہے یہی وجہ ہے کہ جَیِّد علمائے دین اور مفتیانِ کرام

اس کام کی اہمیت وعظمت کود کیھتے ہوئے دعوتِ اسلامی اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولا نامحد الیاس عطار ۔

المُعْلِمُ المِعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِي المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا

المُتَابَّةُ الْكَتَابُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنِينُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنِينُ المُولِسُنِينَ المُولِسُنِينَ المُولِسُنِينَ المُولِسُنِينُ المُولِسُنِينَ المُولِسُنِينِ المُولِسُنِينَ المُولِسُنِينِ المُولِسُلِينِ المُولِينِ المُولِسُلِينِ المُولِينَ المُولِسُلِينِ المُولِينَ المُولِسُلِينَ قا دری رضوی دامّے بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيَه کی تعریف میں رطب اللسان ہیں ، ویسے تواس سلسلے میں سینکٹر وں علمائے کرام کے تاً ثرات موجود ہیں کیکن میں اہل فتو کی میں سے صرف ایک کے کلماتِ جمیلہ پراکتفا کرتا ہوں۔ز مانہ قریب کے جیّد اور نامور عالم ومفتی اورمفتی گرحضرت مفتی جلال الدین امجدی عَدَیْهِ الدَّیْهَ بَهُ وَنَا وَیٰ فقیه ملت میں فر ماتے ہیں:''سنی عوام میں بالخصوص کافی بڈملی پھیلی ہوئی ہے ان کی اکثر مسجدیں ویران ہیں راوسنت سے کافی دوری پائی جارہی ہے ایسے ماحول میں ایک ایسی تحریک کی ضرورت تھی جوعوام میں پھیلی ہوئی بڈملی کو دور کرے، ویران مسجد کوآ باد کرے، لوگوں کو راہ سنت پر چلنے کی تلقین کرے اور ۔۔۔۔عقائد باطلہ کی روک تھام کرکے مذہبِ اہلسنّت ومسلکِ اعلیٰ حضرت کوفروغ دے اور بِحَهْدِاللَّهِ تَعَالَى تَح يَك دعوتِ اسلامی اينے منفر دطريقه کارسے اپنے مشن ميں کافی حد تک کامیاب نظرآتی ہے۔ چنانچہا بیخ دور کے اہلسنّت و جماعت کے جَیّدِ عالم دین عظیم مفتی ، شار حِ بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدیءَ مَدْئِهِ الـرَّخْ مَهُ تَحْ رِفِر ماتے ہیں: مولا ناالیاس (امیرتح یک دعوتِ اسلامی)ا تناعظیم الشان عالمگیر پیانے پر کام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھوں بدعقیدہ ،سٹی صحیح العقیدہ ہو گئے اور لاکھوں شریعت سے بیزارا فراد شریعت کے پابند ہو گئے، بڑے بڑے لکھ پتی ، کروڑ پتی، گریجویٹ نے داڑھیاں رکھیں ، عمامہ باندھنے لگے، پانچوں وقت باجماعت نمازیں پڑھنے لگے اور دینی باتوں سے دلچیبی لینے لگے دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے (فتاوي فقيه ملت ، صفحه 436 ، حلد 2 ، شبير برادرز لاهور) دعوتِ اسلامی کا مقصد محض لوگوں کو اپنی تحریک کا کارکن بنانانہیں اور نہ ہی اس کا پیطریقہ ہے کہ چارکلمات

سکھا کر دو چارشہروں کے چکرلگوا کرلوگوں کواپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اور دین کاٹھیکیدار بنا دیا جائے نہیں ایسا کرنا ہرگز درست نہیں بلکہ ان کی مسلسل فکری تربیت اور تسلسل کے ساتھ انہیں صحت مندعلمی مواد فراہم کرنا ضروری ہے اور دعوتِ اسلامی میں بیمل اکٹے نہ ٹی لیگ ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماعات، مدنی ندا کروں، تربیتی اجتماعات، مدنی تربیتی

و ویے ہیں گئی میں میں جائے ہیں کی جسے ہوار سوں برہے ابہا ہائے۔ مدن میں مہیا کئے جانے کے ساتھ ساتھ کورس ، فرض عُلوم کورس ، تجارت کورس ، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کی صورت میں مہیا کئے جانے کے ساتھ ساتھ تحریر و تالیف کی صورت میں بھی جاری وساری ہے۔ وَ الْمُوالِمَدُ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُوالِمِينَ الْمُولِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَا الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُ

مِن اور تصنیفی میدان میں ایک طرف قبلہ شیخ طریقت امیرا المسنّت دامّنهٔ برّ کاتُهُمُ الْعَالِیّه اپنی تصنیف و تالیف

ریں مفیداور فکری سیات کے ذریعے بیظیم کام انجام دے رہے ہیں۔اسی طرح مرکزی مجلس شوری کے تحت بھی بہت ہی مفیداور فکری رسائل وقتاً فو قتاً جاری ہوتے رہتے ہیں۔خاص طور پراس کام کومستقل اور مسلسل جاری رکھنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے

''المدیندالعلمیہ''کے نام سے جو تھنیفی ادارہ قائم کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں علمائے اہلسنّت کی قدیم کتب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ نئی تصانیف، تراجم ہم ہمیل کا سلسلہ جاری ہے اور اُلکے ڈنگر لِلله عَدَّوَجَلَّ پاک وہند میں اہلسنّت وجماعت کا بیسب سے بڑاتھنیفی ادارہ ہے جہاں بیک وقت ساٹھ سے زائد علما تصنیف و تالیف، تراجم و تخ تئے اور خدمتِ کتب میں لگے رہتے ہیں۔ اب تک 215 کی تعداد میں شائع ہونے والی اصلاحی، ترغیب و تر ہیب اور فقہی موضوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

موضوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

موسوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

موسوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

مرضوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

مرضوعات سے متعلق کتب اس اوارے کی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

مرضوعات سے متعلق کتب اس اور رہی ہے کہ ہر شہراور ہر بستی میں علمائے دین موجود ہوں۔ اس عظیم فریضہ اور برون ملک اب تک جامعۃ المدینہ کے نام برف کو یورا کرنے کی دعوتِ اسلامی مسلسل کوشش کررہی ہے جو ملک اور بیرون ملک اب تک جامعۃ المدینہ کے نام

اصلاح معاشرہ کے لئے ضروری ہے کہ ہرشہراور ہرجتی میں علمائے دین موجود ہوں۔اس تھیم فریضہ اور ہرف کو پورا کرنے کی دعوتِ اسلامی مسلسل کوشش کررہی ہے جو ملک اور بیرونِ ملک اب تک جامعۃ المدینہ کے نام سے دوسو سے زائد جامعات (لِلْبَنِین) یعنی اسلامی بھائیوں کے لئے اور (لِلْبَنات) یعنی اسلامی بہنوں کے لئے قائم کر چکی ہے۔ جہاں پراس وقت بھی بارہ ہزار سے زائد طُلَبا اور طالبات درسِ نظامی کی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں اور میں اور درسِ نظامی کی تعلیم عاصل کر چکی ہیں اور عمل ہیں اور درسِ نظامی کی تعلیم عاصل کر چکی ہیں اور عمل ہیں تعداد میں بیرحضرات تدریس وتصنیف اور دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف عمل ہیں۔

مسلمانوں کی نثر عی رہنمائی کے لئے دارُالُو فناءا ہلسنن<mark>ت کا قیام</mark> ماہم ترین اداروں کر بعد اس جو تھاہم سُتون کی طرف آسٹال سے" دائالُافتاہ ا

الكتابة مققة الكتابة المتاتكة المتاتكة

تین اہم ترین اداروں کے بعد اب چوتھے اہم سُتون کی طرف آ ہے! یہ ہے'' داڑالُو فتاء اہلسنّت' عام مبلغین کا کام لوگوں کو دین کی طرف لا نا ہے کیکن وہ اُحکام کی تشریح وتو ضیح نہیں کر سکتے تصنیفی کام بھی مختاج تفتیش اور مسلخت نے مہندی سے مہندی

صحت مند ہونے کی شرط سے مشروط ہے۔ ہر فارغ انتخصیل بھی ایک حد تک شرعی رہنمائی کرسکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیش آنے والے ہر مسئلہ کے جواب اور تنقیح پر قادر ہو کیونکہ اس کے لئے الگ سے تربیت ، مہارت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے ۔ ایسے میں ضرورت پیش آتی ہے ایسے کہنے مشق افراد کی جودین کی تشریح وتوضیح کرنے کے اہل ہوں ، تصنیفی امرور میں مقاصد شریعت کی روح کو برقر اررکھ سکیس اور لکھنے والوں کی ضرورت ِ نفتیش اور تربیت کے ممل میں معاون

اُمُور میں مقاصدِ شریعت کی روح کو برقر ار رکھ سکیں اور لکھنے والوں کی ضرورت ِ تفتیش اور تربیت کے عمل میں معاون رہیں۔ یونہی اُمتِ مُسلِمہ کو درپیش مسائل کا فوری حل قرآن وسنت کی روشنی میں بتا سکیں۔ یہی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی نے دارالا فماء اہلسنّت قائم کیا ہے۔

ے سے دوسے اسمال کے دارالا جماء اہسانت فام نیا ہے۔ دارالا فقاء اہلسنّت نثر عی احکام پر فوری رہنمائی دینے کا ایک فعال اِ دارہ ہے۔جوفقہ اسلامی کے ہر شعبہ سے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔لوگ براہِ راست آ کردینی احکام سے متعلق آگاہی حاصل کرتے ہیں، دارالا فقاء

کے فون پر ، خط بھیج کر ، میل روانہ کر کے ، دعوتِ اسلامی کی ویب سائٹ پر اپنامسکہ پوسٹ کر کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ ہیں اور در پیش شری احکام پرمُطَّع ہوتے ہیں۔ راقِمُ الْحُرُوف گزشتہ دس سال سے دارالا فتاء اہلسنّت سے وابستہ ہے۔ 2002ء سے لے کر 2004ء کے

نومبرتک''دارالافتاء اہلسنّت کنزالا بمان باب المدینہ'' اور اس کے بعد سے لے کرتادم تحریر''دارالافتاء اہلسنّت نورالعرفان پولیس چوکی کھاراور باب المدینه کراچی'' میں اپنی خدمات انجام دے رہاہے۔ اس دس سال کے عرصه میں جوسینکڑوں ، ہزاروں مشاہدات اور ذاتی تجربات سامنے ہیں ان کو پیشِ نظر رکھ کر سمجھ نہیں آر ہا کہ کیا کچھ قارئین کے سامنے بیان کیا جائے کہ دارالافتاء اہلسنّت نے کس کس طرح امت مسلمہ کی رہنمائی اور فتو کی نولی کے فریضے کو

— ﴿ فَتَ نُاوَى اَهْلِسُنَتَ ﴾ ﴿ مُقَدَّمَ تَبَالُكُتَابُ ﴾ ﴿ مُقَدَّمَ تَبَالُكُتَابُ ﴾ ﴿ مُقَدِّمَ تَبَالُكُتَابُ ﴾ ﴿ مُعَدِّمَ تَبَالُكُتُنَابُ ﴾ ﴿ مُعَدِّمَ تَبَالُكُتَابُ ﴾ ﴿ مُعَدِّمَ تَبَالُكُتَابُ ﴾ ﴿ مُعَدِّمُ مُعَدِّمُ مُعَدِّمً مُعَدِّمً مُعَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

## مجموعی طور پردازالُاِفتاءالمسنّت کی خدمات کودس مختلف سمتوں سے دیکھا جا سکتا ہے: 42 ۔ هذه و بندر مسائل کیا شد ہے جل

## ﴿1﴾ وقوع پذیر مسائل کا شرعی حل ویسے تو تمام ہی دارالافتاؤں میں رجوع کرنے والے سائلین کی اکثریت وہ ہوتی ہے جوکوئی مسئلہ درپیش

ہونے کے بعد شرعی رہنمائی کے لئے رجوع کرتی ہے۔ مثلاً طلاق دے دی گئی اب تھم معلوم کرنے دارالا فتاء آئیں گے، کسی کا انتقال ہو گیا اب تقسیم تر کہ کے لئے دارالا فتاء کی طرف رجوع ہوگا۔ نماز، روزہ، حج ، زکو ۃ میں کوئی غلطی ہوگئی قتم یا مُنت مانی تھی وہ ٹوٹ گئی، بیروہ مسائل ہیں جنہیں حادثاتی مسائل یا نوازل کہا جاتا ہے کہ جب بیرمعاملات

ہوی، میں سنت مای می وہ وت کی ہیے وہ مساں ہیں ، بین حادثان مسان یا وارن بہاجا ماہے کہ جب بیہ حاملات وُقوع پذیریہوجاتے ہیں تو ان مسائل کے نتائج جاننے اور آئندہ زندگی پر کیا احکامات لا گوہوں گے ان کی آگاہی کے لئے مسلمان علمائے کرام اور دارالا فتاء کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں۔ دارالا فتاء اہلسنّت کی تمام ہی شاخوں میں

روزانداس طرح کے مسائل کا سلسلہ جاری رہتا ہے بلکہ ہردوسری شاخ میں بیعا کم ہے کہ وقت ختم ہوجا تا ہے عملہ اپنے گھروں کو چلا جاتا ہے دروازے بند ہوجاتے ہیں کیکن اس کے بعد بھی سائلین اپنے مسائل لے کرآ رہے ہوتے ہیں اور دارالا فتاء کے پڑوس میں واقع دکان والے یا خادم وغیرہ انہیں اگلے دن آنے کا کہتے ہیں۔

# (2) روز مرہ اور معلوماتی مسائل پوچھنے والے سائلین کے جوابات یہا ہے کے سائلین اور دارالا فتاء میں آنے والے مسائل کی شم وہ تھی کہ جس میں معاملہ ہونے کے بعدلوگ وجوع کیا کرتے ہیں لیکن دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ ذمے دارانِ دعوتِ اسلامی مفتیانِ کرام سے

رُجوں کیا کرتے ہیں بین دنوتے اسلامی نے مدی ماحول می برگت ہے کہ دیمے دارانِ دنوتے اسلام مفدیانِ کرام سے شرعی رہنمائی لینے کے لئے لوگوں کا وقتاً فو قتاً ذہن بناتے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالا فتاءاہلسنّت کا بیخاصہ ہے کہ یہاں حادثاتی سائلین ہی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد میں معلوماتی سائلین کی آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، یہ وہ سائلین ہوتے ہیں جواپنے شعبۂ زندگی میں غلطیوں سے بچنے کے لئے شرعی رہنمائی لینے اور دینی احکام معلوم سے بی محلوم سے بی ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کا جج یا عمرہ کا ارادہ ہے تو وہ کتا ہیں پڑھنے کے بعد جواس کے ذہن میں سوالات قائم ہوتے ہیں اس کی ایک لسٹ بنا کر دار الافتاء آیا ہوتا ہے اور اپنی عبادت کی بہتر ادائیگ سے متعلق سوالات کر کے دار الافتاء میں موجود عُلَا ومفتیانِ دین سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کوئی کاروبار و تجارت شروع کرنے سے پہلے یا کوئی سودا کرنے یا کسی نوکری کے انٹر ویو سے پہلے یا کوئی سودا کرنے یا کسی نوکری کے انٹر ویو سے پہلے اس کے حلال و حرام سے متعلق رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ کوئی اپنی جائیداد کی تقسیم کا موضوع لئے دار الافتاء میں حاضر ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد ریکس طرح جائیداد کی تقسیم ہوگی مضاحد کی تعمیرات یا پر انی مساجد کی تعمیرات نوکو لے کر اہلِ محلّہ یا کمیٹیاں آئی ہوتی ہیں کہ وقف کے مسائل کی رُوسے کیا کچھ کیا جاسکتا ہے اور کیا نہیں ، یونہی اجتماعی قربانی کروانے والے بھی رجوع کیا کرتے ہیں کہ جاری حیثیت کیا ہے اور ہمارے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ یہ چند مثالیں تھیں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق ہماری حیثیت کیا ہے اور ہمارے لئے کیا حلال ہے اور کیا حرام؟ یہ چند مثالیں تھیں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے متعلق کہ بہت سارے لوگ الڈے ٹی ڈیلٹ کسی معاطی کو اختیار کرنے سے پہلے مُلَا اور مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی کے کہ بہت سارے لوگ الڈے ٹی ڈیلٹ کسی معاطی کو اختیار کرنے سے پہلے مُلَا اور مفتیانِ کرام سے شرعی رہنمائی کے کہ

وَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللِّهِ اللللللِّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللِّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِمِلْمُلْمِلْمِلْمُلِلْمِلْمُلْمِلْمُلِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلْمُلِمِلْمُلْمُلِمِلْمُلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلِمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِمِلْمُلْمُلِمِ

اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں اگر چی قبل اُز اِبتدائے معاملہ شرعی را ہنمائی کینے کاعمل ابھی تک اطمینان بخش حد تک تو نہیں لیکن لوگوں میں بیداری کی ایک لہر ضرور پائی جاتی ہے اور بیلہر بہت ساروں کوعلمائے کرام تک لے بھی آتی ہے۔

﴿3﴾ فوری فوری حل کے لئے دار الافتاء اهلسنّت کی خدمات شہر، بیرونِ شہراور بیرونِ ملک سے روزانہ سِنکڑوں سائلین فون کے ذریعے اپنے دینی مسائل معلوم کرتے

## ہر میروی ہر معیروی مصال کی بھی ہوتی ہے جن کا فوری جواب ضروری ہوتا ہے مثلاً کوئی فون کر کے ہیں اوران میں ایک بڑی تعدادایسے مسائل کی بھی ہوتی ہے جن کا فوری جواب ضروری ہوتا ہے مثلاً کوئی فون کر کے

یو چھتا ہے کہ بیار بکری ذبح کی ، چھری چلتے وقت صرف اس کے پاؤں میں ذراسی حرکت ہوئی اس کی کھال اُتاری جائے یا نہیں؟ بیحلال ہے یاحرام؟ کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ امام سے نماز میں یوں غلطی ہوگئ ہے ابھی لوگ مسجد میں ہی موجود ہیں بتائیں نماز ہوگئ یا دوبارہ پڑھی جائے؟ کوئی میت کونسل دینے کے لئے جاتا ہے اور پوچھتا ہے میت کا

جسم غسل دینے کے قابل نہیں جلنے سے موت واقع ہوئی ہے اسے غسل دیں یانہیں؟ کسی کی ٹینکی میں کوئی جانور مرا ہوا پایا جاتا ہے وہ فون کر کے پوچھتا ہے کہ اس پانی کا کیا کیا جائے؟ کوئی مسافر فون کر کے پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ

35

وَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُ لِلِسُ الْمُؤْلِسُ لِلْمُؤْلِسُ لِلْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِسُ لْ سے فلاں جگہ پہنچا ہوں نماز کا وفت ہے قصر پڑھوں یا پوری؟ بلکہ ایام حج میں حاجی صاحبان سرز مینِ حَرَم سے مَناسِکِ جج میں ہونے والی غلطیوں پرفوری فوری رہنمائی لےرہے ہوتے ہیں کوئی طواف کا پوچھتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ سعی کئے بغیرسرمُنڈا دیا تو کوئی رَمی ہے متعلق بوچھا ہے تو بعض دفعہ اسلامی بہنوں کوطوا نے زیارت کرنا ہوتا ہے کہ شرعی مجبوری آ جاتی ہے ایسے میں لوگ مسائل معلوم کرتے ہیں تو کوئی اپنے کسی اور منسک سے متعلق یا رُکُن کی ادائیگی سے پہلے یا غلطی ہوجانے کی صورت میں ادائیگی کے بعد سرز مینِ حَرم سے فون پر شرعی رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہلوگ بکرامنڈی اور گائے منڈی سے فون کر کے بوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور کا کان اتنا کٹا ہوا ہے یااس میں فلال عیب ہے قربانی ہوجائے گی یانہیں پیجانورخریدلیں یانہیں؟ غور کیجے کہ یہ کتنے نازک مسائل ہیں ہونا توبیحیا ہے تھا کہ ہرفردکوایے متعلقہ اور پیش آمدہ دینی مسائل سے پہلے ہی واقفیت ہوتی لیکن معاشر ہے کی عملی ابتری اس سے مانع ہے ایسے میں اگر لوگ عین وقت پرتشویش میں مبتلا

ہوتے ہوں اورشرعی رہنمائی چاہتے ہوں تو دارالا فتاءاہلسنّت کی ہرشاخ میںمقررہ اوقات میں ٹیلی فون کے ذریعے

ہاتھوں ہاتھ شرعی مسائل معلوم کرنے کی سہولت موجود ہے۔ جہاں سائلین فون کے ذریعے بھی اپنے ضروری مسائل دریافت کر کے اپنی دینی اُلجھن دور کر سکتے ہیں۔

## 48 باهم تنازعات کا تصفیه اور شرعی اُصولوں پر فیصله

تناز عات زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں عقلمندلوگ انہیں خوش اُسلوبی سے طے کرتے ہیں جبکہ جاہل لوگ انہیں دشمنی اورانتقام کارنگ دے کرنے تم ہونے والی بے چینی اور جہالت کاروپ دے دیتے ہیں۔ دارالا فتاءاہلسنّت لوگوں

کے باہمی تناز عات کا بھی مؤثر اور شرعی حل دے کرلوگوں کی دینی اُلجھن کو دور کرتے ہوئے انصاف پر بنی طریقہ بتا کر شرعی رہنمائی کرتا ہے۔کسی کے پیپیوں کے لین ؤین کا معاملہ ہوتا ہے،فریقین دارالا فتاء آ کراپنا مسئلہ طل کرتے ہیں شہادت یافتئم پر فیصلہ یا تصفیہ کی صورت بنتی ہے۔کہیں شرکاءتر کہ کی تقسیم میں اُلجھن کا شکار ہوتے ہیں ایسے میں شرکاء یا

ان کے نمائندے دارالا فتاء آ کرمسکلہ حل کرواتے ہیں کہیں امام مسجد اور نمازیوں کی ٹھنی ہوتی ہے، مجھے یاد ہے ایک

مرتبدا یک امام مسجداورنمازیوں کا مسئلہ تھا دارالا فتاء میں باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے سے حجیت سمیت پوری

﴿5﴾ بد مذهب اور کفار کا آکر مُکالَمَه کرنا کفرو شرك اورگمراهی سے تائب هونا دارالا فتاءا ہلسنّت میں وقتاً فو قتاً بیرمعاملہ بھی رہتا ہے کہ بھی کسی بد مذہب کوکوئی صاحب لے آئے کہ انہیں بیہ

یہ اِشکالات ہیں اوران کے پاس یہ بید لائل ہیں اُلْحَمْ کی لِلله وارالا فتاء میں موجود عُلَماان کے اِشکالات کور فع کرتے ا ہیں ان کے دلائل کا مدلل جواب دیتے ہیں آنے والا اکثر مطمئن اور تائب ہوکر ہی جاتا ہے۔مختلف مواقع پرغیرمسلم

بھی آتے ہیں مثلاً ایک مرتبہا یک قادیانی کومیرے یاس لایا گیالانے والےاس کے رشتہ دار تھےاور باہر کے کسی ملک میں رہنے کے باعث وہ قادیا نی ہو گیا تھااس کو سنا گیااس کو بتایا گیا کہتن کیا ہے دلائل دیئے گئے کتابیں دکھائی گئیں الْحَمْدُ لِلّٰه وهمسلمان ہوگیا۔ابھی دوجا رماہ قبل ہی ایک نصرانی نوجوان کوایک صاحب لے کرآئے کہان کو پجھ سوالات

اسلام کے بارے میں کرنے ہیں دوتین گھنٹے اس سے گفتگو ہوئی اوراختتا م اس بات پر ہوا کہ اصل انجیل منگوا کر اس ہےآ پ کودکھاتے ہیں کہخودانجیل کے نسخوں میں کتنا تضاد ہے اور بیاتضاد تحریف کی علامت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ نصاریٰ دین سیّد ناعیسی عَلی ئِیسِّ اوَعَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَم بِرَنہیں ہیں ۔ اُلْحَمْ کُ لِلله اَ گُلی نشست کے بعدوہ نو جوان مسلمان ہو گیا۔ تو اس طرح کے مُتَعَدَّد واقعات دارالا فتاء کی مختلف شاخوں میں ہوتے رہے ہیں اور عُلما کی موجودگی کا جواہل شہر پرفرض کفایہ ہے ہے تم کی اور الافتاء اہلسنّت کی مختلف شہروں میں واقع شاخیں اس ضرورت

کو پورا کرنے میں کوشاں ہیں ۔ ﴿6﴾ تحریری فتاویٰ کا سلسله

### بھی جوابات لکھ کر دیتا ہے جواُن کے مسائل سے متعلق تحقیقی کلام پرمشتمل اور فقہی جزئیات سے مُبَرٰ ہُن ہوتے ہیں

فون ، زبانی اور بالمُشافیدینی اورشرعی رہنمائی کے ساتھ ساتھ دارالا فتاءاہلسنّت سائلین کوتح ریی صورت میں

مقلام تمالکتاب کی اَهْ اِسْنَتُ کَا اَهْ اِسْنَتُ کَا اَهْ اِسْنَتُ کَا اِسْنَابِ کَا اِسْنَابِ کَا اِسْنَابِ ک بهت بڑی تعداد کوای میل کے ذریعے تحریری فاولی ارسال کئے جاتے ہیں۔اب تک ایک مختاط اندازے کے مطابق دارالا فاء اہلسنّت سے ستر ہزار سے زائد تحریری فاولی جاری ہو چکے ہیں جوگل بارہ سال کے عرصہ میں جاری ہونے

والے فقاویٰ کے حوالے سے ایک ریکارڈ ہے۔ اپنے کم عرصے میں اپنے زیادہ تحریری فقاویٰ اور سائلین کی مُراجَعَت کی مثال اب تک نظر سے نہیں گزری۔ الْحَدُدُ لِلله اسی ذخیرہ اورڈیٹا سے ایک عنوان سے متعلق فقاویٰ کا ابتخاب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس کو پڑھ کر بخو بی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ کس کس طرح کے مسائل پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات میں ان کی کس طرح رہنمائی کی جاتی ہے۔

## ﴿7﴾ بیرونِ مُلك اور دور دراز کے مسلمانوں کی عُلَماتك آسان رسائی

دارالافتاءالمسنّت کی ای میل سروس اور ویب سائٹ پر سوال پوسٹ کرنے کی سہولت سے سب سے زیادہ پیرونِ ملک رہنے والے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ جہاں با قاعدہ کوئی عالم دین نہیں ہوتایا ہوتا بھی ہے تو بہت دوریا جن کایا تو علم ہی نہیں ہوتایا پھروفت کی کمی اور فاصلوں کی طوالت مُراجَعَت سے مانع ہوتی ہے۔ پھروہ عالم اس کا

دوریا جن کایا توعلم ہی نہیں ہوتا یا پھروفت کی کمی اور فاصلوں کی طوالت مُراجَعَت سے مائع ہوتی ہے۔ پھروہ عالم اس کا مسئلہ کل کرنے کا ادراک رکھتا بھی ہے یا نہیں بیا لیگ بات ہے کیونکہ حقیقی معنوں میں جو عالم ہووہ تو ضرورروز مرہ کے مسائل کی بہتر دینی رہنمائی کرسکتا ہے لیکن ہمارے ہاں ہرامام مسجد کو ہی عالم بلکہ علّامہ کہہ دیا جاتا ہے، اور بعض تو ان میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بسااوقات نہ ہی تعلیم بھی پوری حاصل نہیں کی ہوتی تو ایسے افرادیقینی طور پر فقہ اسلامی کے تمام شعبہ جات میں شرعی رہنمائی پر قادر نہیں ہوتے ایسے میں بیرون ملک کے رہنے والوں کو دار الافتاء

توان میں ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بسااوقات مذہبی تعلیم بھی پوری حاصل ہمیں کی ہوئی تو ایسے افراد پینی طور پر فقہ اسلامی کے تمام شعبہ جات میں شرعی رہنمائی پر قادر نہیں ہوتے ایسے میں بیرون ملک کے رہنے والوں کو دار الافقاء اہلسنّت نے یہ ہولت دی ہے کہ وہ فون کے علاوہ دو مختلف انداز میں اپنے مسائل کاحل پوچھ کرشرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ www.dawateislami.net پر سوال پوسٹ کر دیں اور دوسری سہولت ای میل کی ہے۔ دارالا فتاءام لسنّت ہے اب تک دومیل انڈریس سے سائلین کو جوایات دیئے جاتے ہیں ان

سہولت ای میل کی ہے۔دارالا فتاءاہلسنّت سے اب تک دومیل ایڈریس سے سائلین کو جوابات دیئے جاتے ہیں ان میں سے ایک جومدنی چینل پرنشر کیا جاتا ہے darulifta@dawateislami.net یہ ہمارے یہاں کھلتا ہے کھی

الكالثمقة الكتاب المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا تا دم تحریراس کے تمام جوابات میری ہی تصدیق ونگرانی سے جاری ہوتے ہیں۔اس لئے مجھےادراک ہے کہ لوگ کس کس طرح اس سروس سے رہنمائی کے ذریعے اپنے ایمان واعمال کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ توالیا ہواہے کہ غیرمسلم کی میل آئی کہ میں فلاں مذہب ہے تعلق رکھتا ہوں میں اسلام سے متاثر ہوا ہوں اب میں مسلمان ہونا جا ہتا ہوں اس پرتین سے حیار مرتبہ کا تو مجھے یا دہے کہ میں نے اسلام لانے کا طریقہ اور اس کے مذہب کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے تو بہاور براءت کا طریقة سمجھا کراسلام کے بنیادی عقائدا جمالی طور پرلکھ کرایک مرتبہ تو مجلسِ تراجم سے اس مضمون کاانگریزی میں ترجمه کروایا اور دومرتبها پیختلف جاننے والوں کومیل کر کےفوری ترجمه کروا کران لوگوں کو إرسال كيا كها گرانہيں رومن اُردويا اُردو پڙهنا نه آئے تو فائدہ نه ہوگا اس لئے انگريزي ميں سارامضمون ججوانے كا اہتمام کیا گیا۔ بیتو غیرمسلموں کی چند مثالیں تھیں۔ہارا بیا ٹڈریس صرف مدنی چینل پرنشر ہوتا ہے عین ممکن ہے کہ مدنی چینل دیکھ کریدلوگ اسلام ہے متاثر ہوئے ہوں اور براہِ راست اس ایڈریس پر رابطہ کیا ہو۔ بيرونِ ملك ميں رہنے والے مسلمان بڑی تعداد میں اپنی عبادات ومعاملات، رہن مہن اِختِلاط ومَرَاسِم اور پیش آمدہ مسائل پر دینی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ابھی رواں مہینے رمضان المبارک ہی کی بات ہے کہ امریکہ سے ا کی شخص نے میل کی کہ ایک قادیانی خساتک النّبیّین کے معنی پر مجھ سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خساتہ (تاء کے زبر کے ساتھ)اور خَساتِہ (تاء کے زیر کے ساتھ) کے معنی میں فرق ہوتا ہے آپ مجھے دلائل سے آگاہ کریں کہ ہمارے اس

سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ اُلْحَمْنُ لِلله اسے دلائل اور درست موقف بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس تنبیہ کے ساتھ میل روانہ ک گئی کہ ایسے خص کے ساتھ ہرگز نہ اُلجھا جائے ایسوں سے اُلجھنا عُلَما کا کام ہے نہ کہ عوام کا۔ دیکھئے کس طرح سے لوگ اپنے اعمال اور ایمان کی حفاظت کے لئے دُور دَراز سے دارالافتاء اہلسنّت سے رابطہ کرتے ہیں۔ صرف اس ایڈریس

ب می دوید است 2010 تک ساڑھے پانچ ہزار کے قریب ای میلز کے جوابات دیئے جاچکے ہیں جبکہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر پوسٹ ہونے والے سوالات تو ہر مہینہ ہزار سے زائد ہوتے ہیں جن کے جوابات

د و بھی اسمال کی و بیب سما تھ پر پوشک ، ہونے والے سوالات و ہر جہینہ ہرار سے را مد ، بوت ، یک بن سے بواہات دار الا فتاء اہلسنّت کنز الا بمان سے پہلے تحریری صورت میں دیئے جاتے تھے اور اب ان سوالات کے جوابات دار الا فتاء

> اہلسنّت کے عُلماز بانی ریکارڈ کر کے ساؤنڈ فائل کی صورت میں إرسال کرتے ہیں۔ الجہرے

کہیں بھی تنظیمی فِمَّه داران شرعی رہنمائی طلب کرتے ہیں ان کی شرعی رہنمائی کی جاتی ہے۔

﴿9﴾ تحقيقاتِ شرعيه

روز بروز شرعی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھی وقف اور چندے کےمسائل میں بھی کسی تکتے پرتو بھی کسی تکتے پر جہاں

دعوتِ اسلامی کے دارالا فتاءاہلسنّت کے مفتیانِ کرام اور نائب مفتی صاحبان پرمشمل عصر حاضر کے مسائل کوحل کرنے کے لئے''مجلسِ تحقیقاتِ شرعیہ'' بھی اپنا وجود رکھتی ہے جو گاہے بہ گاہے مختلف اُمور پر اپنے مشور سے منعقد کرکے بحث وتمحیص کے بعدنت نئے مسائل کاحل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

(10) تربیتِ افتاء فارغُ انتَّضیل حضرات کومزید علمی ترقی اور حقیقت میں عالم بنانے کے لئے مجلس افتاء کے تحت'' تنخصصُ فیسی الْفِقُه''کادوسالہ کورس ہوتا ہے جس کے بعد مزید پانچ سے دس سال کے تدریب افتاء میں مختلف مراحل طے

آپفتی قاسم صاحب مُدَّظِلُهٔ کے مقالے میں ملاحظہ کریں گے۔ ان چندسُطور میں آپ نے دعوتِ اسلامی کی اہمیت اور کام کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے بعض شعبہ جات کے علاوہ خاص طور پر دار الافتاء اہلسنّت کے حوالے سے بید ملاحظہ کیا کہ بیکس کس طریقے سے اُمت مسلمہ کی خدمت دینی کا ایک اہم شعبہ ہے۔

اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع لیعنی **فآویٰ اہلسنّت** کی طرف پیہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے مسائلِ زکو ۃ کےعنوان پرمنتخب فقاویٰ کا مجموعہ ہے اس میں کیاخصوصیات ہیں وہ ملاحظہ فر مایئے : مہ یہ کوئی گزشتہ سال 1432ھ کے جُمادَی الْأَخْرَیٰ کی بات ہے جب مجلسِ اِفتاء کا نگرانِ شوری حاجی عمران

مُقَدِّم تُكَالِكُتُابُ الْكُتَابُ

عطاری نین مُبخدُه کے ساتھ مشورہ تھا جس میں دیگراُ مور کے ساتھ ساتھ ایک نکت**ہ فناوی اہلسنّت** کی تدوین وتر تیب سے

متعلق بھی تھا۔اسمشورہ میں یہ کام راقم ٔ الْحُرُوف کے سپر دہوا دیگر دارالا فقاءسے ڈیٹا آتے آتے کوئی مہینہ تو لگ گیا ہوگا۔سب سے پہلے تو دوچیزیں حل طلب تھیں ایک بیر کہ فتا وی اہلسنّت کس نوعیت کا ہوگامختصرصورت میں یامفصّل اور مجلد؟ بعضوں کی بیرائے تھی کہ مخضر مسائل وقباً فو قباً آتے رہیں لیکن ہم اپناذ ہن بیہ بنا چکے تھے کہ ہیں لانا ہے تو

مفصّل اورمجلدہی لا ناہے۔ دوسرااہم مسکلہ پیتھا کہ سب سے پہلے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے یعنی کس موضوع کے فقاویٰ کوجمع وتر تیب دے کرفقاویٰ کی صورت دی جائے تو اس سلسلے میں ہم نے بغیر کسی خاص مُرَبِّے کے محض اتفاقی طور

يركتاب الزكوة كاانتخاب كيااس وقت اندازه نهيس تفاكه بيكام كتناوفت حابهتا ہے اور ذہن میں بیتھا كه بس دوتین ماہ میں بیکام مکمل ہوجائے گالیکن ہمارااندازہ غلط ثابت ہوا۔ایک تو بہت باریک بینی کا کام تھا دوسرایہ کہ ایسانہیں تھا کہ ہم فارِغننِ الْمُصُروفیات ہوکرصرف اسی میں لگے ہوں بلکہ حقیقت میں دارالا فتاء کی دیگر تمام ترمصروفیات سے وقت

نکال کریہ کام کرنا پڑر ہاتھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئندہ یعنی اس سال رمضان میں لانے کی بھر پورکوشش کے باوجودہم کامیاب نہ ہوسکے اور اب ذیقعدۃ الحرام 1433ھ میں فقاوی اہلسنّت کتاب الزکوۃ کی پیجلد طبع ہوکرآپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے۔

### فتاوی اهلسنت پر همارا کام

جب ہمارے پاس دارالا فتاء اہلسنّت کی دیگر شاخوں کا ڈیٹا آگیا توہم نے سب سے پہلے اس سے اپنے

موضوع سے متعلق فتاویٰ کی فائلزا لگ کرنے کا کام شروع کیا۔ بیومض کرتا چلوں کہاس ڈیٹا کی نوعیت بیھی کہا کثر طور یرا یک فتو کی ان پیچ کی ایک فائل میں موجود تھا۔اوران فائلز کی تعداد جب ہم نے ایک سافٹ وئیر کے ذریعے معلوم کی تو پتا چلا کہ ستر ہزار سے زیادہ ان بہج فائلز ہیں اور یہ فائلز کوئی موضوع کے اعتبار سے مُرتَّب نہیں تھیں بلکہ ہر دارالا فتاء نے اپنے ماہانہ ریکارڈ کوالگ الگ فولڈر میں رکھا ہواتھا تو تاریخ کے اعتبار سے مرتب اس ریکارڈ سے صرف ایک موضوع كوتلاش كرنا اوراس موضوع يريلنے والے يبتكڑ وں فتاوىٰ كومزيدابواب اورفصول ميں تقسيم كرنا كس قدر دشوار کام ہوگااس کا اندز ہر ذی شعور شخص با آسانی لگاسکتا ہے۔سب سے پہلے مختلف اعتبار سے سرچ کر کے زکو ہ کی فائلز کو

و المالية الما

الكتابة مُقَامَة الكتابَ

الگ کیا گیا جن کی تعداد حار ہزار بنی ،ایک اسلامی بھائی کواس کام پرمقرر کیا گیاانہوں یہ جار ہزار فتاویٰ نکالنے کے بعدسب کو پڑھااوران میں سے پندرہ سوفتاویٰ کوالگ کیا۔ پھران پندرہ سوفتاویٰ پر کام ہوااور تکرار حذف کرنے ،

اَلْاَئِهُم فَالْاَئِهُم اور جامِعیّت کوئیّزنظرر کھتے ہوئے مزید جھانٹی کا کام شروع ہواساتھ ہی ساتھ ان فتاویٰ کومختلف ابواب میں ڈالنے کا کام بھی شروع ہوا۔شروع میں ابواب بھی ایک اندازے کےمطابق بنائے تھے لیکن مواد کے تنوع کو

د کیھتے ہوئے ان میں تین حاربار تبدیلی کی گئی پھر ہر باب کے تحت جونصلیں ہیں ان میں بھی کئی مرتبہ اضا فہ کیا گیا۔اور

بالآخرسات ابواب کے تحت 24 فصلوں پر مشتمل فتا ویٰ اہلسنّت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

### ﴿2﴾ نظر ثاني و تفتيش جب ممکنہ طور پر متعلقہ مواد کواکٹھاا ورمُبَوَّب کرلیا گیا تو ہاری تھی اس پرنظر ثانی اورتفتیش کے مرحلہ کی جس کی

ذِمَّه داریمجلس افتاء پرتھیعملی طور پر بیہ ہوتا ہے کہ ہرمُصدِّق پامفتی کسی فتو کی کو جاری کر دیتا ہے اور فتاویٰ کی ایک بڑی تعدادا لیئ تھی جوکسی ایک مفتی یا مُصدِّق کی طرف سے جاری کر دہ تھی کیکن تینوں ارا کین کی نظر سے ہرفتو کانہیں گز را تھا

اس مرحلے پر نتیوں حضرات کااس کود کیھنااورا تفاق کرنا ضروری تھا۔اس سلسلے میں ہماری ترکیب بیٹھی کہ ہرفصل کو پہلے میں چیک کرتا جونظر ثانی کرنا ہوتی وہ کرتا پھریہ فائل مفتی فضیل صاحب مُدَّطِلُّ ، کومیل کردی جاتی ۔وہ اسے چیک کرنے کے بعدا گرکوئی کلام کرنا ہوتا تواہے کرنے کے بعد مفتی قاسم صاحب مُدَّظِلُّهُ کومیل کردیتے۔مفتی صاحب بھی اسے

د کیھنے کے بعد کوئی کلام کرنا ہوتا تواسے نوٹ کی صورت میں لکھنے کے بعد میری طرف میل کر دیتے اس کے بعد دوتین

= ﴿ فَعَنْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ مُقَلَّمَ تَمَالُكُتَابُ

جب سال بھر میں تمام کام تیار ہو گیا تو خیال آیا کہ اس گزرے ہوئے ایک سال میں بھی زکو ہ کے متعلق بہت سارے عمدہ فقاویٰ جاری ہوئے ہوں نہ ان کو بھی شامل کرلیا جائے۔ لہذا کچھ فقاویٰ جو پہلے سے مجموعے میں شامل نہ تھے ان کو بھی شامل کیا گیا تا کہ مزیدنی صور تیں اور مواد بھی اس مجموعے کا حصہ بن جائے۔

### ﴿3﴾ حواله جات كى تفتيش و تقابل ت

## ، پہر ہوں۔ جب سے سے سے میں ہوئے کے بعد حوالہ جات پر کام کیا، معاملہ یہ تھا کہ دارالا فتاءاہلسنّت کی مختلف شاخیس

ہونے اور مختلف جگہ سے فناوی جاری ہونے کی وجہ سے ایک عجیب بات بیسا منے آرہی تھی کہ ایک ہی کتاب کا حوالہ کسی مجیب نے کسی ایڈیشن کا دیا ہے تو کسی نے کسی کا ، مثلاً بہار شریعت ہی کو لے بیس کسی کھنے والے نے مرکز الا ولیاء لا ہور سے چھپنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے باب المدینہ کراچی سے چھپنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے باب المدینہ کراچی سے چھپنے والے ایڈیشن کا حوالہ دیا ہے تو کسی نے بر بلی شریف سے شاکع ہونے والی جلد کا حوالہ دیا ہے، یہی حال فنا وی رضوبہ کا تھا تین مختلف ایڈیشن کے حوالہ جات

بریلی شریف سے شائع ہونے والی جلد کا حوالہ دیا ہے، یہی حال فناوی رضوبہ کا تھا تین مختلف ایڈیشن کے حوالہ جات فناوی میں دئے گئے تھے، فناوی شامی، عالمگیری، بَدَائِعُ الصَّنَائِعُ، بَحُ الرَّائِقِ ان سب ہی کتب کے ایک سے زائد ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور فناوی میں ایک سے زائد ایڈیشن کے حوالہ جات موجود تھے اس لئے مجلس شعبہ فناوی المسنّت نے بیا ہتمام کیا کہ تمام عبارتوں سے حوالہ جات کا تَنوُ عُنم کر کے ایک ہی مکتبہ کے حوالے درج کئے جائیں۔

تا کہ قاری اگراصل کتاب کی طرف مُراجَعَت کرنا جاہے تو اسے سہولت رہے۔اس سلسلے میں ہم نے ان مطبوعہ جات کا انتخاب کیا جن کودعوتِ اسلامی کی مجلس،''المدینۃ العلمیہ'' نے بہارِ شریعت کی تخریج میں اپنایا ہے مثلاً فتاویٰ رضویہ کے

﴿ فَتَاوِي الْفِلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَدِّم بَالكتابُ ﴾ تجمبئ ایڈیشن یا قدیم ایڈیشن کے بجائے صرف رضا فاؤنڈیشن لا ہور کے ایڈیشن کے تمام حوالہ جات درج کئے گئے۔ یونہی فناویٰ شامی کاوہ نسخدلیا گیاجس کے ساتھ ساتھ حاشیہ رافعی چل رہاہے۔عالمگیری کاوہ نسخہ حوالہ جات کے لئے منتخب کیا گیا جس کےساتھ ساتھ فتاوی قاضی خان اور بزاز بہچل رہی ہے۔ وغیر ذالک مِنَ الکُثُب اور بہارِشریعت کا حواله صرف مکتبة المدینه ہے شائع کتاب ہے دیا گیا کہ بیوا حد نسخہ ہے جوتخ یج شدہ ہے۔ ہماری مجلس نے حوالہ جات کوا یک کرنے کے ساتھ ساتھ کھیج نقل پر بھی کام کیا یعنی ہرفتویٰ میں درج إقتباس کو اصل مَرْجَعَ سے چیک کر کے اس کا تقابل کروایا گیاا گر لکھنے والے نے خلاصہ کے طور پرعبارت لکھی تقی تو حوالہ میں اسے

مُلَخْصاً لكھا گيا درميان ہے کچھ چھوڑ كركھا تھا تو نكتے ڈال كر حذف شدہ عبارت كى نشان دہى كى گئے۔ ﴿4﴾ نئے فتاویٰ لکھوائے گئے

کچھ عنوانات پر دستیاب فتاویٰ میں کافی اضافہ کی حاجت تھی انہیں اَزسرنولکھوایا گیا۔مختلف ابواب میں ایسے متعدد فناویٰ ہیں جنہیں نئے سرے سے کھھوا کرمختلف مزید پہلوشامل کر کے شامل مجموعہ کیا گیا ہے۔اور ایک جگہ تو

موضوع کی تنکیل کی خاطر با قاعدہ فتا ویٰ ککھوا کرشامل کتاب کئے گئے بعنی جانوروں پرز کو ۃ سے متعلق ہمارے جاری

شدہ فتا دی بہت کم تھے ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہاس موضوع پر ضروری سوالات بنوا کر درج کر دیا جائے تا کہ بیہ

کتاب مسائل زکوۃ کے تمام زاویوں سے کفایت کرے۔

﴿5﴾ مقاله جات كى تيارى کچھ عنوانات ایسے تھے جن پرحتمی رائے تک پہنچنے کے لئے تفصیلی تحقیق کی ضرورت تھی جیسا کہ کوئی صاحبِ

عیال شخص اینے عیال کی زکو ۃ ان کی اجازت کے بغیر زکال دیتا ہے تو وہ ادا ہوگی یانہیں؟ بیا یک شخقیق طلب موضوع تھا جس کی ذِمَّه داری مولانا سجّا دمدنی زین مَجْدُهٔ کودی گئی انہوں نے اس پر اپنادس بارہ صفحات کانفصیلی مقاله تیار کیا۔ یونہی مولا نا حسان رضام**د نی ن**ے نے مَے ہُے گ<sup>ہ</sup> کوا بیک کام بیدیا گیا کہ *صد*قاتِ واجبہاور نافلہ کے خلط کی صورتوں کو جمع کر *کے عصر* 

حاضر کےاعتبار سے رخصت اور ممانعت پر بحث کریں انہوں نے اس پرتفصیلی مقالہ تیار کرلیا ہے۔اسی طرح مفتی ہاشم مد نی زِیْدَ مَجْدُهٔ جومَاشَآءَ الله اسی سال رہیج الا وّل میں درجہ مفتی پر فائز ہوئے ہیں انہوں نے دارالا فتاءاہلسنّت کے

ے متعلق شعبہ فتاوی اہلسنّت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان مقالہ جات پر تحقیقاتِ شرعیہ کا مشورہ منعقد کرنے کے بعد آئندہ کسی ایڈیشن میں انہیں شامل کیا جائے۔

## ﴿6﴾ فار میشن اور پروف ریڈنگ جب ہماری مجلس کا کام تقریباً پورا ہو گیا تو ہم نے مواد کو کتابی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور فار میشن کے

لئے جلس، ''المدینۃ العلمیہ'' کی خدمات حاصل کیں جن کی جانب سے دیئے گئے اسلامی بھائیوں نے بہت محنت سے مواد کی فارمیشن کی، عمدہ فونٹ کا انتخاب کیا، ضروری جگہوں پر اعراب لگائے، اس کے بعد کورل پر کام کیا گیا۔ پھر ہر فائل کی لازمی طور پر دومر تبہ پروف ریڈنگ کی۔ ایک فائنل پرنٹ دارالا فتاء اہلسنّت کنزالا بمان کے اسلامی بھائیوں کو بھی ارسال کیا جاتارہا جنہوں نے اچھے انداز میں بروف ریڈنگ کی اور عمدہ مشور ہے بھی دیئے عین آخر میں جب بیا کتاب

تیار ہو چکی تھی مجلس افتاء نے فیصلہ کیا کہ فتی ہاشم مدنی نے یہ مَٹِی ہُی اس مجمو عے کوایک بارنظر سے گز ارکیس تو بہتر ہے

ان کوتمام ابواب دو دو تین تین کر کے مرکز الا ولیاء لا ہور پوسٹ کئے گئے انہوں نے بھی اینے مفیدمشوروں سے نواز ا

اورا یک آ دھ مقام پران کے کہنے پرضروری تبدیلی بھی کی گئی۔

### فتاویٰ اهلسنّت کی خصوصیات

﴿1﴾ فآوی اہلسنّت کے مجموعے میں موجود فرآوی غیر ضروری طوالت سے محفوظ ہیں۔ بعض حضرات ایک ہی بات کے بیس حوالے دے کر سمجھتے ہیں کہ شاید تحقیق اسے کہتے ہیں حالانکہ ایسانہیں بلکہ تحقیق بات کے لئے صفحات تو در کنار ایک صفحہ بھی ضروری نہیں اصل چیز تو صورتِ مسئولہ پر بیان کیا جانے والا چند سطور کانفسِ حکم ہوتا ہے اگر چہ ہرنفسِ حکم کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور قبل وقال موجود ہوتی ہے اور فتو کی کھنے والا ضرور اس سے واقف ہوتا ہے لیکن سائل کو

وہ پس منظر جاننے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی اس لئے ہمارااسلوب بیہے کہ ضروری قیُّود کے ساتھ نفسِ حکم بیان کرنے کے بعداس کی تائید میں کوئی فقہی جزئیہ پیش کر دیا جاتا ہے تا کہ فقی صاحب کے لکھے گئے فس حکم کی تائید مُعتَبر فُقَہا کے کلام سے ہوجائے۔اب وہ فقہی جزئیہ بہارِشریعت کا بھی ہوسکتا ہے اور شامی یا عالمگیری کا بھی۔اس اختصار پرعمومی فتاویٰ ایک سے ڈیڑھ صفحہ پرمشتمل ہوتے ہیں۔اگراسی تائیدی عبارت کو درجن بھرمزید کتب سے فل کیا جائے تو نفل عبارت کی مشق تو ہو جائے گی کیکن اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ البتہ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں حوالہ جات کی کثرت بھی کی جاتی ہے اور فقہی پس منظر پر بحث بھی کی جاتی ہے۔ ﴿2﴾ فتاویٰ میں تمام ترعر بی عبارتوں کا تر جمہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔البتہ کہیں اس عبارت کامفہوم او پر گزرا ہوتو یہ کہددیا جاتا ہے کہ مفہوم او پر گزرا۔ ﴿3﴾ ﴿ كُوشْش بيرى جاتى ہےنفسِ حَكم پرمشتمل عبارت كوعر بى فارسى اضافت سے ياك رکھتے ہوئے سكيس انداز میں بیان کیا جائے تا کہ وہ سائل جوشریعت کا حکم معلوم کرنے آیا ہے اسے اس فتو کی کی کسی ہے تشریح نہ کروا ناپڑے۔ ﴿4﴾ فَاوِيُ المِسنَّت كُو ہرممكن طور پر زيادہ سے زيادہ ابواب اورفصلوں پرتقسيم كيا گيا ہے تا كه ز كو ة جبيها خشك

وَعَنَّا وَيُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَدَّمُ الكتَّابُ }

موضوع آسان سے آسان تر ہوجائے اور کسی بھی موضوع کے مسائل کو متعلقہ باب میں تلاش کرنا اور پڑھنا عوامُ النّاس کے لئے آسان ہوجائے۔ ﴿5﴾ فَاوِيٰ المِسنّت میں شامل ہرفتویٰ سے پہلے اس کے مضمون کے خلاصے یا پور نے فتویٰ کے مواد سے کسی ایک

اہم عنوان کا انتخاب کر کے اسے ہیڈنگ کی صورت دی گئی ہے یوں آپ دیکھیں گے کہ ہرفتو کی سے پہلے ایک ہیڈنگ لگائی گئی ہے جس کی مدد سے قارئین اپنے مطلوبہ موضوعات کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔

لگای کی ہے جس کی مدد سے قارین اپنے مطلوبہ موضوعات تو باسای تلاس ترسطیع ہیں۔ ﴿6﴾ پورے مجموعہ پرتر قیم کا اہتمام بھی کیا گیاہے جس کے تحت ہرفتو کی پرسلسلہ وارنمبرلگائے گئے ہیں تا کہ حوالہ

دیے وقت یا مسئلہ یا در کھتے وقت آسانی ہو۔ ﴿7﴾ چونکہ فتاوی اہلسنّت کا یہ مجموعہ کسی شہر کے کسی ایک علاقے کے مسائل پر شتمل نہیں بلکہ دارالا فتاء اہلسنّت کی

. پاکستان بھر میں واقع مختلف شاخوں کے فتاویٰ اور پھران شاخوں میں ملک بھر سے آنے والےخطوط اور ملک اور

46

بیرونِ ملک ہے آنے والی ایمیلز کے جواب میں لکھے جانے والے فنا ویٰ پرمشتل ہے،اس لئے موضوعات میں آپ دیکھیں گے کہ بہت وسعّت ہے اورز کو ہ کے طرح طرح کے فتاوی اس مجموعے میں موجود ہیں جوملک اور بیرونِ ملک کے مختلف خِطّوں کے لوگوں کے مسائل برمبنی ہیں اوریہ مجموعہ''مسائلِ ز کو ق'' سکیضے اور سمجھنے والے حضرات کے لئے ایک انمول تخفہ ہے۔ ﴿8﴾ اس مجموعه میں صرف فقهی سوالات ہی نہیں بلکہ زکو ہ کی مشروعیت سے متعلق عمومی سوالات، زکو ہ کے بعض اصولوں کی تفہیم چاہنے پرمشمل سوالات ، ز کو ۃ کی شرائط کی وجو ہات جاننے پرمشمل استفتاء کے جوابات بھی آ ہے اس مجموعہ میں یا ئیں گے۔ ﴿9﴾ ہرحوالہ کی مکمل تخریج کرنے کا اہتمام ہے نہ صرف اس کتاب میں بلکہ دارالا فتاء اہلسنّت سے جاری ہونے والے ہرفتویٰ میں اس کا خیال رکھاجا تاہے۔ ہا11﴾ مکنہ طور پر ہرفتو کا کے لکھے جانے کی قمری اور شمشی دونوں تاریخیں درج کی گئی ہیں البتہ چند فقاو کا کی شمشی تاریخ دستیاب نہ ہونے کے باعث درج نہ کی جاسکیں یونہی شاید دوفقاویٰ ایسے ہیں جن میں قمری تاریخ بھی ہمیں

الكثاثة مُقَلَّم بَهُ الكثابُ

= ﴿ فَتَاوِي آهَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

دستیاب نہ ہوسکی ۔ویسے تو تاریخوں کا اہتمام ایک عام ہی بات ہے کیکن یہ چیز کثیر فوائد سے خالی نہیں۔موضوع کی

مناسبت سے ایک فائدہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے فتاویٰ میں آپ دیکھیں گے کہ جاندی کا نصاب مثلاً بارہ ہزار ہے یا پندرہ ہزار ہے تو آج کے دور میں تو یہ بچاس ہزار تک پہنچ رہا ہے کیکن جب سائل تاریخ و کیھے گا تو اسے معلوم ہوجائے گا کہ بیاعدادو شاران تاریخوں کے اعتبار سے بیان کئے گئے ہیں۔

﴿12﴾ زکوۃ کا حساب لگاتے وقت کل مال پرزکوۃ ہوگی یاخمس کومِنْہا کر کے باقی نصاب پرزکوۃ ہوگی امام اعظم ابوحنیفه رئے یاللہ عُنه اورصاحبَیْن لینی امام محمداورامام ابو بوسف علیْه منا الدَّحْمَه کے درمیان بیمسکا مُخْنَفَ فِیهر ہاہے اور ہمارے فُقْبَانے امام اعظم ابوحنیفہ رَخِبیَ اللهُ عَنْه کے مذہب پر ہی فتو کی دیا ہے کیکن اس مجموعے میں موجوداس طرح کے

فتاویٰ میں بعض جگہوں پر ہم نے صاحِبَیْن یعنی امام محمداورامام ابو یوسف عکیٰفیہ مَا الدَّحْمَهُ کے م*ذہب کے مطابق گُل* مال پر

مقتمة ز کو ۃ نکالنے کا ہی کہا ہے۔ یہاس لئے ہے کہا یک تواس میں فُقَراء کا فائدہ ہے دوسراز کو ۃ نکالنے کا حساب لگانے میں آسانی ہے۔البتہ بعض پرانے فتاوی امام اعظم ابوحنیفہ دَخِیَ اللهٔ عَنْه کے مَدیہب کے مطابق بھی آپ کونظر آئیں گے۔

میں اپنی پوری مجلسِ اِفتاء کی طرف سے اہل علم کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ فتاویٰ اہلسنّت کے اس مجموعے

مين آپ جهال كهيں كوئى علمي تقم يا خامي د يكھيں تو ضرور مطلع فر مائيں اگر جمارا كلام صواب يرمشمل نه ہوا توان شآءَ الله رجوع کرنے میں کوئی عارنہ ہوگا۔ فتاوی اہلسنّت کے اس کام پر بنیا دی طور پر دواسلامی بھائیوں نے جمع وتر تیب اور تحقیق میں بھریور کام کیا،ایک محمر منیررضا عطاری مدنی اور دوسر ہے سیدمسعودعلی عطاری مدنی، کام کے آخری ماہ میں طباعت کی تیاری کے ضروری مراحل میں محمد حسین بھائی مدنی نے بھی کلیدی کر دارا دا کیااللّٰہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیرعطا

فر مائے.

طالب دعا ابومحرعلى اصغرالعطاري المدني

28 رمضان المبارك 1433 هربمطابق 17 اگست 2012 ع

## فن فتوى نوسى اوردارالا فناءا ملسنت

مُجْهَد، فَقِيهُ اورمُفَّى كهاجا تا ہے۔مُفَّى كى تعريف بيان كرتے ہوئے علامه ابن عابدين شامى رَحْمَةُ الله وَعَالى عَلَيْه فرماتے

ين: "أن المفتى هو المجتهد، فاما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهد فليس بمفت،

والواجب عليه اذا سئل ان يذكر قول المجتهد كالامام على وجه الحكاية، فعرف ان

ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتى لياخذ

به المستفتى" يعنى به شكمُفَتى تو جُجُهَدى موتاب اورجو شخص جُجُهَدنه موبلك صرف مُجُهَّدَ كَ أقوال كويا در كهتا موتووه

مُفَقَى نہيں ہوتا اور ایسے خص پر واجب ہے کہ جب اس سے کچھ پوچھا جائے تو وہ کسی مُجْہَرَ جیسے حضرت امام اعظم کا قول

بطورِ حکایت بیان کردے۔اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے زمانے کے فُقَہا کا فتو کی دَر حقیقت فتو کی نہیں بلکہ

وہ کسی حقیقی مُفَتی کے کلام کوفقل کرناہے تا کہ سوال کرنے والا اس کی روشنی میں شرعی حکم پڑمل کر سکے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 162 تا 163 ،

از: شیخالحدیث والتفسیرنگرانِ مجلس تحقیقاتِ شرعیه ابوالصالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری مُنْظِدُ اُسْالِی

فِقْہُ کاعِلْم شریعت کے بنیا دی عُلوم میں سے ایک علم ہے اور دیگر علوم کے مقابلے میں اس کی اِفادِ بَت اور وُسُعَت بھی زیادہ ہے،اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ فِقہُ عبادات، مُعامَلات، اَخلاقیات الغرض زندگی کے ہر پہلو سے متعلق

فتو کا نو کسی

تمام عملی اَحکام کواپنے اندرسموئے ہوئے ہے۔اس علم سے تعلّق رکھنے والے حضرات کوان کے مرتبے کے اعتبار سے

صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى المجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بين: 'فقوى ديناهقيقةً مُحُتَيِّد كاكام بي كهسائل

کے سوال کا جواب کتاب وسنت وا جماع وقیاس سے وہی دے سکتا ہے۔ افتا کا دوسرا مرتبہ قل ہے یعنی صاحب مذہب

مُقَلَّمُ الكِتَابَ الْكُتَابَ الْكُتَابَ الْكُتَابَ الْكُتَابُ الْكُتَابُ الْكُتَابُ الْكُتَابُ الْكَتَابُ ال الفِينَ المَا المَا المَا المَا المَا المَا اللهُ الله سے جو بات ثابت ہے سائل کے جواب میں اُسے بیان کر دینا اس کا کام ہے اور بیر هیقة ً فتو کی دینا نہ ہوا بلکہ مستقّی ( یعنی فتوی طلب کرنے والے ) کے لئے مُفَتی ( مُجَرَّبِد ) کا قول نقل کر دینا ہوا کہ وہ اس پڑمل کرے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 908 ، جلد 2 ، مكتبة المدينه) اعلى حضرت، امام اہلسنّت امام احمد رضاخان رحمهُ الله و تعالى عَدَيْه فتوىٰ كى اقسام بيان كرتے ہوئے فرماتے

ہیں: فتویٰ کی دوقتمیں ہیں:﴿1﴾ حقیقی فتویٰ۔﴿2﴾ عُرفی فتویٰ۔حقیقی فتویٰ یہ ہے کہ فصیلی دلیل کی مَعْرِفَت کے ساتھ فتویٰ دیا جائے ،اورایسے حضرات کواصحابِ فتویٰ کہتے ہیں اورعُرُ فی فتویٰ یہ ہے کتفصیلی دلیل کی مَعْرِفَت کے بغیر

إمام كے أقوال كاعلم ركھنے والا ان كى تُقلِّيد كے طور يركسى نہ جاننے والے كو بتائے۔ · (فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 1 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اور مفتیؑ ناقل کو کس قدر علم ہونا چاہئے اس کے بارے میں فر ماتے ہیں:'' حدیث وتفسیر واُصول وادب وقد رِ حاجت هيأت و هندسه وَتُوقِيت اوران مين مهارتِ كافى اور ذبنِ صافى اور نظرِ وافى اور فِقُه كاكثير مَشْغَله اوراَشغالِ دُنْيُوَيه

ے فراغ قلب اور تؤَجُّه إِلَى اللّٰداور نِيَّت لِوَجُواللّٰداوران سب كے ساتھ شرطِ اعظم تَو فِيْق مِنَ اللّٰد، جوان شُروط كا جامِع وہ اس بحرِ ذَخَّار میں شَناوَری کرسکتا ہےمہارت اتنی ہو کہاس کی اِصابت اس کی خَطابرِ غالب ہواور جب خَطاوا قع ہورُ جوع سے عار نہ رکھے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 590 ، جلد 18 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

مفتى كى صفات صَدرُ الشَّرِيعَه مفتى المجرعلى عظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه مفتى ناقل ك بار عيس لكه بين:

مفتی ناقل کے لئے بیا مُرضروری ہے کہ قولِ مُجْنَبِد کومشہور ومُتَداوَل ومُعْتَبِّر کتابوں سے آخذ کرے غیرمشہور کتب ہے قال نہ کرے۔

﴿2﴾ مفتی کو بیدارمَغْز ہوشیار ہونا جا ہیےغفلت برتنا اس کے لئے درست نہیں کیوں کہ اس زمانہ میں اکثر حیلیہ

سازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کرفتو کی حاصل کر لیتے ہیں اورلوگوں کے سامنے بین طاہر کرتے ہیں کہ فلال مفتی نے مجھے فتویٰ دے دیا ہے محض فتویٰ ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کا میا بی تصوُّر کرتے ہیں بلکہ مخالف پراس کی وجہ

﴿ 3﴾ مفتی پرییجھی لازم ہے کہ سائل سے واقعہ کی تحقیق کر لے اپنی طرف سے شقوق نکال کر سائل کے سامنے بیان نہ کرے مثلاً بیصورت ہےتو بیچکم ہےاور بیہ ہےتو بیچکم ہے کہا کثر ایسا ہوتا ہے کہ جوصورت سائل کے مُوافِق ہوتی ہے اُسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنالیتا ہے بلکہ بہتریہ کہ نزاعی معاملات میں اُس وفت فتو کی دے جب فَرِ نُقَینُ کوطلب کرےاور ہرایک کا بیان دوسرے کی موجود گی میں شنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اُسے فتوی دے دوسرے کو نہ دے۔ ﴿4﴾ فتوے کے شرائط سے بیجی ہے کہ سائلین کی ترتیب کا لحاظ رکھے امیر وغریب کا خیال نہ کرے بینہ ہو کہ کوئی مالداریا حکومت کا ملازم ہوتو اُس کو پہلے جواب دے دےاور پیشتر سے جوغریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اُنھیں بٹھائے رکھے بلکہ جو پہلے آیا اُسے پہلے جواب دے اور جو پیچھے آیا اُسے پیچھے کسسے باشد (چاہے وہ کوئی بھی ہو)۔ ﴿5﴾ جوسوال اُس كے سامنے پیش ہواُسے غور سے پڑھے پہلے سوال كوخوب اچھى طرح سمجھ لے اُس كے بعد جواب دے۔ بار ہااسیابھی ہوتاہے کہ سوال میں پیچید گیاں ہوتی ہیں جب تک مستفّق سے دریافت نہ کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا ایسے سوال کو مستفّق سے مجھنے کی ضرورت ہے اُس کی ظاہر عبارت پر ہرگز جواب نہ دیا جائے۔اور یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال میں بعض ضروری باتیں مستفّی ذکر نہیں کرتا اگر چہاس کا ذکر نہ کرنا بددیانتی کی بنا پر نہ ہو بلکہ اُس نے ا پنے نز دیک اُس کوضروری نہیں سمجھا تھا۔ مُفُتی پرلازم ہے کہ ایسی ضروری باتیں سائل سے دریافت کرلے تا کہ جواب

الكتاب مُقَلَّم مُقَلَّم الكتاب

ے غالب آ جاتے ہیں اس کوکون دیکھے کہ واقعہ کیا تھااوراس نے سوال میں کیا ظاہر کیا۔

واقعہ کے مطابق ہو سکے اور جو بچھ سائل نے بیان کر دیا ہے مفتی اُس کوا پنے جواب میں ظاہر کر دے تا کہ بیشُبہ نہ ہو کہ جواب وسوال میں مُطابُقَت نہیں ہے۔ جواب وسوال میں مُطابُقَت نہیں ہے۔

﴿6﴾ مفتی کے لئے بیضروری ہے کہ بُرد بارخوش خلق ہنس گھے ہونری کے ساتھ بات کرنے ملطی ہوجائے تو واپس مفتی کے لئے بیضروری ہے کہ بُرد بارخوش خلق ہنس گھے ہونری کے ساتھ بات کرنے ملطی ہوجائے تو واپس

رہ ہے۔ اپنی غلطی سے رُجوع کرنے میں بھی در لیغ نہ کرے یہ نہ سمجھے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ غلط نتو کی دے کررُجوع نہ کرنا حَیاسے ہویا تکبٹر سے بہر حال حرام ہے۔ (بھارِ شریعت ، صفحہ 909 تا 912 ، حلد 2 ، مکتبة المدینه)

المُقَلَّهُ الكثابُ المُ ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ز مانے کی حالت زار فی زمانه مفتی کامقام ومرتبه بهت بلند بھی ہےاور ناڑک بھی ۔ مُفُتی کواسلام کی صحیح تَعْبِیر بیش کرنے والاسمجھا جاتا

ہےاور حقیقت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرنے والا ہوتا ہے کیکن افسوس کہ فی زمانہ جیسے دیگر بہت سے دینی اُمور میں لوگ جری و بے باک ہوتے جارہے ہیں اسی طرح فتو کی کےمیدان میں بھی ایسےلوگوں کی کمی نہیں بلکہ شاید پیشعبہزیادہمظلوم ہے۔ان لوگوں میں کچھتو وہ ہیں جو بالکل ہی جاہلِمُطَلَق ہیں اور دِین کی اَمُجَدَ سے بھی آ شنانہیں

ہیں، دُنیُوَی طور پر کچھ پڑھا ہوا ہے اور بقیہ ناوِل کہانیاں پڑھ کراخبار و جرائد میں لکھنے والے بن گئے اور اب ترقی کر کے اپنے مضامین میں دین کو بھی تختہ مشق بنانے لگ گئے ہیں جیسے آئے دن اخبارات میں سُود کی حِلَّت، بے پر دگی

کے جُواز اورشرعی اَحکام پرانتہائی غلط اور گمراہ کُن مضامین پڑھنے میں آ رہے ہیں۔دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا بہت دینی علم تو حاصل کیا ہے کیکن نہ تو دین کوا تناونت دیا ہے جتنا دینا جا ہیے اور نہ ہی کسی ایسے مُنتَنکہ عالم سے علم حاصل کیا ہے جودین کی حقیقی سو جھ ہو جھ رکھتا ہویا کسی کامل سے پڑھا تو ہے لیکن پڑھ کرخود ناقیص رہےاوراسی حالت میں فتوے کے میدان میں طبع آ زمائی شروع کر دی اور شستی شُہرت کیلئے مفتی کا سابقہ ساتھ لگا کرلوگوں کومسائل کا جواب دینا شروع کردیا،ایسےلوگوں کی باتیں سُن کران کی جہالت پہنسی بھی آتی ہےاوردین کی مُظُلُومِیَت پررونا بھی۔اسی طرح ا بیگروہ وہ ہے کہ دین کواچھی طرح پڑھ لیالیکن طبیعتوں میں شرونسا دزیا دہ ہے، آزادرَوی کےخواہاں، اکثر معاملات

میں بلاضرورت کی سہولت ونرمی کے طلبگار اور اُسلاف کی تحقیقات پر اِعتاد نہ کرنے والے ہیں ایسے لوگ فتو کی دینے والنهين بلكه فتنه پھيلانے والے ہيں۔اسي صورتحال كے پيش نظر دعوت اسلامي كے شعبے" دارُالْاِ فتاء اہلسنّت "مين مفتى کے مرتبے تک پہنچنے کی بہت کڑی شرائط ہیں اوراسی طرح فتو کی لکھنے کی بھی بہت سی شرائط ہیں۔

## دارالا فتآءا ہلسنّت کا معیاروا نداز

## او پر بیان کردہ اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه کی وضاحت اور صَدرُ الشَّر یُعَه رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه کے بیان کردہ

اُمورکوسا منے رکھتے ہوئے" داڑالِ فقاءاہلسنّت" میں فتو کی لکھنے کا بھی ایک معیار ہےاور فتو کی لکھنے والوں کیلئے بھی ایک

گوراطریقہ کارموجود ہے تا کہ جو بھی شخص فتو کا دے اس میں فتو کا کے اعتبار سے کوئی کمی ندرہ جائے۔

داڑالوِ فتاء المسنّد میں فتو کی کھنے کا فریضہ سرانجام دینے کیلئے درج ذیل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے:

﴿1﴾

سب سے پہلے تو درسِ نظامی کا کھمل آئے سالہ کورس کرنا ضروری ہے۔

﴿2﴾

فِقْهُ میں مہارت حاصل کرنے کے لئے درسِ نظامی کھمل کرنے والوں کو دوسال تک تَنجَصُّ صِی الْفِقْه کا کورس کروایا جاتا ہے۔

کورس کروایا جاتا ہے۔

کھن تقریری اور تحریری ٹمیٹ سے گزارا جاتا ہے تا کہ ان کی عَربی مہارت بھی ذَوْق اور فَقْہی معلومات و دیجی کو پر کھا جاسکے۔

حاسکے۔

جاسکے۔

جاسکے۔

جاسکے۔

جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اُصولِ فِقُہ ہُو اعدِ فِقْہُ ہُیّہ ، رَسُمُ الْوِ فَتَا ہِ کُلُ کُن ہیں چیں پڑھائی جاتی ہیں۔

﴿4)

﴿ فَعَنَّا وَيُنَّا أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَدَّمُ الكتَّابُ ﴾

﴿5﴾ روزانہ کے درج میں پڑھائے جانے والے نصابی مطالعے کے علاوہ تفسیر ، حدیث ، اُصولِ فقہ اور فقہی مسائل وغیرہ سے متعلق کثیر معلومات رکھنے کے لئے خارجی مطالعہ کا با قاعدہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے جسے پورا کرنا داڑا اُلِ فقاء

وغیرہ سے متعلق کثیر معلومات رکھنے کے لئے خارجی مطالعہ کا با قاعدہ نصاب ترتیب دیا گیا ہے جسے پورا کرنا داڑالاِ فتاء سے وابستہ ہرایک کے لئے لازمی ہے اور پیمطالعہ صرف تَخَصَّصْ فِی الْفِقْهِ کے کورس کے درمیان ہی ضروری نہیں بلکہ

داڑا أو فقاء میں با قاعدہ کام کرتے ہوئے بھی ہر منصب کے مطابق مطالعے کا ایک معیار مرتب کیا گیا ہے۔

﴿ 6﴾ تَخَصُّصْ فِی الْفِقْہ کے اس کورس کے دوران طلبا سے مشق کے طور پر فقاو کی کھوائے جاتے ہیں جن کا دَورانیہ ایک سال ہوتا ہے اور اس دوران اِ فقاء کی عمدہ قابلیت رکھنے والوں کا تعینُن کرلیا جاتا ہے اور کورس مکمل ہونے کے بعد

﴿7﴾ اس کے بعد دارالا فقاء میں ترقی کے مختلف مدارج ہیں: (۱) مُعاوِن، (ب) مُخصِّص، (ج) نائب مُفُتی، (د) مُفُتی، (ر) مُصَدِّق دمُصَدِّق کی با قاعدہ (د) مُفُتی، (ر) مُصَدِّق ۔ ان مَدارِج میں مُفُتی بننے سے پہلے تک کے ہر لکھنے والے کے فقاو کی مُفَتی ومُصَدِّق کی با قاعدہ

( د ) مفتی ، ( ر ) مُصَدِّق -ان مَدارِج میں مفتی بننے سے پہلے تک کے ہر لکھنے والے کے فناو کی مفتی ومُصَدِّق کی با قاعدہ تصدیق کے بعد جاری ہوتے ہیں۔ مٰدکورہ بالا بیان کردہ مَدارِج میں سے ہرایک کواپنے مُنْصَب پر دوسال سے لے کر

﴿ 8﴾ دارُ الْإِفَاء المِسنَّت مِيں تحريری فقاوی کے ساتھ فون پر بھی جوابات دیئے جاتے ہیں اور اس لیلئے ایک عرصے تک فقاوی کی مشق کرنے کے بعد صرف مُخصِّص یا اس سے اوپر والے ذِمّہ دار کوفون پر اور بالمُشافہ سوالات کے جوابات دیا جات ہے۔ دسٹے کی اجازت دی جائی ہے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ دارُ الْإِفَاء المِسنَّت میں مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ہی کسی کومفتی کا لقب دیا جاتا ہے، ایسانہیں ہوتا کہ جو حال ہی میں درسِ نظامی سے فارغ ہُوا ہو یا اس نے تَخصُّصْ فِی الْفِقَهُ کرلیا ہوتو اسے مفتی کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔

## اجرائے فتو کی کاانداز

## مذكوره بالا أموروه تته جومعياري مفتى بننے كيلئے داڑالُّا فتاء ميں طے شده ہيں۔اسی طرح فتو کی كا معيار عُمده،

بہتر اور مختاط و دُرُست رکھنے کیلئے بہت ہے اُمور پیشِ نظر رکھے جاتے ہیں: • 1 ﷺ سوال سائل سے ہی لکھوایا جاتا ہے اور اگر و ولکھنا نہ جانتا ہوتو اس کے بیان کر دوالفاظ کولکھ کر اُسے شناد یا جاتا

**1**﴾ سوال سائل سے ہی کھوایا جاتا ہے اور اگروہ لکھنا نہ جانتا ہوتو اس کے بیان کردہ الفاظ کو لکھ کر اُسے شنادیا جاتا

ہے۔
﴿2﴾ سائل کے سوال کونہایت غورسے شنااور پڑھا جاتا ہے اور کسی بھی جگہ کوئی اِنہام یا غَلَطْ بنی پیدا ہور ہی ہوتواس کی مکمل وضاحت طلب کرلی جاتی ہے اور سوال یا جواب میں کوئی ایسی بات رہنے نہیں دی جاتی جس سے دواَفراد، دو

جُدا گانہ مفہوم لے سکیں۔ ﴿3﴾ اگر سوال خط کے ذریعے آئے یا سوال لانے والاکسی اور کا سوال لے کر آیا ہواور اس میں کوئی بات مُبْہُم ہویا

﴿ 4﴾ سوال کرنے والا اگرایک ہی مسکے کی مُتَعَدَّ دصورتیں دریافت کررہا ہوتو اس سے دَر پیش صورت کا تعیُّن کروالیا جاتا ہے اور صرف اسی صورت کا جواب دیاجا تا ہے۔ اگر دوفریقوں کا معاملہ ہوتو اس وقت تک فتو کی نہیں دیا جاتا جب تک دونوں کو بلا کران کی بات ٹن نہ لی ﴿ 6﴾ جہاں اس بات کا احتمال نظر آئے کہ اس فتو ہے کا غلط استعمال ہوسکتا ہے وہاں فتو کی نہیں دیا جاتا اور اگر کوئی الیی صورت حال در پیش ہو کہ بہر صورت فتو کی دینا ہی ہوگا تو اس وقت فتوے کے شروع میں یا آخر میں پیاکھودیا جا تا ہے کہ بیفتوی سوال میں بیان کر دہ صورت کے مطابق دیا گیا ہے کسی خاص واقعے یا صورتِ حال کے ساتھ اس کا کوئی ﴿7﴾ فتوى ديتے وقت سوال كرنے والے كى حالت وكيفيت برجھى نظرر كھى جاتى ہے كہ بياس سوال كا جواب كيوں

مُقَلَّهُ الْكُتَابُ

**8﴾** سوال کرنے والوں کی ترتیب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، یعنی جو پہلے آئے اسے پہلے فتو کی دیا جاتا ہے اور جو بعد میں آئے اسے بعد میں دیاجا تاہے جیاہے وہ کوئی بھی ہو۔

﴿9﴾ اگرسوال کرنے والافوری طور پر جواب مجھند پائے تو نرمی اور آسان سے آسان انداز میں اسے سمجھانے کی

**﴿10﴾** صرف شُرعی مسکلہ ہی نہیں بتایا جاتا بلکہ جہاں مناسب ہو وہاں نیکی کا تھم دینے اور برائی ہے منع کرنے کا فریضه بھی سرانجام دیاجا تاہے۔

﴿11﴾ فتویٰ دینے میں بھی بھی کسی طرح سے جانبداری نہیں برتی جاتی۔

﴿12﴾ جواب دية وقت ان باتون كالحاظ ركها جاتا ہے:

(1) سوال كالمَعَيَّن جواب ديا جاتا ہے۔(2) جواب مُجَمِّل اور مُبْهَم نہيں ہوتا۔(3) مشكل الفاظ استعمال نہيں

= ﴿ فَتُنَاوِئُ آهُ إِلسَّنَّتُ ﴾

کئے جاتے ۔(4)جواب میں شائستہ اورمُہَذَّ بالفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔(5)صاف ستھرےانداز میں کمپیوٹر پر

فتویٰ لکھا جا تا ہےاور پروف ریڈنگ کا خاص طور پرلحاظ رکھا جا تا ہے۔(6)مختلف پہلوؤں کوسا منے رکھتے ہوئے مختصر اور منفصّل جواب دیاجا تاہے۔ (7) جواب میں مناسب تئییہات لکھ دی جاتی ہیں۔(8) جواب میں قر آن وحدیث کے حوالے بھی دیئے جاتے ہیں۔(9) فتوے میں مشہور اور مُعُتَبَر کتابوں سے فقہی جُزْیکات اور اَقوالِ اَیمَة وغیر ہ قل کئے جاتے ہیں۔(10) اگرمشاورت کی ضرورت ہوتو دوسرے صاحب علم سے مشورہ بھی کرلیا جاتا ہے۔(11) رَسُمُ الْمُفْتی كة تمام أصولوں كو يترنظرر كھتے ہوئے فتوى كاكھا جاتا ہے اور مزيدا حتياط بيكى جاتى ہے كہ جب تك مُصَدِّ ق فتو كى تصدیق نہ کردے اس وقت تک فتو کی جاری نہیں کیا جاتا۔ (12) اُسلاف کے بتائے ہوئے اُصولوں اور اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَى تَحقيقات كَى روشَىٰ مِين فتو كَالكِهاجا تا ہے۔(13) اَئِمَهُ أحناف اورسَلُف صالحِين كَى تحقيقات پر بھر بوراعتماد کرتے ہوئے انہی کےمطابق فتو کی دیا جاتا ہے۔ (14) عُرُف وتَعامُل وعُموم بلو کی وغیرہ اَسبابِ مِستَّہ کے استعال میں نہایت احتیاط برتی جاتی ہے اوراً کا برعلائے اہلسنّت کی شخفیق واتّفاق کی روشنی میں ہی ان اُمور کا فیصلہ کیا آخر میں ایک انتہائی اہم بات کی طرف توجُّه دلانا ضروری ہے کہ قرآنِ مجید، حدیث شریف، اِجْماع اور قِیاس، یہوہ بنیادی ماخَذ ہیں جن نے فقہی مسائل اور شرعی اَحکام نکالے گئے ہیں اور مُجَنَّبِ دُفَقَہائے کرام نے ان ماخذوں سے فقہی مسائل نکالنے کے لئے انتہائی کڑے اُصول وضَوابطِ قائم کئے اوران اُصول وضَوابط پر پورے انز نے والوں کی درجہ بندی کی تا کہ ہرایک اس گہرے سمندر میں چھلانگ لگا کر ڈو بنے کی کوشش نہ کرے بلکہ وہی اس میں غوطہ زُنی کرے جواس کی گہرائی اوراس کی موجوں کے تلاظم ہے آگا ہی رکھتا ہواور تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی ان اُصولوں سے انجراف کیا اور صرف اپنی عُقل وفئم کی تشتی میں سوار ہو کراس گہرے سمندر کو پار کرنے چلاتو وہ نہ صرف خود بھی ڈوبا بلکہاینے ساتھ نجانے کتنے لوگوں کوڈ ہو گیا۔ ہم اپنے معاشرے پرنگاہ ڈالیں تو مجموعی طور پر صورت ِ حال انتہائی تشویش ناک نظر آتی ہے، دین پڑمل کے حوالے سے فی زمانہ لوگوں کا حال بیہ ہے کہ کوئی صرف قرآن پڑمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کے مُجِنَّت

وَعَنَاوِيُ الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْسِنَةُ

مُقَلَّعُ بَيُ الْكِتَابُ ہونے کاا نکاری ہے،کوئی صرف قر آن اور حدیث برعمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور فِقُہُ کو ماننے کے لئے تیار نہیں اور کوئی قرآن وحدیث اور فِقُہ کو مانتا تو ہے لیکن وہ آزاد رَوی کا شکار ہے اور جَدِیدِ بَیت کے مارے کچھ لوگ دو جیار کتابیں یڑھ کردین کےاُصولی عقائد کی غلط تَشُریحات،قرآنی آیات کی غلط تفاسیر،آحادیث کےمطالب ومعانی کی انتہائی غلط وضاحتیں شروع کئے ہوئے ہیں اور شرعی اَحکام برعمل کے حوالے سے لوگوں کی حالت بیہ ہے کہ اوّ لاً تو وہ دَربیشِ مسائل کی شرعی معلومات حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور اگر جارونا جارمعلومات حاصل کرنے آئیں بھی توان کی انتہائی کوشش پیہوتی ہے کہان کی مرضی اور مَنْشا کے مطابق جواب ملے اورا گراپیانہ ہوتو وہ علم اورعُلاً کے ہی خلاف ہوجاتے ہیں۔کاش وہ اس حقیقت کو تمجھ لیں کہ شریعت ان کی تابع نہیں بلکہ بیشریعت کے تابع ہیں اورکسی کو بھی بیرق حاصل

نہیں ہے کہ وہ شریعت کواپنی خواہش کے مُوافق کرے۔اللّٰد تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم اور مدایت ِ کا ملہ عطافر مائے۔

ابوالصالح محمد قاسم قادري بتاريخ 20 شعبان المعظم <u>143</u>3 هر بمطابق 11 جولا ك<u>ي 201</u>2 ء

## فقهوا فتأءاورا ختياط

از: فقيهِ نبيل عالمِ جليل ركن مجلس تحقيقات شرعيه ابو الحسن مفتى فضيل رضا العطارى مُدَّطِلُهُ الْعَالِي

## فتوى، إسْتِفْتاءاورفتوى كامعنى

اِ فَيَاء كَالْغُوى مَعْنى جَوابِ دينا ہے قرآنِ كريم ميں سورة يُوسف ميں بادشا ومصركاية قول منقول ہے: ﴿ يَا يُهَا

الْمَلَا أَفْتُونِي فِي مُعْ عَيَاى إِن كُنْتُمُ لِلرُّعْ يَاتَعْبُرُونَ ﴿ فَي سِجِمهُ كَنِو الايمان : ا عدر باريول مير ع

خواب کا جواب دواگر تههین خواب کی تعبیر آتی ہو۔ (پارہ 12 ، یوسف: 43) یونہی استفتاء کامعنی لُغُت میں مُطلَق سوال كرنا ہے۔اسى سورة مبار كه ميں حضرت سيِّدُ نائيسفء كينه السَّلاَء كا قول منقول ہے كمآپ نے خواب كى تعبير بيان كرنے ك بعد فرمايا: ﴿ قُضِي الْأَهُرُ الَّذِي فِيهِ وَتَسْتَفْتِ لَنِ ﴿ ﴾ تسرجه ما كنز الايمان : حَكم مو چكاس بات كا

جس كاتم سوال كرتے تھے۔ (پارہ 12 ، يوسف: 41) ا فناء كا اصطلاحي معنى شرى مسلم كاجواب دينا ہے۔ سپيد شريف جُرجاني عليهُ والدَّ خمَه نے كِتَابُ التَّعُويُفَات مين فرمايا: "الافتاء بيان حكم المسئلة "بيعن شرى مسكه كاحكم بيان كرني كوافتاء كمتي بين-(التعريفات ، صفحه 26 ، دارالمنار)

## فِقُهُ كَالْمُعَنَّى

ا كَرچِيمُم وفِقْهُ وہم معنی مجھاجا تا ہے اور بعض كُتُب ميں فِقْه كامعنی ''الْـعِلْمُ بِالشَّهيء''كے الفاظ كے ساتھ

بیان کیاجا تاہے مگر عِنْدَالْمُحَقِّقِیُنَ عَلَم وفِقُہ کے مابیّن فرق ہےوہ بیر کیلم کے ساتھ فَہُم بھی ہوتواسے فقہ کہا جائے گاور نہ مَحْضَ عِلْم رہے گا۔اور فَہُم سے مراد شَکِلْم کی غَرض کافہم ہے۔

الفيستاوي الفياستن المستنسل مُقَلَّهُ تُمَالكُتُابٌ ﴿ مُقَلَّمَ تُمَالكُتُابُ الْحَابُ الْحَابُ الْحَابُ الْحَابُ الْحَابُ الْحَابُ الْحَابُ مُسْتَصُفِي مِين ہے: ''الفقه عبارة عن العلم والفهم في اصل الوضع ''**لعِيٰ اصل** َضَع مِين فِقَةُ عَلَمُ وَفَهُمُ سِي عَبَارت ہے۔ (المستصفى،صفحه 3 ، مطبوعه كراچى) فُصُولُ الْحَوَاشِي مِين بِ: 'الفقه لغة فهم غرض المتكلم من كلامه ''ليعنى فِقْهُ كَالْغُوى معنى (فصول الحواشي ، صفحه 14 ، مطبوعه كوئثه) مُتَكَلِّم كَ كلام سے اس كى غُرض كوسمجھنا ہے۔ مُفُرَدَاتِ اِمَامُ رَاغِب مِن ہے:''الـفـقـه هـو التوصل الى علم غائب بعلم شاهد فهو اخص من العلم "بعن علم شامر سعلم غائب تك پنچنافقه ہاور بیلم سے أَخْصَّ ہے۔ (المفردات ، صفحه 384 ، دار الكتب العلميه بيروت) جَبَدِفَقه كا اصطلاحي معنى كُتُبِ أصول مين ان الفاظ سے بيان كياجا تا ہے: "العلم بالاحكام المشرعيه العه ليه السكتسبة من ادلتها التفصيليه''**يعنی شرع عمَلی احکام جن کااِکْسِابُ تفصيلی** دلا**ک سے** (نظرو اِسْتِدلال كِذريعه) وعلم نِقْدُ كهلا تا ب-تعريف مين "من ادلتها التفصيليه" كي قيدسے واضح موتاہے كفقهي مسائل میں مہارت کے باجو دمحُض مُقَلِّد (جوطبقاتِ مُجُنِّهَ ین میں کے طبقہ میں نہ ہواس) کاعلم فقہ نہیں کہلا تا کیونکہ وه دلائلِ تفصيليه سے احکام شرعیّه فرعیّه کاا کُیّسابنہیں کرسکتا۔ (ملخص از تنقيح و توضيح مع التلويح ، صفحه 26 ، مطبوعه كراچي) فِقُدُی بِتَعریف جس کی رُوسے فقیہ مجہدہی ہوتا ہے صدرِاوّل کے بعد جب نت نے حوادث کی بناپر رُسُو خُ فِ مَا الْعِلْم رکھے والوں کو اِجتهاد کی ضرورت درپیش آئی اوراجتها دکا دَوردَ ورا ہوااوراصولِ فقد کی با قاعدہ تدوین ہوئی اس وقت آئمهٔ اصول نے وضع کی تھی جبکہ اس سے پہلے صدرِ اوّل میں فقه فی الدِّین کا لفظ کافی وسیع معنی میں بولا اور متمجها جاتاتها يهى وجهب كهامام اعظم البوحنيف رخمةُ الله تعَالى عَلَيْه عني معرفة النفس مالها وما عليها "ك

جماع با ملاما یہ وجہ ہے لہ اما م اسم ابو معیقہ رُحمہ اللهِ تعالی علیہ سے مسعوفہ النفسی مالھا و ما علیہ سے الفاظ کے ساتھ فقہ کی تعریف منقول ہے۔ بینی انسان کا اپنے فرائض وواجِبات اوراس کے لئے کیا جائز ہے یا کس میں اس کا نَفْع ہے اور کیا چیز اس کے لئے مُضِر ہے دلیل سے ان با توں کا ادراک فقہ کہلا تا ہے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا کہ صدرِاوّل میں دلائل تَفْصِیلِیَہ سے فقہی احکام کے علاوہ علم عقائِد وعلم اَخلاق رومزید چیزیں فقہ کے عموم میں داخل تھیں یہی وجہ ہے کہ امام اعظم ابو صنیفہ رَحْمَهُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْہ نے اپنی علم کلام کی کتاب ر

﴿ فَتَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ مُقَلَّمَ تُمَالَكُتَابُ ﴾ كانام فقه اكبرركها ب- (ملخص از تنقيح و توضيح مع التلويح ، صفحه 22 تا 25 ، مطبوعه كراچي) الم مَرْض عَلَيْ والرَّحْمَه فرمات بين: "أن تمام الفقه لايكون الا باجتماع ثلاثة اشياء: العلم بالمشروعات والاتقان في معرفة ذلك بالوقوف على النصوص بمعانيها وضبط الاصول بفروعها ثم العمل بذلك فتمام المقصود لايكون الابعد العمل بالعلم ومن كان حافظا للمشروعات من غير اتقان في المعرفة فهو من جملة الرواة وبعد الاتقان اذا لم يكن عاملا بما يعلم فهو فقيه من وجه دون وجه فاما اذا كان عاملا بما يعلم فهو الفقيه المطلق الذي اراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشد على الشيطان من الف عابد وهو صفة المتقدمين من آئمتنا ابي حنيفة و ابي يوسف و محمد رضي الله عنهم ولا يخفي ذلك على من يتامل في اقوالهم و احوالهم عن انصاف "بيني علم فقه تين اشياء ك ا جتماع کے بغیر مکمل نہیں ہوتا: ﴿1﴾ عِلْم بِإِمَثْرُ وعَات (یعنی حلال وحرام ،مکروہ ومندوب، صحیح فاسد وغیرہ جزئیات کاعلم) ﴿2﴾ علم بالمشر وعات میں رُسُوخ اس طرح کہ نُصُوص پر معانی (علّ) کے ساتھ آگاہی اور اصول کا فروع کے ساتھ ضَبْط ہو ﴿3﴾ پھراس علم پڑگل بھی ہو۔ تو مکمل مقصودعلم کے ساتھ مل کے بعد حاصل ہوتا ہے تو جومشر وعات کا حافظ ہو مِنْ غَيْرِ إِنْقَانِ وهُحَضْ راویوں میں سے ہےاورا نقان کے بعد جبکہ عامل نہ ہومِنْ وَحُدِ فَقِیہ ہےمِنْ وَحُدِ غَیْرِ فَقیہ اور جوعلم علی وَجُهِ الْوِتْقَانِ حاصل کرنے کے بعداس پڑمل کرنے والابھی ہوتو وہ فقیہ مِطلق ہے جس کے بارے میں رسول کریم صَلَّی اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم فِ الشَّاد فرمايا كهوه بزارعا بدسے زياده شيطان پر بھارى ہے اور بيہمارے اسمَ مُتفقِّر مين امام ا بوحنیفہ، امام ابو پوسف اور امام محمد رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم کی صِفَت ہے اور جوان کے اقوال واَحوال بردیانت وانصاف سے غوركرنے والا باس بح في تبيل - (المحرر في اصول الفقه، صفحه 5، جلد1، دار الكتب العلميه بيروت) اصل اہلِ فتو کی کی اہلیت تَمَامِيَتِ فَقِهِ كَ لِئَعَ يَهِي مضمون معمولي لفظول كاختلاف سے اُصولِ بَز دَوِي اوراس كي علّامه عبدالعزيز بخاریء کینے الدّی خمّه کی شرح کَشْفُ الْائسُراراورامام مُسَفَی عَلَیْهِ الدّی خمّه کی اپنی شرح مَنارمیں بھی ہے بیسب جلیلُ الْقَدْرائِمَةً

مُقَدُّهُ الْكُتَابُ ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ہیں سب کے کہنے کا خلاصہ بیہ ہے کہ محض مشروعات کام مِنْ غَیرِا ثقان جاننے والا فقیہ نہیں راوی و ناقل ہے تو صدرِاوّ ل میں فقہ کے وسیع معنی کالحاظ کیا جائے یا بعدۂ اَئمیّہُ اُصُولِ فِقُه کی بیان کردہ تعریف کا،غیر مُحُبَّدِ حقیقتاً فقیہ ومفتی نہیں ہوتا اسی بنا پر کتبِ اُصول میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مفتی حقیقتاً مجہد ہوتا ہے اس کا فتو کی فتو کی حقیقی کہلا تا ہے غیر مجہد فقہی جزئیات کے ماہر کوعُرُف میں مفتی کہا جاتا ہے اس پرمُغتَبَر ومُغتَمَد قولُ فَل کرنالا زم ہوتا ہے۔ علّامة شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فَتُحُ الْقَدِير كحواله عفر مات بين: أُصُولِيِّن كى ثابت شده رائ بيه كمفتى صرف مجتهد ہوتا ہے غیر مجتهدا قوالِ مجتهد کا حافظ (حقیقاً) مفتی نہیں ہوتا اس پر واجب ہوتا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو علی وَجُرِالِحِ کاپیۃ مجتہد کا قول نقل کرے۔تو جان لیا گیا کہ ہمارے زمانے میں موجود عُلَا کا فتو کی حقیقتاً فتو کی نہیں بلکہ مفتی مجہتد کے کلام کو مشتقی کے لئے نقل کرنا ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 162 تا 163 ، حلد 1 ، دارالمعرفة بيروت) سيِّدى اعلىٰ حضرت عَلَيْهِ الدَّحْمَهُ الشِّيغُ رساله مباركهُ' أَجْلَى الْإِعْلَام ''ميں فرماتے ہيں:''ايك حقيقى فتوىٰ ہوتا ہے اور ایک عرفی فی وفتوائے حقیقی میہ ہے کہ دلیلِ تفصیلی کی مُغرِفت کے بعد فتویٰ دیا جائے ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اصحابِ فتو کی کہاجا تا ہےاوراسی معنی میں یہ بولا جا تا ہے فقیہ ابوجعفرا ورفقیہ ابُواللّیث اوراُن جیسے حضرات رَحِمَهُ ءُ اللّٰهُ تَعَالٰی نے فتو کی دیا،اورفتوائے عرفی بیہ ہے کہا قوالِ امام کاعلم رکھنے والا اس تفصیلی آشنائی کے بغیران کی تقلید کے طور پرکسی نہ جاننے والے کو بتائے جیسے کہا جاتا ہے فتاویٰ ابن بجیٹم ، فتاویٰ غَرِّ ی ، فتاویٰ طُورِی ، فتاویٰ خَیْرِیہاسی طرح ز مانہ ور تنبہ میں ان سے فروتر فباویٰ رضوبیة تک چلے آیئے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا باعث اور اپنا پیندیدہ بنائے آمین ۔'' (ملخصاً ) (فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، حلد 1 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) مفتی ناقل کی ذِمّه داری اوراہلِ زمانہ کی حالت ِزار تواب موجودہ زمانہ میں ہمتیں کمزوراورعلمی مہارت میں کمی کی بنا پر مفتی ناقل ہی بنا جاسکتا ہے مگروہ بھی کوئی

بچوں کا کھیل نہیں کہ دوافرادایک دوسر ہے کو مفتی کہنے گیں اور دونوں مفتی بن جائیں جا ہے انہیں فقہ کی تعریف وئمبادیات کی کچھ خبر نہ ہوا بواب فقہ اور ہر ہر باب کے تحت مذکور جزئیات بھی سمجھ کرنہ پڑھے ہوں اٹکل پچُوں سے جو جاہے جیسا

ُ چاہے سکون واطمینان سے بیان کر دیناان کے نز دیک معیار ِ حقیق ہواور جب دلیلِ شرعی پوچھی جائے تو آ گے سے کہہ دیا جائے کہ' میں کہتا ہوں'' نُعُوُدُ بِاللّٰہُ مِنُ ذٰلِک۔ایسوں کے بارے میں قرآن وحدیث میں شدیدوعیدیں آئی ہیں۔فتویٰ حقیقی ہو یاعر فی دلیلِ شرعی مُغتَر ومُغتَد ہرایک کے لئے درکار ہےاور بغیر خقیق کے مسئلہ بیان کرنا ہرکسی کے لئے حرام ہے۔ امام المِسنّت احدرضا خان عَدَيْهِ الرَّحْمَةُ 'أَجْلَى الْإِعْلام' "مين فرمات بين: 'افتاء بيه كركس بات براعماد كرك سائل كو بتايا جائے كة تبهارى مسئوله صورت ميں حكم شريعت بيہ بيكام كسى كے لئے بھى اس وقت تك حلال نہیں جب تک اسے کسی دلیلِ شرعی سے اس حکم کاعلم نہ ہوجائے ورنہ جزافاً (اٹکل سے بتانا) اور شریعت پر افتراء ہوگا اوراَمْ تَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعُلَمُون يعنى كياتم خدا پروه بولتے ہوجس كاتمہيں علم بيں اور قُل آللَّهُ أَذِنَ لَكُمُ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون لِعِن فرما وكياالله في تمهيل إذن دياياتم خدار افتر اكرتي موان ارشادات كالمضداق بهي نتا موگائ (ملخصاً) (فتاوى رضويه ، صفحه 102 ، جلد 1 ، رضا فاؤن لايشن لاهور) تو فقہی مہارت مفتیٰ ناقل کے لئے بھی ضروری اور بے حدضروری ہے جبھی وہ مسائلِ شرعیتہ کی تحقیق کر سکے گا اوراس کامسائل بیان کرنا جائز ومباح قرار پائے۔ فقہی مہارت کے تین اصول شامى مين بحرك حوالے سے ب:"أنه لايحصل الا بكثرة المراجعة و تتبع عباراتهم والاخذ

الكتاب ﴿ مُقَانَى الْمُؤْسِنَة ﴾ ﴿ مُقَانَمُ الكتاب ﴾

عن الاشیاخ "یعن علم فقہ (1) کثر تِ مُراجَعَت ، (2) تَنَعِّ عِباراتِ فُقَهاءاور (3) ما بِرشیوخ سے با قاعدہ یکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ (ردالمحتار علی الدرالمحتار ، صفحہ 173 ، حلد 2 ، دارالمعرفة بیروت) اگرفقہی مسائل استخ تُہُل وآسان ہوتے کہ خود پڑھنے سے تمام فقہ بھھ آجاتی تو یہ ماہرین فن فقط کثر تِ مُراجَعَت ہی کے بیان پر اِکتِفاء کرتے معلوم ہوا کہ مسائل کی دِقّت ، فقہی آراء کا اختلاف اور مفتی بہاور رائح اقوال کے مراجَعَت ہی کے بیان پر اِکتِفاء کرتے معلوم ہوا کہ مسائل کی دِقّت ، فقہی آراء کا اختلاف اور مفتی بہاور رائح اقوال کے

ساتھ ضعیف ونامعتبر مَرجُوح اقوال بھی ساتھ ذکر ہونے سے جوانکشاف حِق میں الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے اس کا انہیں بخو بی احساس ہے جبھی تو وہ تَنتُغُ کلمات ِفُقَہااور ماہر کامل کی صحبت کو نا گزیر قر اردے رہے ہیں تا کہ غلط فہمی سے بچ کر بار بار کی الم ہمثق کے بعد صحیح وضعیف رانح مَرجُوح میں تمییز کا ملکہ پیدا ہومَرا تِب ِفُقَہا میں سے سب سے کمتر درجہا ہل ِتمییز میں اس کا ہد

﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْسُنَتُ ﴾ ﴿ مُقَدُّهُ تُمَّالُكُتَابُ ﴾ ° شار ہو کہاس کے بنیچے والے کو وہ حاطبِ کیل کہتے ہیں جو رَطُب ویا بِس سب کواکٹھا کر لیتا ہے اور اُمورِ فقہ میں لا اُقِ پیروی نہیں ہوتا اور بیاملیت واسْتغداد انہیں مذکورہ بالا تین اصولوں کی روشنی میں اتقان و تحقیق کے ساتھ مطالعہ کرنے کے عادی کونصیب ہوتی ہے بظاہر سبب اس کی محنت بنتی ہے اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ کافضل وکرم ہوتا ہے کہ اسے اپنے دین کی سمجھ کے لئے چن لیتا ہے۔ بخارى شريف كى حديث مين بين بين يُرد الله به خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْن " يَعِن جس كساته اللّٰد تعالى بھلائى كااراد ہ كرتا ہےاسے دين ميں تمجھ كى نعمت عطافر ما تا ہے۔ . اری،صفحه ۲ ۶،جلد ۱،حدیث ۷ ۷،دارالکتب العلمیه بیروت) یہ حدیث شریف اشارہ کررہی ہے کہ تَفَقُّه فِی الدِّین کی دولت اللّٰہ تعالی کے فضل وکرم سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی یا در ہے کہ مذکورہ بالا اصولوں پر مہارت محض دعویٰ کردینے یا تھوڑا بہت با قاعدہ یا بے قاعدہ پڑھنے ہے حاصل نہیں ہوتی بلکہ درسِ نظامی پڑھنے والابھی فقہ میں ماہر ہوجائے ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ ا ما م اہلسنّت امام احمد رضا خان عَدَیْه و اور خمنت ایک مقام پر ارشا وفر ماتے ہیں: '' آ جکل دری کتا ہیں پڑھنے پڑھانے سے آدمی فقہ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا نہ کہ واعظ جے سوائے طلاقت ِلسان کوئی لیافت جہاں وركارتيس ـ." (فتاوى رضويه ، صفحه 442 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

ورکارنہیں۔''
مقام غور ہے کہ سوسال پہلے کے رائج مضبوط نصاب پڑھنے والے کے بارے میں اعلیٰ حضرت عَلَیْ ہِ الدَّحْمَه فرمار ہے ہیں کہ وہ فقہ کے درواز ہے میں بھی داخل نہیں ہوتا اگر موجودہ صورت حال ملاحظہ فرمالیتے تو ضرور ارشاد فرماتے کہ ایساالٹا پڑھنے والے ہیں کہ جن کے لئے دروازہ ہی بند ہے۔

لهذافارغ التحصيل ہونے والوں کو بھی مزيد محت وجِدّ وجهد کرتے ہوئے کتبِ فقد و فتا و کی کامطالعہ کی کی رہنمائی میں کرناضر وری ہے پھر بہت مشق کے بعد تدریجاً علم فقہ حاصل ہوتا ہے۔ مَجَمُعُ الْانْئُم میں ہے: ''ان حصول علم الفقه لایمکن دفعة بل شیئا فشدیئا'' یعنی علم فقہ یکبارگی حاصل نہیں ہوتا بلکہ تدریجاً تھوڑ اتھوڑ احاصل ہوتا ہے۔ (محمع الانهر، صفحه 11، حلد 1، دارالکتب العلمية بيروت)

(محمع الانهر ، صفحه 11 ، حلد 1 ، دارالکتب العلمية بيروت) علّامها بنِ بَجَيْمَ حَفَى عَلَيْهِ الدَّمْهِ بِينَ عَلَى بِحُرُّالرَّائِقَ اوراَلاَ شَبَاهِ وَالنَّطَائِرُ دومشهور ومُشداوَل کتا بين بين اعلى حضرت حا

المُعَالِثُونَ الْمُعَالِكُونَا الْمُعَلِّلُونَا الْمُعَلِّلُونَا الْمُعَلِّلُونَا الْمُعَالِكُونَا الْمُعَلِّذِي الْمُعَلِّلُونَا الْمُعَلِّلُونَا الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونَا الْمُعَلِّلُونَا الْمُعَلِّلُونَا الْمُعِلَّلُونَا الْمُعِلَّلُونَا الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلِكُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلَّلِكُونِ الْمُعِلَّلِكُونِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلِكُونِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّلُونِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعِ = ﴿ فَتُنَاوِي آهُالسِّنَّتُ ﴾ عَلَيْهِ الدَّحْمَهِ نِهِ الكِيمَقام بِرِانْهِين بحِرِ فقه فر مايا بني كتاب اَلْاَشْبَاه وَالنَّطَايرُ كِمقدمه مين فقهي مهارت كے حصول كے باركمين فرماتي بين: "أن هذا الفن لايدرك بالتمني ولاينال بسوف ولعل ولواني ولا يناله الا من كشف عن ساعد الجد وشمر واعتزل اهله وشد المئزر وخاض البحار وخالط العجاج

يداب في التكرار والمطالعة بكرة و اصيلا وينصب نفسه للتاليف والتحرير بياتا و مقيلا وليس له همة الا معضلة يحلها او مستصعبه عزت على القاصرين الا ويرتقى اليها ويحلها على أن ذلك ليس من كسب العبد وانما هو من فضل الله يوتيه من يشاء "(عبارت كالفيمي ترجمہ پچھ یوں ہے کہ ) بیڈن محض تمنّا کرنے یا بیہ کہتے رہنے کہ عنقریب میں سیھیلوں گا ماہر ہوجاؤں گا ، شاید مجھےاس فن کو

سکھنے میں کامیابی مل جائیگی ،اگر میں نے اس اس طرح پڑھ لیا اورا یسے مواقع مجھے ل گئے تو میں فقیہ بن جاؤں گامحض ان تمام باتوں پراکتفا کرنے سے پچھ نہ ہوگا جب تک میدانِ عمل میں قدم نہ رکھا جائے اوروہ یوں کہ جس طرح کوئی تشخص اہم وضروری کام بڑی توجہ کے ساتھ کرتا ہے تو آستین چڑھا کر بہت اِنٹیماک سے کام کی ابتدا کرتا ہے اپنے اہل و عیال سے وقتی جدائی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے صرف اسی علم وفن میں مہارت کے حصول کواپنامقصدِ وَحید بنا کر شمجھ کم کریڑھے گا خوب محنت کرے گا وہی اسے سکھ یائے گا جس طرح سمندر میں سے مطلوبہ شے تلاش کر کے پچھے حاصل کرنے میں وہی کا میاب ہوتا ہے جو سمندر کی تہد میں غوطہ لگائے اور طوفانی لہروں سے مقابلہ کرے تواسی طرح علم فقہ کے سمندر میں جوغو طهزن ہوگاصبح شام مسائل کی تکرار کرے گا اپنے نفس کو تالیف اورتح بریمیں رات دن مشغول رکھے گا اورتھ کائے گامشکل مسائل کو توجہ دے کرخوب غور وخوض کے بعد انہیں حل کرے گا تو کامیابی کی امیدر کھسکتا ہے اوران تمام با توں کے باوجودیہ سب بندے کے بس میں نہیں محض اللہ سبحا نۂو تعالیٰ کافضلِ عظیم ہے جسےوہ جا ہتا ہےا سے عطافر ما تا ہے۔

(غمز عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر ، صفحه 59 ، حلد 1 ، مطبوعه كراچي) کھے: فکریہ بیہ ہے کہ حالاتِ حاضرہ پر نگاہ کی جائے تو عوام اور خواص کہلانے والوں کی مسائلِ شرعیتہ میں جرأت وبے باکی بڑھتی جارہی ہے حالانکہ بغیر محقیق کے مسئلہ بیان کرناحرام اور قابلِ تعزیر جرم ہے۔

فَتَ مُعَدِّمَ أَهُولِسَنَتُ فَ مُعَدِّمَ أَهُولِسَنَتُ فَ مُعَدِّمَ أَهُولِسَنَتُ فَعَرِّمَ أَهُولِسَنَتُ فَع چندلوگوں نے اہلِ علم وفقہ سے پو چھے بغیرا پنی رائے پراعتاد کر کے خلاف بشرع عمل کیا تواعلی حضرت عَدَیدہ السَّ ہُنہ ہُنہ نے قرآن وحدیث سے تفصیلی رد کرتے ہوئے آخر میں بطورِ خلاصہ ارشاد فرمایا کہ' وہ بہر نقد ریا پنی ہے باکی و جرات وائیتقلال بالزّائے ومخالفت ِ اہلِ علم واخِرْ اعِ علم کے باعث مستحقِ تعزیر ہوئے کہ بیسب گناہ ہیں اور ہرگناہ جس

میں حدنہیں اس میں تعزیر ہے۔۔۔۔۔اور جہاں والی تشرع نہ ہوجیسے ہمارے بِلا دوہاں بیہلوگ تعزیر سے محفوظی پرخوش نہ ہوں کہ بیخوشی ان کے گناہ کو ہزار چند کر دے گی ، بلکہ اس سے ڈریں جس کی حکومت ہر جگہ ہے اور ہروفت ہر بات پر قادر ہے اور اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔فوراً صدقِ دل سے تائب ہوں ، اور جیسے بیہ مَعْصِیَّت اعلانیہ کی تو بہ بھی

بِاللِعُلان كريں۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 354 تا 355 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) فقص من اکل من مناز اللہ من اکل من مناز اللہ مناز اللہ

### فقهی مسائل اوراحتیاط کی ضرورت

بعض لوگ صرف اردوکت میں شرح و بھط سے لکھے ہوئے مسائل کے بھروسہ پراپنے آپ کوکائل وکمل سمجھ کرکارِ
افتاء میں دخل اندازی کرتے ہیں حالانکہ ایسوں کا مفتی ہونا محض سہانا خواب ہے اور فقہی مسائل کی سمجھ بوجھ انھیں
کالمحال ہے عوام کوشرعی مسئلہ جبکہ دقیق ہوکتنا ہی سہل لکھا ہوا پنی سمجھ پر بھروسہ کرنا اور پو جھے بغیر بیان کرنا جائز نہیں امام
المسنّت عَدَیْدِ الدَّحْمَة نے جُلی المشکلو ق مسائل زکو ق کے بارے میں لکھا تفصیل و تفہیم کے ساتھ مسائل سمجھائے مگر آخر میں

انصاف کی بات یوں بیان فر مائی که مخرض لله المحمد والمئة فقیر غفرله المولی القدیر نے بتو فیق المولی سبحانه و تعالی ان مسائل کوالیی شرّر ح و تیمیل و بئیطِ جلیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شاید اُن کی نظیر کتب میں نہ ملے، امید کرتا ہوں جو شخص ان سب کو بغور کامل خوب سمجھ لے وہ ہزار ہا مسائل زکو ق کا حکم ایسا بیان کرے گا جیسے کوئی عالِم مُحقق بیان کرے، جن مسائل میں فقیر نے آج کل کے بعض مُدّعیانِ فَقا ہَت وتحدیث بلکہ امامت ِ فنون فقہ وحدیث کوفاحش غلطیاں کرتے و بیکھا، کم علم

میں فقیر نے آج کل کے بعض ٹریمیانِ فقائت وتحدیث بلکہ امامت فنون فقہ وحدیث کو فاحش غلطیاں کرتے دیکھا، کم علم آدمی جوان تحریرات فقیر کو بنج احسن سمجھ لے گا اِن شاء اللہ تعالیٰ بے تکلف صحیح وصاف ادا کرے گا، مگر حاشا ہر گزار دو عبارت جان کراپی فئم پر قناعت نہ کرے کہ نازک یاغور طلب بات جو آدمی کی اپنی اِسْتغداد سے وَرا ہوکسی زبان میں کیسی ہی واضح اداکی جائے پھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ لے تا کہ بچول اللہ تعالیٰ کے بیمون اور کے بھر نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ لے تا کہ بچول اللہ تعالیٰ کے بیمون نوٹ کے بیمون نازک ہے بلکہ واجب کہ کسی عالم کامل سے ان مسائل کو پڑھ لے تا کہ بچول اللہ تعالیٰ میں دونت کے بیمون نوٹ کے بیمون نوٹ کی بیمون کی

اس باب مين خودعا لم كامل موجائے " (فتاوى رضويه ، صفحه 125 تا 126 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) غور کیا جائے توراہ نجات اسی میں نظر آتی ہے کہ جوخو دخقیق نہیں کرسکتا یا کرسکتا ہے مگراس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی تواٹکل سے مسئلہ بتانے کے بجائے کسی اور ماہر شریعت کے پاس سائل کوروانہ کردے اور کہہ دے میں نہیں جانتا۔ فتوى اوراحتياطِ اسلاف ہمارے اسلاف اَئمَتَهُ مِنْتَقَدِّمِين بلكه صحابة كرام عَدَيْهِهُ السِّيضُون مسَلة شرعيته بيان كرنے ميں كيسى احتياط فرماتے

الكتاب مقتم الكتاب

= ﴿ فَتَاوِي آهُاسُنَّتُ ﴾=

تھاور بے باک وجری کی کیسی مذمت فرماتے ملاحظہ ہو۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مدوى بفرمات بين " دجو برشرع حكم يو چيف والے كوفتوى

و روم محثون ہے : (ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچى) عبدالرحمٰن بن ابی کیلی رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْه سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں ایک سوبیس انصاری صحابة کرام رَضِی

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنْجِمَعِيْن سے ملاان میں سے جس کسی سے سوال کیا جاتا تووہ دوسرے کی طرف پھیر دیتے یہاں تک کہ یہی ایک دوسرے کے پاس بھیجتے ہوئے پہلے کے پاس سائل دوبارہ آجا تا۔ایک روایت میں ہے کہ ہر صحابی کی بیخواہش ہوتی کہ حدیث بیان کرنے میں کوئی دوسرااس کی جانب سے کفایت کرےاور جب شرعی مسکلہ پوچھا جاتا تو بیخواہش

ہوتی کہ کوئی دوسرا بتادےاور فتو کی دینے سے اس کی کفایت کرے۔ رادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 9 ، مطبوعه كراچى) ا مام ما لک عَلَیْهُ والدَّ خْمَهُ سے جب بھی سوال کیا جاتا تو سائل سے فر ماتے جاؤ! اب میں غور کروں گا پھراس کے جانے کے بعد تھم شرعی کے اِنشینباط میں مُمترَ دِّد دکھائی دیتے جب اتنی احتیاط کے بارے میں

بوچھا گیا توایک بارروکر فرمایا مجھے خوف لگار ہتا ہے کہ نہیں قیامت کے دن مجھے بہت سے مسائل درپیش نہ آ جا ئیں بھی اییا ہوتا کہ سر جھکائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتے کوئی سوال کرتا تو سرخ وسفیدرنگت پیلی پڑجاتی پھر ذکر میں مشغول ہوجاتے اور کچھ دیر کہتے ۔ ماشاءاللہ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ بھی بچاس مسائل پو چھے گئے تو کسی ایک کا بھی جواب نہ دیا الغرض بیانِ

بالتكالتُ الله مقدة المُعَلِّفَةُ مِنْ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَّةُ الْمُؤْلِسُنَّةً اللهِ مسائل میں احتیاط کاعاکم بیتھا کہ باری تعالیٰ کے سامنے جوابد ہی کا تصوُّر زگا ہوں کے سامنے رہتا تھااور فر مایا کرتے تھے کہ جو جواب دینا پیند کرے تواسے جواب دینے سے پہلے اپنے نفس کو جنت و دوزخ پرپیش کرنا جاہئے اور یہ فکر کرنی چاہئے کہ آخرت میں اسے کیونکرنجات ملے گی؟ پھر جواب دیتے ۔ بعض دیکھنے والوں نے دیکھااور بیان کیا کہ جب ان سے سوال پوچھاجا تا توابیا لگتا کہ امام ما لک عَلَیْہ الدَّحْمَہُ جنت ودوز خ کے مابین (خوف زدہ) کھڑے ہیں۔ (موافقات للامام شاطبي ، صفحه 211 ، حلد 4 ، دار الكتب العلميه بيروت) ا مام شافعی عَلَيْهِ والرَّحْمَه مع مسلم يو جها كيا تو خاموش موسَّحَ كها كيا كه كيا آپ جواب نه ديس ك؟ فرمايا: ' دفضل میرے جواب دینے میں ہے یا خاموش رہنے میں پہلے بیرجان لوں۔'' جن کے بارے میں انہیں اقوال کاعلم ہوتا تھا۔

ا مام احمد بن خنبل رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى سے جب مسلم يو جهاجاتا تواكثر فرماتے: ''لَا أَدُرِي ''اوربيان مسائل ميں (ادب المفتى والمستفتى لابن الصلاح ، صفحه 13 ، مطبوعه كراچى)

ا م إعظم ابوصنيفه رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه كى كمال احتياط كاكياكهنا شَخْ مَحْقِقُ عبدُ الحَق مُحَدِّث د ملوى عَلَيْهِ الدَّخْمَة فرمات ہیں کہ جب کوئی واقعہ پیش آتا تواپیے شاگردوں سےمشورہ کرتے اوران سے دریافت کرتے اوران سے گفتگواور تبادله خیال کرتے ان کے علم میں جواحادیث اور آثار ہوتے وہ سنتے اور جو پچھانہیں علم ہوتا وہ انہیں سناتے بعض اوقات ایک مهینه یااس سے زیادہ غور وخوض جاری رہتا یہاں تک کہ ایک قول طے پاجا تا توامام ابویوسف اے لکھ لیتے اس شورائی طریقتہ پرانہوں نے اصول طے کئے دوسرے اَئمّتہ کی طرح انہوں نے انفرادی طور پر فیصلے نہیں گئے۔ عُيُونُ الْمَسائل سے منقول ہے کہ جب امام ابوحنیفہ رخمةُ اللهِ تعَالی عَلَيْه کوکوئی مشکل مسله پیش آجاتا تو حالیس مرتبة قرآنِ یا ک ختم کرتے مشکل حل ہوجاتی۔ (تحصيل التعرف في معرفة الفقه والتصوف مترجم بنام تعارف فقه و تصوف ص ٢٢٣) ا مام ابو یوسف عَلَیْهِ الدَّحْمَهُ فر ما نتے ہیں کہ خلقِ قرآن کے مسئلہ پر میرااورا مام اعظم ابوحنیفہ عَلیْهِ الدَّحْمَهُ کا چیرما ہ

تک مناظرہ ہوا پھر ہم دونوں کا اس رائے پر اِیّفاق ہوا کہ جوقر آن کومُخلوق کیےوہ کا فرہے۔ (اصول بزدوي ، صفحه 3 ، مطبوعه كراچي)

الكثابة مقتم الكثاب ٱلْغَرْضُ فَقَهِي مهارت ملكة تمييز كي حد تك اورخوف وخَشِيَّت اوراحتياط فتوى دينے كے لئے ضروري ہے اور كار إفتاء

میں خل دیناصرف اسے جائز ہے جس کے پاس ایساعلم ہو جوا سے سرکشی اور حد سے بڑھنے سے بازر کھنے والا ہوور نہ ا بنی لگام ڈھیلی کرنے والاسرکشی میں مبتلا ہوجا تا ہے دیانت وانصاف اور حق بات کوپس پیشت ڈ ال دیتا ہے۔

یم ختصر مضمون مُرتِّبُ مفتی علی اصغرعطّاری زِینَ مَجْدُهُ کے کہنے پر لکھا ہے اپنی اور اپنے جیسوں کی تنبیہ کے لئے

اور تَخَصُّصْ فِی الْفِقُه کے طُلّبا بِالْحُصُوصِ ان کے لئے جومیرے ماتحت یا دعوتِ اسلامی کے شعبہ َ اِ فقاء میں زیر تربیت ہیں ا

تجربہ کار ماہرینِ فن سے گزارش ہے کہ کوئی غلطی مضمون میں یا ئیں تو ضرور مُطَّلَعَ فرما ئیں فقیر کوانشآءاللہ تعالی شکر گزار یا ئیں گے. عَيْدُهُ الْمَذْنِثِ فَضيل رضا العطّارى عَفاعَتُ الْبَارِي بتاريخ: 1 2 رمضان المبارك <u>143</u>3 هر بمطابق 1 اگست <u>201</u>2ء





﴿ فَتُنَاوِي آهُالِسُنَّتُ ۗ والمنافقة المنافقة **€3**} **44** مال بقدرِنصاب أس كى مِلك ميں ہونا ،اگرنصاب سے كم ہے توز كو ة واجب نہ ہوئى۔ **(5)** پورے طور پراُس کا ما لک ہو یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ **46**} نصاب کا دَین سے فارغ ہونا۔ **47** نصاب حاجت إصليه سے فارغ ہو۔ **€8**} مالِ نامی ہونا یعنی بڑھنے والاخواہ حقیقةً بڑھے یا ظکماً یعنی اگر بڑھانا چاہے تو بڑھائے یعنی اُس کے یا اُس **49** کے نائب کے قبضہ میں ہو۔ ہرایک کی دوصورتیں ہیں: وہ اسی لئے پیدا کیا گیا ہو،اسے خلقی کہتے ہیں جیسے سونا جاندی کہ بیاس لئے پیدا ہوئے ہیں کہان سے چیزیں خریدی جائیں یااس لئے مخلوق تو نہیں مگراس سے بیجی حاصل ہوتا ہے،اسے فعلی کہتے ہیں۔سونے چاندی کےعلاوہ سب چیزیں فعلی ہیں کہ تجارت سے سب میں نُمو ہوگا۔سونے چاندی میں مطلقاً ذکو ۃ واجب ہے جب کہ بقد رِنصاب ہوں اگرچہ دُفُن کر کے رکھے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے اوران کے علاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ اس وفت واجب ہے کہ تجارت کی نتیت ہو یا پُر ائی پر چُھوٹے جانوروبس۔ خلاصہ بیکر کو قتین شم کے مال برہے: ﴿ 1﴾ ثمن یعن سونا چاندی ﴿ 2 ﴾ مالِ تجارت ﴿ 3 ﴾ سائمہ یعنی پُرائی یر چُھوٹے جانور۔ ﴿10﴾ سال گزرنا،سال سے مرادقمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ مہینے۔ (ملخص از بهارِ شريعت ،صفحه 874 تا 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) تو ان شرائط کی روشنی میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ زکوۃ بالغ پر فرض ہوتی ہے، نابالغ پرنہیں اورلڑ کے کے بالغ ہونے کی علامات سوتے میں اِحتلام یااس کےعلاوہ اِنزال یااس سے کسی عورت کوحمل کاکھہر جانااورلڑ کی کے بالغ ہونے

وَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا کی علاماتِ اِحتلام یا حیض یا حامِلہ ہونا ہے تو اگر لڑ کے میں 12 سال کے بعد سے اور لڑکی میں 9 سال کے بعد سے 15 سال تک کوئی علامتِ بُلُوغ نه پائی جائے تو15 سال کی عُمْر میں انہیں بالغ ہی تصوُّ رکیا جائے گا۔ جيماك تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ وَدُرِّمُخُتَارِ مِينَ عَ : "بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال والأصل هو الانزال، والجارية بالاحتلام والحيض والحبل ولم يذكر الانزال صريحًا لأنه قلما يعلم منها، فان لم يوجدفيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشره سنة ، به يفتى "رَدُّ المُحُتَار مِن به: "هذا عندهما، وهو رواية عن الامام، وبه قالت الأئمة

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 259 تا 260 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيروت) فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن بِ: "بلوغ الغلام بالاحتلام أو الاحبال أو الانزال والجارية بالاحتلام أو الحيض أو الحبل كذا في المختار، و السنّ الذي يحكم ببلوغ الغلام و الجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو

رواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى و عليه الفتوى " (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 61 ، حلد 5 ، دار الفكر بيروت) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمع لى عَظْمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين: "الرَّكِ و جب اِنزال ہوگیا وہ بالغ ہے وہ کسی طرح ہوسوتے میں ہوجس کو اِحتلام کہتے ہیں یا بیداری کی حالت میں ہو۔اور اِنْزال نہ ہوتو جب تک اس کی عمریپدرہ سال کی نہ ہو بالغ نہیں جب پورے پندرہ سال کا ہو گیا تو اب بالغ ہے علاماتِ بُلُوغ پائے جائیں یانہ پائے جائیں،اڑے کے بُلُوغ کے لئے کم سے کم جومدت ہےوہ بارہ سال کی ہے یعنی اگراس

مدت سے قبل وہ اپنے کو بالغ بتائے اس کا قول مُعْتَبَر نہ ہوگا۔ لڑکی کا بُلُوغ اِحتلام سے ہوتا ہے یاحمل سے یاحیض سے ان تینوں میں سے جو بات بھی پائی جائے تو وہ بالغ قرار پائے گی اوران میں سے کوئی بات نہ پائی جائے تو جب تک پندرہ سال کی عمر نہ ہوجائے بالغ نہیں اور کم ہے کم اس کا 'بلُوغ نوسال میں ہوگا اس سے کم عمر ہے اوراپنے کو بالغہ کہتی ہوتو

(بهار شریعت ، صفحه 203 ، جلد 3 ، مكتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَنَكُ الْمُذُنِثِ فُضِيل ضَاالحَظَارِئ عَفَاعَنُال بَلِيُ

ﷺ زکوۃ واجب ہونے کی شرائط کے

21 ذو الحجه 1428 ه 1 جنوري 2008 و

مُعُتبَونهيں۔''











کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کس پراور کب واجِب ہوتی ہے؟تفصیل سےارشادفر مائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پورے طور براُس کا مالیک ہو بعنی اس برقابض بھی ہو۔

ز كوة واجب مونے كى دس شرائط ميں: مسلمان ہونا۔

نصاب کا دَین سے فارغ ہونا۔

**41** مِلُورغ\_ **42** عَقُل -

آ زادہونا۔

**∳3**≱





مال بقدرنصاب أس كى مِلك ميس مونا، اگرنصاب سے كم ہے توزكوة واجب نہ موئى۔



﴿ فَتُسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ } ﴿ نصاب حاجت ِاصليه سے فارغ ہو۔ **€8**} مال نامی ہونالیعنی بڑھنے والاخواہ حقیقةً بڑھے یاحُکماً۔ **∳9** ﴿10﴾ سال گزرنا،سال سے مراد قمری سال ہے یعنی چاند کے مہینوں سے بارہ (12) مہینے۔ (بهار شريعت ، صفحه 875 تا 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) جس شخص میں بیدس شرائط پائی جائیں اس پرز کو ۃ فرض ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ابُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَالْمِعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ 7 شوال المكرم 1427 هـ 31 اكتوبر 2006 ، هُ نَابِالِغ بِرِزِ كُوةٍ فرضَ نَهِيں ﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدنے ایک بڑی رقم اپنی نابالغ بی کے نام کردی ہے اس نیت ہے کہ ستقبل میں کام آئے۔اس رقم پرز کو ق ہوگی یانہیں؟ سائل:از مَلاوی بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اب واب پیوب المهوب الوقاب المهور الموقاب المهور الموقاب المهور الموقاب الموقاب الموقاب الموقاب المهور وقائم الم كردى تو نام كرنے سے ہى ہِبَهُ مكمل ہوگيا جبكہ بِبَهَ كَالفاظ كے ہول اور وہ رقم باپ كے قبضہ ميں بھى ہولہذا جتنى رقم ہِبَہ كى ہے وہ بچى كى ملكيَّت ميں چلى گئى كيونكہ نابالغ كو كئے ہِبَہ كے تام ہونے كے لئے اس كا قبضہ ضرورى نہيں بلكہ باپ كا قبضہ ہى اس نابالغ كا قبضہ ثار كيا جائے گا۔ واضح كئے ہِبَہ كے تام ہونے كے لئے اس كا قبضہ ضرورى نہيں بلكہ باپ كا قبضہ ہى اس نابالغ كا قبضہ ثار كيا جائے گا۔ واضح

رہے کہ بچوں کودینے کی نبیت کر کے الگ رکھ لینے سے ہِبَۃ ثابت نہیں ہوتالفظوں میں ایجاب کا پایا جانا ضروری ہے۔

**1**: U.S.

المُ فَتُنَّاوِي الْمُؤْسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه النكالتكافة چنانچےاعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت مولا ناشاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن سے سوال کیا گیا کہ زید نے ا پنامکان اپنے پئرِ نابالغ کوہِبَہ کیا اورشرط لگائی کہا بنی زندگی تک اس مکان میں بطورِ مالِکانہ سکونت رکھوں گا اور بلوغِ پئر تک اس کی مُرَمّت میرے ذمّه رہے گی اوراس مضمون کا ہِبة نامه لکھ دیا، آیا اس صورت میں ہِبَة تمام و کامل ہو گیا؟ جواباً آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشاد فرماتے ہیں: 'صورتِ مُسْتَفُسَرَ ٥ میں ہِبَیْجِ ونا فذوتام وکامل ہو گیازید کا اصلاً حقِ ما لِكانه اس میں ندر ہا، پسَرِ زید ما لک مستقل ہو گیا، یہاں تک کہ خود بھی اب اس بہبَہ کے نقُض و اِبطال پر قادر نہیں ف اِن البنوة من موانع الرجوع (كيونكه بياموناموانع رجوع عيثار موتاب) اورزيد كامكان خالى نه كرنا كيهم مُضِرَنهي كمباب اپنے پئر نابالغ کوجو ہبة کرے وہ صرف إیجاب سے تمام ہوجاتا ہے باپ کا قبضہ بعینہ پئر کا قبضہ قرار پاتا ہے شگونتِ پدرتمامي بِهبة كمنافي نهيس بموتى ـ (فتاوى رضويه ، صفحه 229 ، حلد 19 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور) چونکہ قوانین شریعت کی رُوسے زکو ہ فرض ہونے کے لئے بالغ ہونا شرط ہے لہذاوہ مال جونا بالغ بجی کو ہِبَہ کیا گیاہےاُس پرز کو ۃ فرض نہیں۔ جبيها كهاعلى حضرت امام ابلسنّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات عِبِين: ' جوز يوربجول كو مِبَهُ كرديااس كى زكو ة نهاس پرنه بچوں پر،أس پراس <u>لئے نہیں</u> كہ بیوملک نہیں،أن پراس لئے نہیں كہ وہ بالغ نہیں \_'' (فتاوي رضويه ، صفحه 145 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوُهُ مِنْكَالِمَا لِكَالِمَ عَلَا عَلَىٰ الْمَانِيَ الْمَانِيَ 15 مَدَى الثَّانِي 1431، هـ 30 مئى 2010، ء هُ نَابِالِغ كَى جَمَّع شُده رقم پرز كوة؟ ﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کدا گرکوئی نا بالغ بچہا پیخ پاس

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّرِ فِي اللَّهُمَّرِ فِي اللَّهُمَّرِ فِي اللَّهُمَّرِ فِي اللَّهُمُّرِ فَيْ اللَّهُمُّرِ فِي اللَّهُ اللَّهُمُّرِ فِي اللَّهُ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُّرِ فِي اللَّهُمُّرِ فِي اللَّهُمُّرِ فِي اللَّهُمُّرِ فِي الللَّهُمُّرِ فِي اللَّهُمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلِ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

کے لئے ایک شرط بالغ ہونا بھی ہے۔ حضرت علامہ ابنِ عابدین شامی قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِی فرماتے ہیں:''فلا تـجب علی مجنون وصبی'' لینی مجنوں اور بچہ پرز کو قوادِبنہیں۔ (رد المحتار علی الدر المحتار، صفحہ 207، حلد 3، دار المعرفة بیروت)

تب من الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي المؤخمة المؤخم

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الغ طالبِ علم زكوة دے گا کچھ منابع طالبِ علم زكوة دے گا کچھ

5 /22

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ایک بالغ طالبِ علم جو کہ کما تا نہیں اس نے اپنی جیب خرج سے پچھر قم جمع کرر کھی ہے کیا اس پر بھی زکو ق دینا واجب ہوگا؟ بیشچہ اللّٰاء الدّی خمنِ اللّٰہ الدّیکے لمنِ اللّٰہ الدّیکے لمنِ اللّٰہ الدّیکے لمنِ الدّیکے اللّٰہ الدّیکے لمن

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زكوة واجِب مونے كى شرائط پائے جانے كى صورت ميں اس شخص پرزكوة دينا واجب موگا ـ كمائى نه كرنايا

ا ناك: 🕦 🗽

طالبِ علم بوناز كوة واجِب بونے سے مانع نہيں۔
وجوب زكوة كى شرائط بيان كرتے ہوئے علام تَشقى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى كُنْزُ الدَّقَائِق بين ارشاد فرماتے ہيں:
"وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية و ملك النصاب حولى فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرًا" ترجمہ: زكوة واجب ہونے كى شرائط يہ ہيں: عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، آزاد ہونا، ايك سال تك ايسے نصاب كاما لك ہونا جو قرض اور حاجت اصليه سے فارغ ہواور مال كاناى ہونا اگر چه تقديرًا ہو۔"
و الله أعْلَم عَزْدَ جَلُ وَ رُسُولُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم وَ اللهُ اَعْلَمُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَلَوْ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالْكُرِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَالْعَالِي وَالْعَالُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَى وَالْعَالِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلَمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمُولِي وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلُولُهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَالْعُلُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

## جَيْرِ جَس كَ عَقَل بَهِي تُعِيك ہواور بھی نہیں اس پرز کو ۃ کا حکم ؟ کچھ

فتویلی 6 گا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری والدہ کی عمر تقریباً 80 سال ہے، کبھی کبھاروہ کسی کونہیں پہچان یا تیں۔ نہ نماز کا کبھھ پتا ہوتا ہے بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں ان کا دماغ %50 کام

ساں ہے، کی مطاروہ کی توبین پہچائ پا یں۔مہارہ چھ پیا ہونا ہے ہی ہی بی سری ہیں ان 8دمار کرتا ہےاور بھی بھی دورانِ سال بالکلٹھیک ہوجاتی ہیں۔ان پرز کو ۃ کا کیا حکم ہے؟

سائل:محريجيٰ

بِشْجِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جس كى عقل تُعيك نه ہوكہ بھى عقل مندوں كى طرح باتيں كرے اور بھى پاگلوں كى طرح، اور كام كرے تو

وَعَنُوكُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ الل خراب کرے مگر یا گلوں کی طرح بلاوجہ مارتا اور گالیاں نہ دیتا ہوتوا پیشے خص کوعر بی زبان میں ''مَسعُتُ وُ ہ''اوراُردومیں "بَوهُ وَا" کہتے ہیں۔اس کے لئے زکو ہ کے مسلمیں تھم یہ ہے کہ اگراسی حالت میں پوراسال گزرگیا تواس پرزکوہ واجب نہیں ہوگی،اوراگر دورانِ سال بھی بھارٹھیک بھی ہوجا تا ہے تواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ چونکہ آپ کی والدہ دورانِ سال کسی وفت بالکل ٹھیک ہوجاتی ہیں لہٰذا اُن پرز کو ۃ واجِب ہوگی۔ علامها بنِ عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ ' مَعْتُوهُ " كى تعريف كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں: "المعتوه هو قليل الفهم المختلط الكلام الفاسد التدبير، لكن لايضرب ولايشتم" ترجمه: معتوه السكت ہیں کہ جس کی عقل کم ہو، کلام فاسد ہو، تدبیر مختل ہو، کیکن نہ مارتا ہواور نہ ہی گالیاں دیتا ہو۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 438 ، جلد 4 ، دار المعرفة بيروت) علامه شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة دوسر عمقام يرارشا وفرمات بين: "في المغرب: المعتوه: الناقص العقل" ترجمہ: لغت کی کتاب''مغرّرِب''میں معتوہ کامعنی'' کم عقل''بیان کیا گیاہے۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 206 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) علام علا والدين حَصْكَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات إلى: "المعتوه وهو اختلال في العقل" ترجمه: معتوہ اُسے کہتے ہیں جس کی عقل میں خلک واقع ہو۔

(در مختار ، صفحه 438 ، جلد 4 ، دار المعرفة بيروت) اعلى حضرت امام اہلسنّت امام احمد رضاخاں بریلوی عَلَیْهِ الدَّحْمَه فرماتے ہیں: ''معتوہ بوہراجس کی عقل ٹھیک نہ ہو تد بیر مختل ہو کبھی عاقلوں کی سی بات کر ہے کبھی پا گلوں کی مگر مجنون کی طرح لوگوں کو محض بے وجہ مارتا گالیاں (فتاوي رضويه ، صفحه 529 ، حلد 2 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) علامهابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "أنه لاتجب عليه في حال العته، لما علمت

من أن حكمه كالصبى العاقل فلا تلزمه لأنها عبادة محضة كما علمت، الا اذا لم يستوعب الحول "ترجمه: بيك بو بر يربو بر ين كى حالت مين زكوة واجب نهيس بوگى ، كيونكةم جان مچکے ہو کہاس کا حکم سمجھدار نابالغ بچہ کی طرح ہے پس اس پر بھی ز کو ۃ واجِب نہیں ہوگی کیونکہ ز کو ۃ محض ایک عبادت

(بهار شريعت ، صفحه 876 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

أبُومُحُكِّدُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَظَّا يَكُ الْمُدَذِي 11 رجب المرجب <u>1432</u> م 14جون <u>2011</u>ء

(حبيب الفتاوي ،صفحه 45 ،مطبوعه لا بهور)

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 207 ، حلد 3 ،دار المعرفة بيروت)

صَد رُّالشَّريعَه، بَن رُّالطَّريقَه مولا ناامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہيں: ''بوہرے برز كوة واجب نہيں،

ہے۔ ہاں اگریہ کیفیت پوراسال نہرہی تو واجب ہوگی۔

جب کہاسی حالت میں پوراسال گز رےاورا گرمھی بھی اسے اِ فاقہ بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔''

شرعی کاانتخراج جوئے شیر لانے سے کمنہیں مگر بداللہ عزوجل کی صریح تائید دشگیری فرمائے ۔ یہیں مفتی غیرمفتی سے متناز ہوتا ہے۔ پھراب دارالا فیاء دارالفقہ نہیں رہا بلکہ دینی معلومات عامہ کامحکہ ہوگیا کسی بھی دارالا فتاء میں جا کر دیکھئے مسائل فقہ و کلام کےعلاوہ تصوف، تاریخ، جغرافیہ حتی کہ منطقی

باو جود لاکھوں ایسے حوادث ہیں جو واقع ہوں گے اوران کے بارے میں کسی بھی کتاب میں کوئی شرعی حکم موجود نہیں۔ایسے حوادث کے بارے میں حکم

سوالات بھی آتے ہیں اور اب تو بیرواج عام بڑ گیا ہے کہ کسی مقرر نے تقریر میں کوئی حدیث بڑھی کوئی واقعہ بیان کیا،مقررصاحب تو پورے اعز از واکرام کے ساتھ دخصت ہو گئے ۔ان ہے کسی صاحب نے نہ سند مانگی نہ حوالہ مگر دارالا فتاء میں سوال پننچ گیا کہ فلاں مقرر نے بیرحدیث پڑھی تھی

اینے ذمہ کی کتابوں کا وہ حصہ جواسے دوسرے دن پڑھانا ہے مطالعہ کر کے اپنی تیاری کر لیتا ہے،مصنف اپنے پیندیدہ موضوع براس کے متعلق موادفرا ہم کر کے لکھ لیتا ہے، کیکن دارالافتاء سے سوال کرنے والے کسی موضوع کا یا بندنہیں، نہ کسی فن کا یا بند ہے اور نہ کسی کتاب کا یا بند ہے۔اس کوتو جوضر ورت ہوئیاس کےمطابق سوال کرتا ہے،خواہ وہ عقا ئدھے متعلق ہویافقہ کے یاتفسیر کے یاحدیث کے یا تاریخ کے یاجغرافیہ کے۔ان سب تفصیلات سے ظاہر

خلاصہ پیر کہ فتو کی نولیں جبیسامشکل اور ذمہ داری کا کام کوئی بھی نہیں ۔مقرر خاص خاص موضوع پر تیاری کر کے تقریر تیار کر لیتا ہے۔ مدرس

فتو کی نویسی کی مشکلات

بیواقعہ بیان کیا تھا،کس کتاب میں ہے۔باب صغحہ مطبع کےساتھ حوالہ دیجئے ، بیکتنامشکل کام ہے اہل علم ہی جانتے ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ فتو کی نولیں جتنامُشکل کل تھا، اتناہی آج بھی ہےاور کل بھی رہیگا، نئے واقعات کا رونما ہونا بندنہیں ہواہےاور نہ ہوگا۔ فقہائے کرام نے اپنی خدادادصلاحیتوں ہے قبل از وقت آئندہ رونماہونے والے ہزاروں ممکن الوقوع جزئیات کے احکام بیان فرمادیئے ہیں مگراس کے

﴿ فَتَنَّاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیه رحمة القوی فرماتے ہیں:' بعض علماء دشمن به کہدیا کرتے ہیں کہ فتو کا ککھنا کوئی اہم کامنہیں۔ بہارِشریعت اور فتاوی رضوبید کیچر ہراُردوداں فتو کی لکھ سکتا ہےا بیے لوگوں کا علاج صرف بیہ ہے کہ انہیں دارالا فتاء میں بٹھادیا جائے تو انہیں معلوم ہوجائے گا کہ فتو کی نولیی کتنا آسان کام ہے؟

ہوگیا کہ فتو کی نولیسی کتنااہم اورمشکل کام ہے۔''

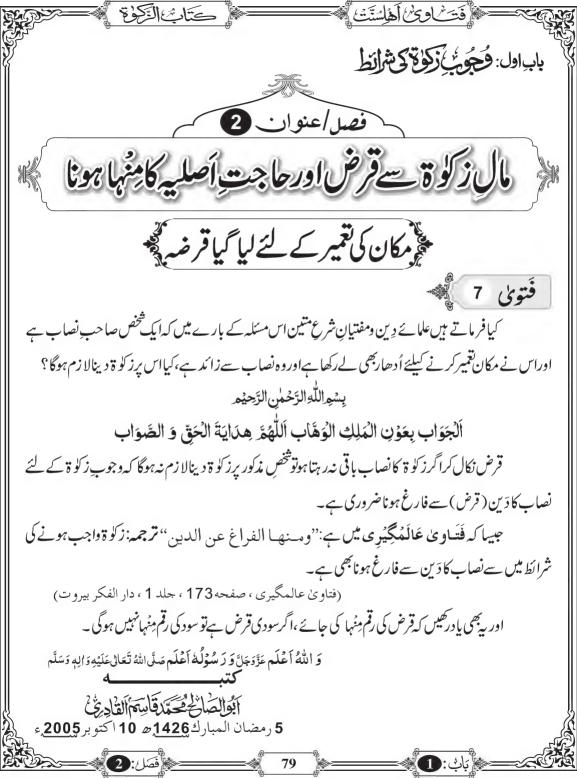

ه مکان کی اُقساط مِنْها ہوں گی کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کسی پر بینک کا قرض ہواور ماہانہ اس کی قسط ادا کرنی ہوتو کیا زکو ۃ ادا کرتے وفت گُل رقم میں سے قرض کی رقم کوزکال کر بقیہ رقم پرز کو ۃ ادا کی جائے گی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قرض کی جس قدراً قساط باقی ہوں وہ گل رقم میں سے نکالی جائیں گی ان کو نکا لنے کے بعدا گر مال بفته رِنصاب

باقی بچتا ہوتو زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ یہ بھی یا درہے کہ سودی قرض بدینک سے لیا جائے یا کسی اور سے،قرض کی رقم کے علاوہ جوسود دینا پڑتا ہے وہ قرض میں شامل نہیں ہوتا لہذا اُسے مِنْها نہیں کیا جائے گا اور بلاضرورتِ شرعی سودی

قرض لینا بھی حرام ہے اس سے توبہ بھی واجب ہے۔ شَيْخُ مُمْسُ اللِّرِينَ ثُمُرْمًا شِي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي فرمات بين: "فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد" ترجمہ:اس مال پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے جوایسے دَین ( قرض ) سے فارغ ہوجس کالوگوں کی طرف سے مطالبہ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

اس ك تحت علامه ابن عابدين شامى دُيِّسَ سِرَّهُ السَّامِي فرمات بين: (فارغ عن دين) .... أطلقه فشممل الـديـن الـعـارض..... و هذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة "ترجمه: يهال وَين كو

مُطلَق رکھا گیا ہے تو جو دَین درمیانِ سال میں عارض ہوا وہ شامل ہے اور بیاس صورت میں ہے جبکہ بید دَین زکو ۃ واجب بونے سے بہلے کا بو۔ (ملتقطأ) (رد المحتار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) خليفة اعلى حضرت ،صاحب بهارشر بعت ، صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَهُ فَتَى المجرعلى اعظمى عَلْيهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى

فر ماتے ہیں:''نصاب کا ما لک ہے گمراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں خواہ وہ

وَين بنده كا هو جيسة رَضْ ، زرِثَمن ، سى چيز كا تا وان ياالله عَزَّوَجَلَّ كا وَين هو جيسے زكو ق ، خِراج \_ '' (بهارِ شریعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدینه)

وَ اللهُ اَعْلَمَ عَذَّوَ مَلَ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ مَنَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاللهُ اَعْلَمَ عَلَى اللهُ اَعْلَمُ عَلَى اللهُ اَعْلَمُ الْكُلُوكَ عَلَمَ الْكُلُوكَ عَلَا الْكُلُوكَ عَلَا الْكُلُوكَ عَلَا الْكُلُوكَ عَلَى اللهُ الْكُلُوكَ عَلَى اللهُ الْكُلُوكَ عَلَى اللهُ الْكُلُوكَ عَلَى اللهُ الْكُلُوكُ عَلَى اللهُ الْكُلُوكُ عَلَى اللهُ الْكُلُوكُ عَلَى اللهُ اللهُ

## هم بینک لون تومنها هوگالیکن سود مِنْها نهیس هوگا کچه

**فتویل 9** گائی ہے۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

﴿1﴾ میرے ایک دوست نے ایک مکان خالص تجارت کے لئے خریدا ہے۔ اوراس کی اس میں رہائش نہیں ہے وہ اس کی زکو قاکسے اور ہر ماہ دس ہزار روپے کی ایک قسط اداکر تا ہے۔ اب اس پر پندرہ لا کھروپے قرض رہ گیا ہے اور ہر مہینے وہ یا نچ ہزار روپے کرایہ پردی گئی ایک جگہ کی قسط اداکر تا ہے۔ اب اس پر پندرہ لا کھروپے قرض رہ گیا ہے اور ہر مہینے وہ یا نچ ہزار روپے کرایہ پردی گئی ایک جگہ کی

سطارہ رہ ہے۔ اب ک پر پدرہ کا طارو ہے رہی رہ ہیا ہے اور ارہے وہ پائی ارار دو ہے کو ایم پروں کا ایک جنگ میں موجودہ قیمت اُنیس مدمیں کرایہ بھی وصول کرتا ہے جو قسط کی ادائیگی میں صَر ف ہوتا ہے۔اس مکان کی مارکیٹ میں موجودہ قیمت اُنیس لا کھ روپے ہے۔ مہر بانی کر کے بتا ئیں کہاس کی زکو ۃ کیسے ادا ہوگی؟

﴿2﴾ اب وہ اس بات کا قائل ہوگیا ہے کہ سود پر قرض لینا حرام ہے اور وہ اس مکان کو چند ماہ میں فروخت کرنے والا ہے۔اگر وہ اس مکان کوفروخت کرتا ہے اور بینک کوقرض لوٹا دیتا ہے تو اس کو چار لا کھرو پے کا منافع ہوگا۔ کیا بیر قم اس کے لئے حلال ہوگی؟

وى؟ بِسْحِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

والمنالق المناس و فَتَنَاوِي الْمُؤْسِنَتُ اللهِ الْمُؤْسِنَةُ اللهِ اللهِ المُؤْسِنَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله سود مِنْها کرنے کے بعد نصاب باقی رہتا ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی۔ **﴿2﴾** صورت ِمٰدکورہ میں سودی قرض لے کر شروع کئے گئے کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے البتہ سودی قرض لینا چونکه بلاضرورت ِشَر عِیَّه حرام ہےاس لئے سودی معاہدہ اور جتنا سود دیاوہ بھی حرام و گناہ ہوا۔

چنانچپاعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت،مُ جَدِّدِ بِن ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات ہیں:' ومگر وهروپيد كماس في قرض ليا، اس سے تجارت ميں جو كچھ حاصل موحلال ہے، فان الخبث فيما أعطى لا فيما

اخذ وهذا ظاهر جدًا (ترجمه: نُحبُث اس میں ہے جودیا جائے (یعنی سود)، نہ کہ اس میں جولیا جائے (یعنی قرض) اور یہ نہایت (فتاوي رضويه ، صفحه 646 ، جلد 19 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

الله عَزَّوَجَلَّ ارشا وفرما تا ہے:﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ ﴾ توجمهٔ كنز الايمان: اورالله في حلال كيا

بيع كواور حرام كياسوو (پاره 3 ، البقرة ، آيت: 275) حديثِ مباركميل مع: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُلُّ قَرُضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ ربًا"

ترجمہ: رسول الله صَلَى الله تَعالى عَلَيْهِ وَ الهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر ما يا كه ہروه قرض جونفع لاتے وه سود ہے۔ (كنز العمال ، صفحه 99 ، الحديث:15512 ، حلد 3 ، الجز 6 ، مؤسسة الرسالة بيروت) سودكهانے والے كے بارے ميں حديثِ مباركم ميں ارشاد موتا ہے: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكِلَ الرِّبَا وَ مُؤكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمُ سَوَاءٌ" ترجمه: رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ

وَ سَلَّه نے سود کھانے والے،اس کی وکالت کرنے والے،اس کے لکھنے والے اوراس کے گوا ہوں پرلعنت فر مائی اور ارشادفر مایا که بیتمام لوگ برابر ہیں۔ (صحیح مسلم،صفحه ۲ ۲ ۸، حدیث ۸۹۸ دارابن حزم بیروت)

حضرت ابو ہرىي درخى اللهُ تَعَالى عَنْه سے راويت ہے كه رسولُ الله صَلّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّم نے ارشاو

فرمايا:"أَلرِّبَا سَبُعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ" ترجمه: سود (كاكناه) سرحسه بان مين سب

على : **1** يَاكِ: **1** عَلَى : **2** 

سے کم درجہ رہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرے۔ (سنن ابن ماجه ، صفحه 72 ، الحديث:2274 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَ فَحَكَّدَ فَكَالِيَهُ اَلِقَادِيِّ كَى 15رمضان المبارك <u>142</u>7ه 9 اكتوبر <u>2006</u>ء

ه کروژول کا قرضه بھی مِنْها ہوگا کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سی کے پاس نصاب کی مالیت

کے برابررقم ہواورساتھ ہی قرض میں لی ہوئی رقم بھی موجود ہو۔تو کیا زکو ۃ نکالتے وقت قرض کی رقم مِنُہا کی جائے گی یا گل رقم پرز کو قادا کی جائے گی؟ مثلاً اگر کسی کے پاس ایک کروڑ روپے موجود ہیں، جن میں سے بچاس لا کھروپے قرض کے ہیں، توایک کروڑ پرز کو قادا کرنا ہوگی یا بچاس لا کھ پر؟ سائل: مجمد سین (گھانچی یاڑہ، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مال کی زکوۃ نکالتے وقت گُل مال میں سے قرض میں لی ہوئی رقم کومِنُہا (مائنس) کیا جائے گا اور پچ جانے والا مال اگرنصاب کو پہنچتا ہوتو نصاب کے سال کے اختتام پر بشرطِ بقائے نصاب اس پرز کو ۃ ادا کی جائے گی۔لہذا دریافت کردہ صورت میں اگر سال کے اِختتام پریہی صورت ہوتو ایک کروڑ روپے میں سے صرف بچپاس لا کھروپے پرز کو ۃ

ادا کرنا ہوگی ۔ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِن بَ: "فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد" ترجمه: مال برزكوة لازم ہونے کیلئے ضروری ہے کہ وہ مال ایسے قرض سے خالی ہوجس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

التحاق التحاقة المُولِسُنَتُ اللهِ المُولِسُنَتُ اللهِ اللهُ ال صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه علامه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِها رِشريعت ميس فرمات ہیں:''نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو ز کو ۃ واجب نہیں خواہ وہ دَین بندہ

كا هوجيسة قرض، زيتمن بكسى چيز كا تاوان ياالله عَزَّوَجَلَّ كا دَين هوجيسے زكوة - ``

اَبُوْهُ مَّنَاءَ كِلَ لَهِ مِعَ الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَنِيَ مَحْرِم الْحَرَام <u>1430</u> هـ 01 جنوري <u>2009</u> ء اُدهار پر مال کے کرکاروبار کیا تو زکوۃ کیسے ہوگی؟ کچھ

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَالَ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

کیا فر ماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پانچ لا کھروپے کا کاروبارکرتاہےجس میں ایک لا کھرو ہےاس کے ہیں باقی چارلا کھروپے بیوپاریوں کے ہیں بیعنی پیرچارلا کھروپے

أدهار بين تو كيا صرف ايك لا كهرويج جوكه ذاتى بين ان كى زكوة اداكرنا موگى يا چارلا كهروي كى بھى؟ سائل:محمیلی رضاعطاری (راجن پور، پنجاب) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسنُولہ میں بقیہ شرائط کی موجود گی میں قرض کومِنُها کرنے کے بعد جتنا بھی مال اس کی حاجت ِاصلیہ سے زائد ہے اس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی کہ زکو ۃ کے بارے میں شرعاً حکم پیہے کہ جب کسی پر قرض ہواوراس کے پاس مالِ نا می بھی ہوتو قرض ادا کرنے کے بعدا گرنصاب کی مقدارتک مالِ نا می بچتاہے تو زکو ۃ ہوگی ورنہ ہیں۔

اَلْإِخْتِيَارُ لِتَعْلِيُلِ الْمُخْتَارِ مِ*سْ ب*:"و لا تجب الا على الحر المسلم العاقل البالغ اذا

و المستقل المولية المولية المولية المولية المولية المستقل الم

نصاب كالممل ما لك مور (الاختيار لتعليل المختار ، صفحه 106 ، حلد 1 ، دار الكتب العلمية) تنوير ألا بُصَار مَعَ الدُّرِ الْمُختَار مين ہے:"(فلا زكوة على ..... مديون للعبد بقدر دينه) فيزكي الـزائـد ان بلغ نصابًا" ترجمہ: جس پر بندوں كا قرض موتو اُس قرض پرزكو ق نہيں ہاں اگر قرض سے

زائدنساب کو پہنے جائے تو پھراس کی زکو قاداکرے۔ (ملتقطاً)

(تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 215 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

البتہ یہاں یہ یادر ہے کہ دوسرے بیو پاریوں کے چارلا کھرو پے اگر کاروبار میں شرکت وغیرہ کے طور پر ہیں تو وہ اُدھار نہیں کہلائیں گے، ہاں یہ ہے کہ تخصِ مذکور پرز کو قاس کی اپنی رقم پرہی ہوگی۔

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَوْدَ بِي وَ وَ رُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### مقروض بى زكوة سے قرض نہيں أتار سكتا كي

کیوی کا ﷺ کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکسی شخص پر قرض ہواوراس شخص پرز کو قابھی فرض ہوتو وہ زکو قاکے پیپیوں سے اپنا قرض دے سکتا ہے؟ بیشچراللہ الرّبخیان الرّبحیٰھ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قرض كى ادائيگى ميں رقم تودے ہى سكتا ہے، ہاں يہ سمجھ كەقرض اداكرنے سے زكوة ادا ہوجائے توبيصر تك

وفت الفاصي الفاستك تحاكى التحاق ہ۔ غلط ہے،ایسانہیں ہوسکتا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

### اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ فَالْسَمَ اَلْقَادِيَ ثَلَى اَلْعُوالُصَّالَ فَحَمَّدَ فَالْسَمَ الْقَادِيثَ فَي الْعَظم 2003ء عظم 2003ء المجرِ نصاب کے قرض میں مُسْتَغُرِق ہونے کی ایک صورت کی



کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص بر 5 لا کھرویے قرضہ ہواور 25 ہزار روپے اس کی ماہانہ کرایہ کی آمدنی ہے اور 40 ہزار روپے وہ ماہانہ کمیٹی جمع کروا تا ہے تو کیا اس پر ز کو ہ فرض ہوگی؟ تمیٹی ایک سال کی ہے اور وہ 6 ماہ کی تمیٹی بھر بھی چکا ہے جواسے ابھی وصول نہیں ہوئی؟ سائل: محمداتهم عطاری (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسْنُولہ میں اگرکُل مال جو تمیٹی میں جمع کروایا اور جواس کے اپنے پاس ہے وہ 5 لا کھ قرضہ سے اتنا زائدہے کہ نصاب کی مالیت لینی ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کو پہنچتا ہے توز کو ۃ فرض ہوگی اورا گرقرض نکال کر نصاب کی مقدار نہیں بچتا توز کو ۃ فرض نہ ہوگی۔ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَار مِن م : "وسببه أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي

تام فارغ عن دین" ترجمہ: زکوة فرض ہونے کا سبب نصاب حولی تام کاما لک ہونا ہے جو کہ دین سے فارغ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 208 - 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

المُولِسُنَّتُ اللهِ المُولِسُنَّتُ اللهِ اللهُ النالقاق الم الوبكر بن مسعود كاساني حنى فرمات بين: "شم اذاكان على الرجل دين وله مال الزكاة

وغيره من عبيد الخدمة، وثياب البذلة، ودور السكني فان الدين يصرف الي مال الزكاة عـندنا، سـواء كان من جنس الدين أو لا، ولا يصرف الى غير مال الزكاة، وان كان من

جنس الدین "ترجمہ: پھرجب سی شخص پردَین ہواوراس کے پاس مالِ زکوۃ بھی ہواور مالِ زکوۃ کےعلاوہ بھی مال ہوجیسے خدمت کے غلام، پہننے کے کپڑے اور رہنے کے مکان تو ہمارے نز دیک دَین کو مالِ زکو ۃ کی طرف پھیرا جائے گا چاہےوہ وَین کی جنس سے ہویانہ ہو،غیرِ مالِ زکوۃ کی طرف نہیں پھیرا جائے گا اگر چہوہ وَین کی جنس سے ہی کیوں (بدائع الصنائع ، صفحه 86 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَدرٌ الشَّريعَه، بَدرٌ الطَّريقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عليه وحْمةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' نصاب كاما لك ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی توز کو ۃ واجب نہیں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْلُةُ الْمُذُنِثِ فُضِيل مَضَال العَطَارِئ عَاعَدُ اللهَافِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 10 جمادي الثاني <u>1430</u> ه 04 جون <u>2009</u>,ء ه پورانصاب قرض میں ڈوبا ہوتو؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے پاس تقریباً دس سے

بارہ تولہ سونے کے زیورات ہیں کیکن مجھ پر جو قرض ہے اس کی قیمت سونے کے زیور سے زیادہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور بینک بیلنس نہیں اور میں جو کاروبار کررہا ہوں وہکمل طور پراُ دھار لے کر کررہا ہوں کیا اس صورت

المیں مجھ پرز کو ہ فرض ہے؟

سائل: ڈاکٹر خالدمٹھاریاں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مٰدکورہ صورت میں آپ پرز کو ۃ فرض نہیں۔

جيباكه تَنُوِيْرُ الْأَبْصَارِ مِين ج: "فارغ عن دَين "لعنى زكوة كى فرضيت كے لئے يہ جى ضرورى ہے كەنصاب دَين سے فارغ ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

مجمد فاروق العطاري المدني 28 ذو القعدة الحرام<u>1423</u> 10 فروري <u>200</u>3ء العلیم کے لئے لیا گیا قرض بھی مِنْہا ہوگا کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے ایک عزیز جوکینیڈ امیں ر ہائش پذیر ہیں انہوں نے پڑھائی کے لئے گورنمنٹ سے قرض لیا تھاپڑھائی بھی جاری ہے اور قرض بھی ہے تو کیاان

يرز كوة هوگى يانهيس؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُوله میں اگرآپ کے عزیز کے پاس حاجت ِاصلیہ سے زائداور کوئی رقم یاسامان ا تنانہیں ہے کہ

وہ قرض کی رقم نکا لنے کے بعد نصاب کو پہنچے تواس صورت میں ان پرز کو ہ فرض نہیں۔

بہارِشریعت میں ہے: ''نصاب کا مالک ہے مگراس پر دین ہے کہ اداکرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی توزکو ہ

(بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

قَوْجَالْثِلْتَ الْجَافِة ﴿ فَتُناوِي الْمُلِسُنَّتُ ﴾ اورا گر قرض کی رقم نکالنے کے بعد بھی ان کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے جاندی یا تنے پیسے ہیں توان پرز کو ہ فرض ہے، یونہی سونایا چاندی یا کرنسی یا پرائز بانڈیا مالِ تجارت میں سے کوئی ایک چیز تواتنی

ان پرز کو ۃ فرض ہوگی۔

نہیں کہ نصاب کو پہنچے کین آپس میں ملانے سے ان کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تب بھی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں مقروض ہوں اور قرض ادا کرنے کے لئے رقم جمع کرر ہاہوں تو کیا میری اس جمع شُدہ رقم پرز کو ۃ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تشهرے گااور باقی پرز کو ۃ واجب ہوگی اگر بقد رِنصاب ہو۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 126 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ أبُوالصَالِ فَكُمَّ مَا فَالْمُوالِكُ فُكَّمَّ فَالْمِهُمُ الْقَادِينِي 16 شعبان المعظم 1428 هـ 30 اكست 2007 ء 

چنانچه فَتَاوى رَضَوِيَّه ميں ہے:'' وَين جس قدر موگا اتنامال مشغول بحاجت ِ اصليه قرار دے كركالعدم

ا پنی جمع شُدہ رقم میں سے پہلےایۓ قرض کی مقدار مِنُہا کریں۔وہ رقم نکا لنے کے بعدا گراتنی رقم بچتی ہے جو نصاب کو پہنچ جائے تو نصاب کا سال گز رنے پرز کو ۃ واجب ہو گی ور نہیں۔

چنانچہ صاحبِ بہارِ شریعت فرماتے ہیں:'' نصاب کا ما لک ہے گراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد 89

تخطابات 🎉 = ﴿ فَتُنَاوِي آهُالِسُنَّتُ } ئائىيى نصابنېيىرىتى توز كۈ ة واجبنېيى\_'' (بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَ جِلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فُحَدَّدَ قَالِيَمَ اَلْقَادِ بِكُنَ 5 رمضان المبارك <u>1428 م</u> 18 ستمبر <u>2007</u> ء

# می الدار بیوی کاز کو ق کی ادائیگی کے لئے مقروض شوہر سے مطالبہ کرنا ہے۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میں مقروض ہوں میں نے

بینک سے قرضہ لیا ہے اور میری بیوی کے پاس نصاب سے زائد سونا ہے اس پر قربانی وز کو ۃ واجب ہے اور اسے مجھ سے پیسے لے کرہی قربانی وز کو ۃ ادا کرنا ہوتی ہے تو کیا اب جبکہ میں مقروض ہوں وہ مجھ سے ہی پیسے لے کر قربانی و

ز کو ۃ اداکرے گی؟ نیزمیری پوری تنخواہ میرے گھر کے کاموں میں صُر ف ہوتی ہے اوراس سے بینک کا قرضہ بھی لوٹا تا ہوں تو کیا مجھ پر بھی ز کو ہ وقربانی واجب ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورت ِمَسْتُوله میں آپ کی بیوی پر قربانی وز کو ہ واجب ہے آپ پڑہیں کہ سونے کے نصاب کی وہ ما لک ہے

آ پنہیں،اور نہ ہی آ پ پریشرعاً لازم ہے کہ آ پاسے قربانی وز کو ق کی ادا ئیگی کیلئے رقم مُہیا کریں۔لہذا جب اس پر ز کو ۃ وقربانی واجب ہو چکی ہےاوراس کے پاس اپنامال نہیں جس سےان کی ادائیگی کرے تو کسی سے قرض لے کریا اپنا زیور ﷺ کرز کو ہ وقر بانی اداکرے۔اگر بلاوجیشری تاخیر کرے گی یا شوہر کی طرف سے رویے نہ ملنے کی وجہ سے بسرے سے قربانی وز کو ۃ ادانہ کرے گی تو گنہگار ہوگی۔البتہ شوہراس کو الله رَبُّ الْعِزَّت کی طرف سے عائد کئے گئے فریضہ کی

ابن: 🕩 🛬

ادائیگی کے لئے رقم دے توبیہ بہت بڑاا حسان ہے۔

﴿ فَتَنَاوَىٰ آهٰلِسُنَّتُ ﴿ ﴿ فَتَنَاوَىٰ آهٰلِسُنَّتُ ﴾ المُخَالِثَاتِ اللهِ نیز آ پ کے پاس نخواہ کےعلاوہ اور کوئی مالنہیں جونصاب کی مقدار ہواور حاجت اصلیہ سےزائد ہو یا ہومگر آ پ کے قرض کی رقم اگراس سے مِنْہا ( مائنس ) کی جائے تو وہ نصاب کے برابر نہ رہے تو آ پ پرز کو ۃ وقربانی واجب نہیں۔واضح رہے کہ زکو ۃ کے نصاب میں صرف اموالِ نامی یعنی سونے ، جا ندی ، کرنسی ، پرائز بانڈ ، مالِ تجارت اور پڑائی کے جانور کا اعتبار ہے۔جبکہ قربانی کے نصاب میں زائداً زضر ورت تمام اَموال کوملا کرنصاب دیکھاجا تاہے۔ اعلى حضرت امام المِسنّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان علَيْ ورَحْمةُ الدَّحْمٰن ايك ايسے ہى سوال كے جواب ميں فر ماتے ہیں:''عورت اور شو ہر کا معاملہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی ایک ہو گر الٹ ءئے ۔ ّؤ کے لَّے کیم میں وہ جُدا جُدا ہیں، جب تمہارے پاس زیورز کو ہ کے قابل ہے اور قرض تم پڑنہیں شوہر پر ہے تو تم پرز کو ہ ضرور واجب ہے اور ہرسالِ تمام پرزیور کے سواجوروپیہ یا اورز کو ۃ کی کوئی چیز تمہاری اپنی مِلک میں تھی اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوئی ، جورویے تم نے بغیر شوہر کے کہےبطورِ خوداُن کے قرضہ میں دے دیا وہ تمہاراا حسان سمجھا جائے گا اس کا مطالبہ شوہر سے نہیں ہوسکتا، بال بچوں کا خرچ باپ کے ذمتہ ہے تمہارے ذمتہ نہیں، زکو ۃ دینے سے خرچ کی تکلیف نہ مجھو بلکہ اس کا نہ دینا ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے نحوست اور بے برکتی لا تا ہے اورز کو ۃ دینے سے مال بڑھتا ہے ،اللّٰہ تعالیٰ برکت وفراغت دیتا ہے،قرآن مجید میں الله کا وعدہ ہے،الله تعالیٰ سچا اوراس کا وعدہ سچا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 168 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أبُولِ صَالْحُ فُكُمَّ لَهُ فَالْيَهُمُ الْقُادِينَ 01 ذو الحجة الحرام <u>1428</u> ه 12 دُسَمبر <u>2007</u>ء کیا فرماتے ہیںعلائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی مکان

والمالق المالة المُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّةُ الْمُؤلِسُنَّةً اللهِ ۔ کے جس میں ہم رہتے ہیں، دود کا نوں کا کرایہ چھ ہزار پانچ سورو پے آتا ہے جوخر چہمیں پورا ہوجا تا ہے باقی ایک لاکھ روپے قرضہ ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر یعنی نفع یا آمد نی نہیں اور بارہ یا پندرہ تولہ سونا ہے، کیااس صورت میں ہم پر سائل:عبدالحق (جيب لائن، كراچي) ز کو ۃ فرض ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مٰدکورہ میں جس کی مِلکِیَّت میں سونا ہے اور اسی پر ایک لا کھروپے قرض ہے تو اگر سونے کی مالیت اتنی زیادہ ہے کہ قرض نکال کرنصاب بن جاتا ہے،خواہ خود ہی بنے یادیگراموالِ زکو ۃ کےساتھ ملا کرتو زکو ۃ فرض ہے ور نہ اس برز کو ہ فرض نہیں۔ فقهاءفرماتي بين: "كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض..... وهو حال أو مؤجل" ترجمه: بروه وَين جس كامطالبه بندول كي جانب سے ہووہ وجوبِ ز کو ۃ سے مانع ہے یعنی اس صورت میں ز کو ۃ فرض نہیں خواہ بیدَ بن بندوں کی جانب سے ہو جیسے قرض خواہ یہ میعادی ہویا غیرِ میعادی ہو۔' (ملخصاً) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) البته زیورات جس کی مِلکیَّت میں ہیں اور قرض اس پزنہیں تو وہ ان زیورات کی زکو ۃ دےگا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجِلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي محمد فأروق العطاري المدني محمد شاهد العطارى المدني 23 شوال المكرم<u>1424 هـ</u> 18دسمبر<u>2003</u> ء هم مقروض شو هر کی غنی بیوی پرز کو ة معاف نهیس کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس 10 تو لے سونا ہے

لیکن میرے شوہر پر 3 لا کھروپے قرضہ بھی ہے اور وہ اس کی ماہانہ قسط بھی ادا کرتے ہیں مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایسی صورت میں آپ پرز کو ة فرض نہیں ، کیا بیدرست ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ پر دیگر شرائط زکو ، پائی جانے پر دس توله سوناکی زکو ، فرض ہے اور شوہر کا مقروض ہونا زکو ، کے فرض ہونے سے مانع نہیں، چونکہ نصاب کے بعد ہڑمنس پرز کو ۃ آتی ہے ممنس نصاب سے کم معاف ہوتا ہے اس لحاظ سے نَو تولے کی زکو ۃ تو فرض ہوگی ایک تولہ چونکٹمٹ نصاب سے کم ہےاس لئے اس کی زکو ۃ معاف ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَرِّو مَهَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایک گھر خریداہے،جس کی مالیت اُنیس لا کھ (19,00,000) روپے ہے،جس میں سے ہم نے نَوَلا کھ (9,00,000) روپے ادا کردیتے ہیں اور باقی دس لا کھ (10,00,000) روپے ادا کرنے ہیں۔گھر ابھی زیرتغمیر ہے اور اس پر قبضہ آٹھ ماہ بعد ملے گا۔ میرے پاس ابھی تقریباً بیس لا کھ (20,00,000) روپے ہیں۔اس صورت میں مجھے تنی رقم کی زکوۃ ادا کرنا ہوگی

دس لا کھروپے کی یا بیس لا کھروپے کی ؟ کیونکہ میں نے ابھی دس لا کھروپے اس مکان کی مَد میں ادا کرنے ہیں۔ نیز کیا اس گھر پرز کو ق ہوگی؟ جبکہ ریہ ہم نے رہنے کے لئے لیا ہے۔ سائل: محمد ذیشان ( کھارادر، کراچی )

﴿ فَتَسُاوى اَهْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَاللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دریافت کی گئی صورت میں چونکہ آپ پر دس لا کھروپے قرض ہے لہٰذا آپ کواس کے علاوہ کی رقم یعنی دس لا کھ (10,00,000)روپے کی ز کو ق دینا ہوگی کیونکہ آپ خوداس وقت دس لا کھروپے کے قرض دار ہیں۔اور جوشخص قرض دار ہواُس برقرض کے علاوہ جو مال بجے اس کی ز کو ق ہوتی ہے۔لہٰذا قرض کی رقم کومِنْہا کر کے آپ ز کو ق ادا

قرض دار ہواً س پرقرض کے علاوہ جو مال بچے اس کی زکوۃ ہوتی ہے۔ لہذا قرض کی رقم کومِنُها کر کے آپ زکوۃ ادا کریں گے۔ فَتَاوَىٰ عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: "ومنها الفراغ عن الدین قال اصحابنا رحمهم الله تعالٰی کل دین له مطالب من جهة العباد یمنع وجوب الزکاۃ سواء کان الدین للعباد

کالقرض وثمن المبیع وضمان المتلفات وارش الجراحة وسواء کان الدین من النقود أو الممکیل أو المموزون أو الثیاب أو المحیوان وجب بخلع أوصلح عن دم عمد وهو حال أو مورو حل أو لله تعالی کدین الزکاة "ترجمه: اورز کو قلازم ہونے کی شرائط میں سے بیجی ہے کہ مال وَ مورو خوب مارے اصحاب نے فرمایا کہ ہروہ دَین جس کا بندوں کی جانب سے مطالبہ ہوز کو ق کے وُجُوب کو مانع ہے برابر ہے کہ وہ دَین بندوں کی طرف سے ہو جسے قرض ، زیم من یا کسی چیز کا تاوان ، وہ دَین چاہے نقدر قم ہویا مکیلی یا

ہے برابر ہے کہ وہ دَین بندوں کی طرف سے ہوجیسے قرض ، زیرتمن یا کسی چیز کا تاوان ، وہ دَین چا ہے نقد رقم ہو یا مگیلی یا موڑ وُنی چیز ہو یا کیڑے یا حیوان ہوں یاوہ واجب ہوا ہو فُلع کی وجہ سے یا قتل میں صلح کی وجہ سے چا ہے وہ فی الحال لازم ہو یا ایک مُعیّنہ مدت تک ہو یا الله عَدَّدَ حَبُلً کا قرض ہوجیسے زکو ہ۔

رفتاوی عالم گیری ، صفحہ 172 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت )

اسی طرح دُرِّ مُختار میں ہے: ''فارغ عن دین له مطالب من جهة العباد سواء کان لِلّه کے زکاۃ و خراج ، أو للعبد ولو کفالة أو مؤجلاً ، ولو صداق زوجته المؤجل للفراق ونفقة

۔ زوجہ کے مُبُریا قاضی کے نَفَقَہُ کے فیصلہ کر دینے یااس کااپنی مرضی سے کسی کیلئے نَفَقَهُ مُقَرَّر کرنے کی صورت میں ہوجبکہ نڈ رکے دّین کا معاملہ ان کے برعکس ہے۔ (در مختار ، صفحه 210 تا 211 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اس ك تحت شامى مين مج: 'وهذا اذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق الدين بعد ثبوتها" ترجمہ: بیاس وقت ہے جب دَین اس کے ذِمه زکوة واجب ہونے سے پہلے کا ہو، اگر زکوة واجب ہونے کے بعد اس کولاحق ہوا تو زکو ۃ ساقطنہیں ہوگی اس لئے کہ وہ اس کے ذمہ ثابت ہوچکی ہے تواس کے ثابت ہونے کے بعد دَین کے لاحِق ہونے سے بیسا قطنہیں ہوگی۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) نیز قوانین شُرُ عِیَّه کی رُوسے جوگھراپنے رہنے کیلئے ہواُس پرز کو ۃ لازم نہیں ہوتی۔ جيباك ذكوة واجب مونى كا شرائط ك تحت فَعَاوى عَالَمُكِيْرِى مِين هـ: "ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة" ترجمه: اور مال كاحاجت اصليه سے فارغ مونا شرط بيس زكوة نہيں

و فَتُناوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴿ فَتُناوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ

الكافيات المنافعة

ہے گھروں پراور بدن کے کپڑوں پراور گھر کے اثاثوں پراورسواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پر اوراستعال میں آنے والے اوز اروں پر۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) اسى طرح بداييميں ہے:"وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست

بنامية ايضاً وعلى هذا كتب العلم لأهلها" ترجمه: اورزكوة نهيل به هرول پراوربدن كے كيرول پر اور گھر کے اثاثوں پر اور سواری کے جانوروں پر اور خدمت کرنے والے غلام پر اور استعمال میں آنے والے اوز اروں پر۔ کیونکہ بیرحاجت ِاصلیہ میں مشغول ہیں اور نہ ہی بیر مالِ نامی ہیں اسی طرح کتابیں رکھنے والے پر اس کتابوں کا اہل

95 المحتجمة المحتجمة

هدايه اوّلن، صفحه 202، مطبوعه لاهور) مون كي صورت مين ذكوة نهيس ہے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَذَوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# می سونانصاب سے کم اورآ مدنی حاجت سے زائد نبیں تو؟ کی اور آمدنی حاجت سے زائد نبیں تو؟ کی اور آمدنی حاجت سے زائد نبیں تو؟

فتوی 21 کی است تو لے سونا کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس سات تو لے سونا ہے۔ جبکہ میری تخواہ میرے گھر کے اُخراجات میں ختم ہوجاتی ہے، تواس پر میں زکوۃ کیسے اداکروں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِـنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کے پاس7 تو لے سونے کے علاوہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد کوئی ایسامال نہیں جس پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے تو آپ پرز کو ۃ واجب نہیں۔اگر کرنسی، پرائز بانڈ، جاندی یا مالِ تجارت میں سے کوئی چیز حاجت ِ اصلیہ سے زائد موجود ہوتو نصاب سے کم سونے اوران اشیاء کوملائیں گے اگران کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ تو

اليى صورت ميں زكوة فرض موگى۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْوَجَلٌ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الحداب صحبح الحداب صحبح

الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي عَبُلُةٌ اللَّذُنَانِ فُضِيل وَضِا العطاري المدني عَبُلُةٌ اللَّذُنَانِ فُضِيل وَضِا العطاري المدني عَبُلُةٌ اللَّذُنَانَ فُضِيل وَضِا العطاري المدني 22

هی شخواه اَخراجات میں پوری ہوجاتی ہے؟

**(1)** 

**(2)** 

**43** 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدایک عمینی میں ملازم ہے،

اس کی ماہوار تنخواہ 25,000 روپے ہے، زید پر تمپنی اور دیگرلوگوں کا قرض ہے، ماہا نتنخواہ میں سے قرض دینے کے بعد

جو کچھ بچتاہے اس سے گھر کے اُخراجات پورے کرتاہے، زید کے پاس نہ کوئی رقم جمع ہے نہ کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ ہی کوئی پراپرٹی ہے،صرف ایک کارہےاورابھی قرض بھی باقی ہےتو

کیازید پرز کو ۃ فرض ہے؟ اگر فرض ہے تو کیا ہر ماہ کچھرقم زکوۃ کی مَد میں دے سکتا ہے اوراس کا حساب سال کے آخر میں کیسے کرے؟ اور قربانی کا کیا تھم ہے؟

> بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

یوچھی گئی صورت میں اگرزید کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہے، یہاں تک کہ مقروض بھی ہے تواس پرز کو ۃ واجب نہیں ہے۔ جيماكم تَنُوِيُرُ الْا بُصَارِ ودُرِّمُخُتَارِ مِينِ عَنْ فلا زكاة على مديون للعبد بقدر دينه

فیز کی الزائد إن بلغ نصابًا " ترجمه: بنده ک قرض دار پرقرض کی مقدار پرز کو قنهیں - ہاں اگر قرض سے زائدنصاب کو پہنچ جائے تو پھراس کی زکو ۃ ادا کرے۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 214تا 215، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت ) اگرزید کے پاس حاجت ِاصلیہ کےعلاوہ اتنا مال نہیں ہے کہ قرض اُتار نے کے بعد نصاب باقی رہے تو اس

برقربانی بھی واجب نہیں۔ پرقربانی بھی واجب نہیں۔ صدر الشّریعَه، بکر الطّریقَه مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَهُ اللهِ الْقَوِی ارشاد فرماتے ہیں: 'اس شخص پر دَین (قرض) ہے اور اس کے اَموال سے دَین کی مقدار مُجر الاسوق) کی جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا اس پرقربانی

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهُ ا

17 ذیقعدہ <u>1426ھ</u> 20 دسمبر <u>2005</u>ء هجر حاجت اَصلیہ میں کیا چیزیں آئیں گی؟ اُ

(بهارِ شریعت ، صفحه 333 ، جلد 3 ، مکتبة المدینه)



واجب نہیں۔''

ضرورت سے زائد سے کیا مراد ہے؟ اس کا حساب کیسے لگا سکتے ہیں؟ نیز اگر کسی کے پاس دوگاڑیاں، دوشیپ، نعت وبیان کی کیسٹیں، کتابیں ہوں تو کیاان پرز کو ۃ ہوگی ؟ سائل: محمد ایوب عطاری (کراچی)

بِشْمِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمْنِ الرَّحْمَةِ الْحَقِقِ وَ الصَّوَابِ اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِـكَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت ِ اصلیہ سے مرادوہ چیزیں ہیں جوانسان کی ضرورت ہیں۔ چنانچہ فتی امجد علی اعظمیءَ لیٹ دِ رَحْہَ اُللّٰہِ الْهَ وِی حاجت ِ اصلیہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں:

'' حاجت ِ اصلیہ لیمنی جس کی طرف زندگی بسر کرنے میں آ دمی کوضر ورت ہے اس میں زکو ۃ واجب نہیں جیسے رہنے کا مکان ، جاڑے گرمیوں میں پہننے کے کپڑے ، خانہ داری کے سامان ، سواری کے جانور ، خدمت کے لئے لونڈی غلام ، آلاتِ حَرْب، بیشه ورول کے اوزار، اہلِ علم کیلئے حاجت کی کتابیں، کھانے کیلئے غلہ۔'

(بھارِ شریعت، صفحہ 880، حلد 1، مکتبة المدینه)

زکورہ چیزیں مثلاً دوگاڑیاں، دوٹیپ، نعت وبیان کی کیشیں، کتابیں ہیں اور یہ چیزیں تجارت کی نیت سے فرکورہ چیزیں مثلاً دوگاڑیاں، دوٹیپ، نعت وبیان کی کیشیں، کتابیں ہیں اور یہ چیزوں کی قیمت نصاب تک نہیں خریدیں توان پرزکو ہ واجب نہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھئے کہا گراس طرح کی چیزوں کی قیمت نصاب تک پہنچ جائے اور اس سے پہلے وہ صاحبِ نصاب نہ ہوتو اب اس صورت میں وہ زکو ہ لئہیں سکتا اس کے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

میں بھی ایس کوئی صورت پائی جائے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

میں بھی ایس کوئی صورت پائی جائے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

میں بھی ایس کوئی صورت پائی جائے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

میں بھی ایس کوئی صورت پائی جائے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

میں بھی ایس کوئی صورت پائی جائے کہ یہ حاجت میں داخل ہوجا کیں۔

چنانچە صَدرُّ الشَّريعة فتى امجدعلى عظمى عَلَيهُ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى ارشاد فرماتے ہیں: ''اہلِ علم كيلئے كتابيں حاجت اصليه سے ہیںاورغیرِ اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکو ۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کیلئے نہ ہوں ،فرق اتناہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کےعلاوہ اگر مال بقدرِ نصاب نہ ہوتو زکوۃ لینا جائز ہے اورغیر اہل کیلئے ناجائز، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے کیلئے یاضچے کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ عَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ ابُوالصَّالُ فَحَكَّدَ قَالِيَمَ القَّادِيِّيُ 13 ذوالقعدة <u>1427</u> ه 05 دسمبر <u>2006</u> ء فَتوىٰ 24

کیوی کی کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں اور میرے شوہر گھر خریدنے

کے لئے رقم جمع کررہے ہیں اور ہم بینک سے قرضہ ہیں لینا چاہتے کیونکہ اس پر ہمیں سود دینا پڑے گا ہمارے پاس م 30,000 پونڈ ہیں ان پرکتنی زکو ۃ ہوگی ؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ میں اگر آپ صاحبِ نصاب ہیں یعنی آپ کی رقم سے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے

باون تولہ جا ندی خریدی جاسکتی ہے اورآپ کی رقم حاجت ِاصلیہ سے زائد ہے اوراس کوسال بھی گزر چکا ہے تو وہ رقم جس کی مِلکیَّت ہے اس کواپنی رقم پر ڈھائی فیصد یعنی چالیسوال حصہ زکو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔مکان کے لئے جمع رقم

حاجت اصلیه میں شارنہیں ہوگی اوراس پرز کو ۃ نکالناضروری ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ خِلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَيُوالصَّالِحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهُمُ اَلْقَادِ يَكُنَّ 29 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 12 ستمبر <u>200</u>2ء



فَتوىٰي 25 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہندہ کے پاس حاجت ِ اَصلیہ

کےعلاوہ رقم یا سونا کچھنہیں وہ ایک کمرے کے مکان میں رہتی ہےاور سلائی کر کے اپنا گزارا کرتی ہے چند ماہ پہلے اس نے اپنی ہی بلڈنگ میں اُوپر والی منزل پر دوسراایک کمرے کا فلیٹ لیا ہے اس وجہ سے کہ اس کی جگہ بہت تنگ ہوتی تھی لہٰذا یہ دوسرا گھر سامان وغیرہ رکھنے،سونے اورمہمان کوٹھہرانے کے استعمال میں آئے گا البتہ بیارادہ ضرور ہے کہ

موجودہ فلیٹ اوراس نئے فلیٹ کی جب اچھی قیمت مل جائے گی توانہیں بچ کر دوسرابڑا مکان خریدلیں گےاس صورت میں کیا ہندہ صاحب نصاب کہلائے گی نیزاس سے زکوۃ کا حیلہ کروایا جاسکتا ہے یانہیں؟ سائله: از مدرسة المدينة للبنات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کی گئی صورت میں جبکہ ہندہ کے پاس واقعی حاجت اِصلیہ سے زائد آموال مثلاً رقم ،سونا جاندی، مال تجارت وسامان وغیرہ مقدار نصاب موجو ذہیں ہے تو دریافت کی گئی صورت میں ہندہ فقط نیام کان خریدنے کی وجہ سے صاحبِ نصاب نہ ہوجائیگی کیونکہ وہ مکان اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور رہنے کی غرض سے لیا ہے اور رہنے کا گھر حاجت اِصلیہ میں شار کیا جاتا ہے۔ جبيها كەفقىر<sup>خى</sup> كىمئىتنگرۇممىخىتىكى تابھىدايە مىں ہے:"ولىيىس فىي دور الىسكىنى" <sup>يى</sup>تى *رېنے كى گھر* ىرز كو ة نہيں ـ (هدايه اولين ، صفحه 202 ، مطبوعه لاهور) دُرِّمُخُتَار مِين بِ: "و لـو نـوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئًا للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه" يعنى الروه عقدك بعدنيت تجارت كرے ياكوئى چيز ركھنے كے لئے خريدے اس نیت سے کہا گرنفع ملاتواہے بھے دے گا تواس چیز پرز کو ہنہیں۔ (در مختار ، صفحه 231 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت ) لہذااس سے زکوۃ کاحیلہ کروایا جاسکتا ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح أبع المكام المعتم العقلاع المدني اَبُوالصَالِ فَكُمَّدَةُ السِّمَ القَادِينَ 6 صفر المظفر <u>1429</u> ه 14 فروري <u>2008</u>ء هِ عورت كاواجِبُ الْأَدَا مهر نصاب سے مِنْها ہوگا یانہیں؟ ﴿ ﴿ فتوى 26 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ شوہر کے ذِمَّہ عورت کا مہر قرض

ہے جس کی ادائیگی کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے اب شوہر صاحب نصاب ہے۔ کیاعورت کا مہر ز کو ۃ کے وجوب سے سائل:محمة تنوير (فتح جنگ) مانع ہوگا یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جودَین ( قرض ) میعادی ہووہ مذہب صحیح میں وُجوبِ ز کو ۃ سے مانع نہیں ہوتا چونکہ عادتاً مہر کا مطالبہ ہیں کیا جاتالہذا شوہر کے ذِمَّه كتنابى مهرة بن ہوجب وه ماككِ نصاب ہے توزكوة واجب ہے۔ **فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيُرِي مِيْں ہے**:''قال مشايخنا رحمهم الله تعالٰي في رجل عليه مهر مؤجل لأمراته وهـو لا يريد ادائه لا يجعل مانعاً من الزكوة لعدم المطالبة في العادة '' ترجمہ: ہمارےمشائُخ رَحِمَهُ ہُ اللهُ تَعَالٰی نے اس شخص کے بارے میں فر مایا جس کے ذِمَّہ اس کی زوجہ کا مہرمؤجل ہے اور اس کا اس مہر کوا داکرنے کا ارادہ نہیں کہ اس دَینِ مہر کوز کو ۃ ہے مانع نہیں قرار دیا جائے گا کیونکہ عاد تاً مہر کا مطالبہٰ ہیں (فتاوي عالمگيري ، صفحه 173 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) رَدُّ الْمُحْتَارِ مِين عَ: "الصحيح انه غير مانع "ترجمه: فد م صحيح مين وَينِ موجل وجوبِ زكوة (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 211 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سے مانع نہیں۔ صَدرُ الشَّر يُعَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: ' جودَين ميعادى بهوه مذبهبِ حيح مين وُجوبِ زكوة كامانغ نہيں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 879 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه اَبُوالصَالِحُ فُحَمَّلَ قَالِيَا كَالْفَادِ رَخِيَ 06 رجب المرجب 1433 هـ 28 مئي 2012، ء



واضح رہے کہ کرنسی اور پرائز بانڈ جاندی کے تابع ہیں اور جَرائی کے جانوروں کا بھی اپناایک نصاب ہے جو

\_\_\_\_\_\_ فَصَل: 3 ﴾\_\_\_\_\_

ایک مُفصَّل انداز میں کتبِ فقه میں موجود ہے۔ مُفصَّل انداز میں کتبِ فقه میں موجود ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمْ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمْ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَكَّدَ فَالْسَمَّ اَلْقَادِ بِنِّى 1426 مَ 10 شعبان المعظم <u>1426</u> م 6 اگست <u>2005</u> ء ہے اور جا ندی میں وزن کا حساب ہے گھ فَتوىٰ 28 🌹 کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ وضاحت فرمادیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جس کے پاس حاجت ِاصلیہ سے زائد ہیں مثقال یعنی ساڑھے سات تو لے سونا یا دوسو درہم یعنی ساڑھے باون تو لے جاندی یا تنی جاندی کی قیمت کے برابررو بے پیسے یا مالِ تجارت ہووہ صاحبِ نصاب ہوگااور سال گزرنے پر ز کو ۃ فرض ہوگی اوراگراس کے پاس چنداَموالِ نامی ہیں مثلاً سونا بھی ہےاور رقم بھی کیکن دونوں کی مقدار نصاب سے کم ہے۔الیی صورت میں مختلف اَموالِ نامی آپس میں ملائے جائیں گے اگر اِن کی قیمت حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہو كرساڑھے باون تولہ جاندى كو پہنچتى ہوتوز كو ة فرض ہوگى۔ یہ بھی یا درہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال میں کمی بیشی ہوتی رہے تواس کا اعتبار نہیں سال کی ابتدااورا نتہا پراگرنصاب کی مقدار مال ہوگا تو زکو ۃ فرض ہوجائے گی اورسال پورا ہونے سے پہلے پہلے درمیان میں کتناہی زیادہ مال کیوں نہ آ جائے اس سب کا نیاسال شارنہیں ہوگا بلکہ پہلے سے جوسال شروع ہو چکاوہی سب کا سال ہوگا اور سال بورا ہونے پرسب کی زکوۃ دینی ہوگی جتنا مال مِلک میں موجود ہے۔ ہاں اگرصا حبِ نصاب ہونے کے

= ﴿ فَتَاوِينَ آهُا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

تخطائلات

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ حَتَابُ الْكَوْعَ ُ بعد پورانصاب ہی ختم ہو گیا تواب دوبارہ جب صاحبِ نصاب ہوگا تو سال کی ابتدا ہوگا۔ حضرت سيِّدُ نا ابوسعيد خُدرى رَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه عصمروى بكه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم ف ارشاوفرمايا: 'لَيُسَى فِيمَا دُونَ خَمُس أَوَاقِ مِّنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ''ترجمه: يَا فَيُ الْوَيْمِ الدَى عَم مين لَوْة واجب تبيل - (مشكونة المصابيح ، الحديث: 1794 ، صفحه 341 ، جلد 1 ، دار الكتب العلمية بيروت) اس حدیث کے تحت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الْعَنَّان فرماتے ہیں: ایک اُوقِیَہ 40 دِرہم کا، پانچ اُوقِیَہ 200 دِرہم ہوئے،اوردس دِرہم سات مِثقال کے،اورایک مِثقال ساڑھے چار ماشہ کا،اس حساب سے دوسو دِرہم باون تولیہ چھے ماشہ ہوئے ، یہ چپاندی کا نصاب ہے۔ دِرہم کی قیمت کا اعتبار نہیں وزن کا لحاظ ہے۔ (مراة المناحيح ، صفحه 25 ، حلد 3 ، ضياء القران پبلي كيشنز) تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِن بَين نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم..... وعرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر" يعني سون كانصاب بيس مثقال اور جاندی کا دوسو دِرہم ہے۔اور تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا جاندی کے نصاب میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہواس پر چالیسواں حصہ زکو ہ واجب ہے۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) تَنُوِيْرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِين ہے:"وشرط كمال النصاب ولو سائمة في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول " لیتنی سال کی دونوں طرفوں (اوّل وآبڑ) میں نصاب اگرچہ سائمہ ہو پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورا نتہا میں وُجُوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر رنہیں دیتی ۔اگر سارا مال ہلاک ہو گیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 278 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُنِّ فَضَيل كَرِضَا العَطَّارِئَ عَفَاعَنْ البَافِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد العطاري المدني 5 جمادي الثاني 1430ء

عَلَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّلِي النَّامُ ا

کیافرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکسی شخص کے پاس سونا ساڑھے سات تولے سے کم ہواور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے نہ ہی ایسا مال کہ جس پرز کو ق ہوتی ہے۔ کیا اس پرز کو ق واجب ہوگی یانہیں؟

بینیو اللّٰاء الدَّخمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمٰنِ الدَّحِمْنِ الدَّحْمُنِ الدَّحِمْنِ الدَّحِمْنِ الدَّحْمِلُ الدَّحْمِلِ الدَّحْمِلُ الدَّعْمِلُ الْعَمْمِلُ الدَّعْمِلُ الدَّعْمِلُ الدَّعْمِلُ الْعَلْمِلْ الْعَلْمُ الْعَمْمُ الْعَلْمُ الدَّعْمِلُ الْعَلْمُ الْعَمْمُلْمُ الْعَمْمُلُولُ الْعَمْمُ الْعَمْمُ الْعَلْمُ الْعَمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعُمْمُ الْعَمْمُ

بِسُواللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ النَّوْقُ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللهُمَّ هِلَايَةَ النَّوْقِ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللهُمَّ هِلَايَةَ النَّوْقِ وَ الصَّوَابِ المَمَل بونا شرط صورتِ مَدُوره مِن شَخْصِ مَدُور بِرَ لَا قَ فَرْضَ نَه بوگى كيونكه زلوة فرض بونے كے لئے نصاب كاممل بونا شرط

صورتِ مٰدلورہ میں صصِ مٰدلور پرز کو ۃ فرض نہ ہوئی کیونکہ ز کو ۃ فرض ہونے کے لئے تصاب کا ممل ہونا شرط ہےاورسونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہے۔

جيماكه دُرِّ مُخْتَاريين مِه: "وسببه أى سبب افتراضها ملك نصاب "يعنى زكوة فرض موني كاسبب ما لكِ نصاب بونا مهد (در محتار ، صفحه 208 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

سیّدی اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضاخان عَلیْت و رَحْمَةُ الدَّرِّهُ مِن ارشاه فرماتے ہیں: ''سونے کی نصاب ساڑھے سات تولے ہے اور چاندی کی ساڑھے باون تولے '' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 85 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) رحیجی گئی صوریت میں سو نر کے علاوہ اور بال زکوت بھی نہیں کی سونا اور اس کے جمع کر نر سے جاندی کا

بوچھی گئی صورت میں سونے کے علاوہ اور مالِ زکوۃ بھی نہیں کہ سونا اور اس کے جمع کرنے سے جاندی کا نصاب بورا ہوجائے لہذا زکوۃ فرض نہیں۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَدَّدَ جَلِّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح العُجَالَ المَّالَ الْمُعَالِمَ المَّالَ الْمُعَالِمَ المَّالَ الْمُعَالِمَ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المُعْلِمُ المَّالِمُ المَّالِمُ المُعْلِمُ المَّالِمُ المَّلِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّلِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَالِمُ المَّالِمُ المَالِمُ المَال

ا المحسوب المح

می جمیز کے لئے رکھے سونے کا مالک کون؟ پیچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہاڑی کی شادی کے لئے 4 تولہ سونارکھا ہوا ہے کیالڑ کی کے ماں باپ پرز کو ہ واجب ہے یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

لڑ کی کی شادی سے پہلے عام طور پرسونا وغیر ہاڑ کی کی مِلک نہیں ہوتا۔اگر پوچھی گئی صورت میں ایبا ہی ہے تو لڑکی کے ماں یا باپ میں سے جس کی مِلکِیّت میں بیسونا ہے دیکھا جائے گا کہان کے پاس اس کے علاوہ بھی حاجتِ

اصلیہ کےعلاوہ سونا یا جاندی یارقم وغیرہ ہےاور بیسونا اور جاندی یارقم وغیرہ ل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو

پہنچ جاتے ہوں تو جس دن سے نصاب مکمل ہوا قمری ماہ کے اعتبار سے سال پورا ہونے پرلڑ کی کے ماں یاباپ یعنی جو اس کا ما لک ہے اس پرز کو ق ہوگی۔اورا گراڑ کی کی ماں یا باپ کے پاس اس کےعلاوہ اتنی چاندی یارقم نہیں جواس

سونے کے ساتھ مل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کو پہنچے تواس صورت میں زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ "وتضمّ قيمة العروض إلى الذّهب والفضّة حتى يتمّ النصاب.... ويضمّ الذّهب

إلى الفضّة للمجانسة من حيث الثمنيّة، ومن هذا الوجه صارسبباً" يعنى سامانِ تجارت كي قيمت کوسونے اور جا ندی کی قیمت سے ملا یا جائے گا تا کہ نصاب مکمل ہوجائے اور تثن کی بنا پر ہم جنس ہونے کی وجہ سے سونے کو جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور اسی وجہ سے پیسب وُجُوب ہوگا۔ (ملتقطاً)

(هدايه اولين ، صفحه 213 ، مطبوعه لاهور) المام ابن بُمَّام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: "والنّقدان يضمّ أحدهما إلى الآخر فسی تیکسیل النّصاب عندنا'' یعنی ہمارےز دیک تلمیلِ نصاب کے لئے دونوں نقروں (سونے اور

﴿ فَتُنَاوِي آهُالِسُنَّتُ ﴾ التحكيُّ التَّحْفُّةُ التَّحْفُّةُ التَّحْفُّةُ التَّحْفُّةُ التَّحْفُّةُ التَّحْفُّةُ التَّحْفُّةُ عاندی) کوایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ (فتح القدیر، صفحه 169، حلد 2، مطبوعه کوئنه) شَيْخُ ٱلْإِلْسُلَامِ وَ ٱلْمُسْلِمِيْنِ شاه امام احمر رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰنِ فرمات يَهِنِ:'' جو (مال) راساً نصاب كو نہیں پہنچاہنف سبب وُجُوب کی صلاحت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہولیعنی زَرُوسیمُ مُخَتَلَط ہوں تو اَزَانْجَا کہ وجیہ سبب ثَمَنِیّت تھی اور وہ دونوں میں یکساں، تو اس حیثیت سے ذَہَب وفظّہ جنسِ واحد ہیں لہذا

ہمارے نز دیک جوایک نوع میں مُوجبِ ز کو ۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھایا اس لئے کہ نصاب کے بعدعَفُو تھااس مقدار کو دوسری نوع سے تُقُویم کر کے ملادیں گے کہ شایداب اس کامُو جبِ زکو ۃ ہونا ظاہر ہو، پس اگر اس ضم سے پچھ مقدارِز کو ۃ بڑھے گی (بایں معنی کہنوع ٹانی قبلِ ضم نصاب نتھی اس کے ملنے سے نصاب ہوگئی یا آگلی نصاب پر نصابهٔ من کی تکیل ہوگئ) تو اسی قدرز کو ۃ بڑھادیں گےاورابا گر کچھ تفویجا تو وہ حقیقةً عفوہوگا ورنہ کچھنہیں اورا گرضم كے بعد بھى كوئى مقدارز كو ة زائد نە ہوتو ظاہر ہوجائے گا كەپياصلاًمُو جبِ ز كو ة نەتھا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 113 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّو جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَيُولَاصَاكُ الْمُحَمَّدَةَ السَّمَ اَلْقَادِيْكُ الْمُعَلِّمُ الْقَادِيْكُ 1428 هـ 30 اكست 2007 ء

## میر نصاب میں ہرایک کی ملکیت کا جُدا گانہ اعتبار ہے کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شوہراور بیوی دونوں کا زیور ملاکر ساڑھےسات تولے سونا ہے تو کیااس پرز کو ہ ہوگی؟ یاایک شخص کی مِلکِیّت میں ساڑھے سات تولہ سونا ہوتوز کو ہ ہوگی؟

بِسْمِ اللّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ واجب ہونے کے لئے ہر مخص کی مِلکِیّت کا جدا گانہ اعتبار ہے۔ اگر ایک کی مِلکیّت میں ساڑھے سات

المَّا وَمِنْ الْمُؤْسُنَّتُ الْمُؤْسِدُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِ ' تولہ سونانہیں تو زکو ۃ نہیں۔ ہاں اگراس کی مِلک میں نصاب سے کم سونے کےعلاوہ کچھے چاندی ہے یارقم یا مال ِ تجارت ہے اور حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہوکران چیز وں اور سونے کو ملانے سے بیسب چاندی کے نصاب بیعنی ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہوں توز کو ہ واجب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فُحَيِّدَةَ السَّمَ القَادِيِّ فَ

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضاً العطاري المدني 19شعبان المعظم<u>1428</u>ه 02 ستمبر <u>200</u>0ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے پاس ڈیڑھ تولہ سونا ہے اورتقریباً پندرہ سے بیس ہزارتک کاضرورت سےزائدگھر بلیوسامان بھی ہےاورمیرےاو پرتقریباً ساٹھ ہزار کا قرض بھی

ہے تو کیا میں اس صورت میں صاحبِ نصاب ہوں یا نہیں؟ اور مجھ پرز کو ۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ سائل: محرسلیم عطاری (اسلام پور، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ شاید بینمجھ رہے ہیں کہ ضرورت سے زائدگھریلوسا مان بھی زکو ۃ کے نصاب میں شامل ہوتا ہے، حالانکہ ایسانهیں ہے۔نصاب دوطرح کا ہوتا ہے: ایک وہ جس کی وجہ سے بندے پرز کو ۃ دینا فرض ہوجا تا ہے اور دوسرا وہ

جس کی وجہ سے زکو ۃ وینا تو فرض نہیں ہوتا البتہ اس کی وجہ سے غنی کہلا تا ہےاوراس کیلئے زکو ۃ لینا حرام ہوجا تا ہے۔ وه نصاب جس کی وجه سے زکو ة دینا فرض هوتا ہے وه تین چیزیں ہیں:

> سونا، چاندی مختلف مالیت کے کرنسی نوٹ اور پرائز بانڈ کہ وہ بھی چاندی کے حکم میں ہیں۔ 109

= ﴿ فَتَسَاوِي آهُالسِّنَّتُ ﴾ والتحاق التحاقة سامانِ تجارت: اس میں ضرورت سے زائد سامان داخل نہیں بلکہ سامانِ تجارت وہ سامان ہوتا ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدا جائے۔ چَرائی کے مخصوص جانور کہ شرائط پائی جانے کی صورت میں ان میں بھی زکو ۃ فرض ہوتی ہےان کی تفصیل کی حاجت نہیں کہ عام طور پراس ہے لوگوں کا تعلق نہیں ہوتا۔ ضرورت سےزائدسامان جومالِ تجارت نہ ہواگروہ اتنا ہو کہ نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کوپہنچ جا تا ہے تواتنے مال کا ما لک آ دمی زکو ۃ لے نہیں سکتا لیکن ایباسامان چونکہ ان اَموال میں سے نہیں ہے کہ جن پر ز کو ہ فرض ہوتی ہے اس لئے جاہے جتنا بھی ہواس پرز کو ہنہیں۔ صورت ِمَسْنُولہ میں اگرآپ کے پاس صرف یہی سونا ہے اس کے علاوہ سونا، حیا ندی، تجارت کاسامان اور رقم وغیرہ نہیں توز کو ۃ جس نصاب پر فرض ہوتی ہے اس اعتبار سے آپ صاحبِ نصاب نہیں ہیں کہ صرف سونا ہوتو فرضیتِ ز کو ہ کے لئے اس کا نصاب ساڑھے سات تولہ سونا ہے۔ لہذا اس حالت میں سال پورا ہونے پر آپ پرز کو ہ بھی فرض نہیں ہوگی اورا گرسونے کے ساتھ کچھ جاندی اگر چہ ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہویا سا مانِ تجارت یارقم ضرورت سے زائد ہوتو زکو ق کا نصاب تو بن جائے گااس لئے کہ اب سونے کے نصاب کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ چاندی کے نصاب سے مُوازنہ کیا جائے گااوروہ ساڑھے باون تولہ جاندی ہے لیکن آپ پراتنا قرض بھی ہے کہاس قرض کوآپ کے مال سے نکالیں تونصاب باقی نہیں رہے گااس لئے اس طرح بھی آپ پرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں وُجُوبِ زِکو ۃ کے حوالہ ہے جوتفصیل ذکر کی گئی اس کی روشنی میں اگر آپ پر زکو ۃ واجب ہو چکی تھی اور مقروض آپ بعد میں ہوئے تو جو واجب ہو چکی وہ ساقط نہ ہوگی بلکہ وہ تو دینی ہوگی البتہ بے قرض آئندہ وجوبِ زکوۃ سے بیان کردہ تفصیل کےمطابق مانع ہوگا۔ تَنُوِيُوُ الْاَبُصَارِ مِينَ ہے:"نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم ..... وعرض تجارةٍ قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقومًا بأحدهما ربع عشر" ليني سوني كانصاب ہیں مثقال اور جاندی کا دوسو دِرہم ہے۔اور تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا جاندی کے نصاب میں سے کسی

= 110 110

وفت الماسنة الماسنة الماسنة الماسنة الماسنة الماسة الماسة الماسنة الما التكونة التحاق اکیکی قیمت کے برابر ہواس پر جالیسواں حصہ زکو ہ واجب ہے۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 267 تا 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) دُرِّ مُخْتَار ميں م: "وشرط كمال النصاب ..... في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول" ليني سال كي *دونون* طرفوں (اوّل وآثِر ) میں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورا نتہا میں وُجُوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر رنہیں دیتی۔اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔(ملتقطاً) (در مختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) دُرِّ مُخْتَار بِي مِي بِي عِن اللهِ أي سبب افتراضها ملك نصاب حولي تام فارغ عن دین "ترجمہ: زکوة فرض ہونے کاسبب نصاب حولی تام کا مالک ہونا ہے جو زین سے فارغ ہو۔ (در مختار ، صفحه 208 تا 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اس ك تحت علامه شامى قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِي فرمات بين: "وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل

وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لانها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها" ترجمه: ياس وقت ہے جب وَين اس كے ذِمّه زكوة واجب مونے سے پہلے كامو، اگر ز کو ہ واجب ہونے کے بعداس کولاحق ہوا تو ز کو ہ ساقط نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ اس کے ذِمّہ ثابت ہو چکی ہے تواس

کے ثابت ہونے کے بعد دَین کے لاحق ہونے سے بیسا قطنہیں ہوگی۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 210 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات بين: ' نصاب كاما لك ہے مگراس پر دَین ہے کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکو ۃ واجب نہیں۔ (بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنْ نِنْ فُضِّيلَ مَضَالِعَطَّا رِئَ عَفَاعَنُ للبَلِيُ 2 محرم الحرام <u>(1429</u> ه 31 دسمبر <u>2008</u>ء

می ال تجارت کا نصاب جا ندی کے صاب سے ہے آ

فَتُوىٰي 33 كَالْبُ

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونا چاندی اور مالِ تجارت کا نصاب کیا ہے اور ان پرزکو ق کی کیا صورت ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ اللهِ الرَّحْمَةِ النَّحْقِ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ، جا ندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ، اور روپے پیسے اور مالِ تجارت اگر ساڑھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کے برابر ہوں تو نصاب کامل ہے جبکہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہوں۔

تَنُوِيُو الْاَبُصَارِ مِيں ہے: ''نصاب الذهب عشرون مثقالًا والفضة مائتا دِرهم وعرض تجارة قيمته نصاب ''عبارت كامفهوم اوپرگزرا۔

(تنویر الابصار ، صفحه 267 تا 270 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت) اوراگرسب چیزین تھوڑی ہیں توان کوملا کردیکھیں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں توز کو ة لازم ہوجائے گی۔

الجواب صحيح كتبيب المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي المواني المدنى محمد ماجد رضا العطاري المدنى 200يء على المرجب 1427هـ 9 الكست 2003ء

ابن البي غسان رحمة الله تعالى عليه كامقوله ب: لا تنزال عالها ما كنت متعلها فاذا استغنيت كنت جاهلا ترجمه: '' آدمي اى وقت تك عالم ب جب تك طالب علم بے اوراس وقت سے جاہل ہے جب طالبِ علمي كو خير باد كهدد ك . '' (عيون الا خبا، 25، ص 134، بيروت)

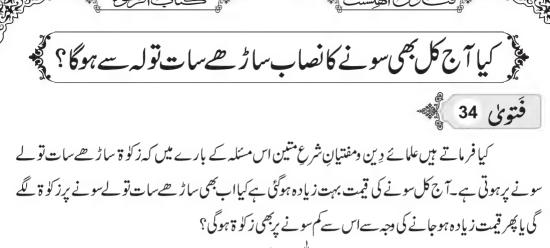

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُولہ میں صرف سونا ہی ہواور کوئی مال نہ ہو، تو زکو ۃ ساڑھے سات تولے پر ہی ہوگی۔اس کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا چاہے کم ہویا زیادہ۔البتہ جب مختلف اُموالِ نامی نصاب سے کم ہوکریائے جارہے ہوں مثلاً سونا دوتولہ ہےاور جا ندی باون تولہ ایسی صورت میں فی زمانہ ان اُموالِ نامِیہ کی قیمت کو لے کرد یکھا جائے گااگر یه سبال کرساڑ ھے باون تولہ جا ندی کی قیمت کو پہنچیں گے توان پرز کو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزِّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبَّدُ الْمُنُونِ فُضِيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُلْ الْمُكُونِ فَضِيلَ ضَالِكُ الْعَظَامِ فَيُعَلَّمُ الْمُعَظِّمِ 1429 هـ 06





کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ آج کل کرنسی اور مالِ تجارت

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ التحالي التحال میں زکو ۃ کا نصاب کتنی رقم پرہے؟ نصاب کا اعتبار سونے کے حساب سے ہوگا یا جا ندی کے اعتبار سے؟ جبکہ آج کل تجارت کا اعتبار سونے سے کیا جاتا ہے اور بیسہ بھی سونے کے تابع ہوتا ہے توالیں صورت میں کس کا اعتبار کریں گے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جس کے پاس ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابرنقدی یا مالِ تجارت وغیرہ اس کی حاجت اصلیہ سے زائد سال بھرتک موجودر ہے تواس پرز کو ۃ لازم ہوگی ۔ کرنسی اور مالِ تجارت میں نصاب کا اعتبار سونے سے نہیں

بلکہ جا ندی کے اعتبار سے ہوگا کیونکہ نصاب میں بنیا داس چیز کو بنایا جا تا ہے جس میں فقرا کا فائدہ ہو اور وہ جا ندی کے نصاب میں ہے اس لئے جا ندی کے نصاب کو معیار بنایا گیاا نہی جکمتوں کوسامنے رکھتے ہوئے ہمارے فقہائے کرام يهي فتوى دينة آئة بين الهذا بوجيمى كئ صورت مين جإندى ك نصاب كاعتبار هوگا، كما في كتب عامة -

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُنْ فِنَ فَضَيل مَ ضَاالعَطَارِ فَ عَلَامَالِهِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطارى المدني

18 صفر <u>143</u>0 هـ





کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکدے بارے میں کہ میں غیر شادی شدہ ہوں میرے پاس سونے کی چین اورایک لاکٹ ہے جومیں نے گیارہ ہزارروپے میں لی تھیں کیا مجھ پرز کو ۃ دینالازم ہے اوراگر لازم ہے تو میں کتنی زکو ۃ ادا کروں گی؟ ساڭلە: بنت ِفريد

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانینِ شریعت کی رُوسے جس کے پاس صرف سونا ہواور جاندی یاروپے وغیرہ اُموالِ زکوۃ میں سے پچھنہ ہوتو سونے پرز کو ۃ اس وفت دینالازم ہوتی ہے جب اس کا وزن ساڑھے سات تولہ ہوجائے اور نصاب پرسال بھی جيباكه تَنُوِيُرُ الْأَبْصَارِ مِين مِينَ عِن نصاب الذهب عشرون مثقالًا" ترجمه: سون كانصاب بيس مثقال (ساڑ هے سات تولے) ہے۔ (تنویر الابصار ، صفحه 267 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) بہارشریعت میں ہے: ' سونے کی نصاب ہیں مثقال ہے یعنی ساڑ ھے سات تو لے اور جاندی کی دوسودرہم لیعنی ساڑھے باون تولے یعنی وہ تولہ جس سے بیرانج روپہیسوا گیارہ ماشے ہے۔سونے چ**یا ندی کی زکو ۃ میں وزن کا** اعتبار ہے قیمت کالحاظ نہیں ،مثلاً سات تولے یا کم کا زیوریا برتن بنا ہو کہاس کی کاریگری کی وجہ سے دوسود رہم سے زائد قیمت ہوجائے یا سونا گراں ہوکہ ساڑھے سات تولے سے کم کی قیمت دوسودر ہم سے بڑھ جائے ، جیسے آج کل کے ساڑھےسات تولےسونے کی قیمت چاندی کی کئی نصابیں ہونگی ،غرض بیر کہ وزن میں بقد رِنصاب نہ ہوتو ز کو ۃ واجب نهيل قيمت جو يچه بھي مو-'' (بهارِ شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) اگراس چین اور لاکٹ کا وزن ساڑھے سات تولہ نہ ہواور نہ ہی ماقبل ذکر کی گئی اشیاء کے مطابق اَموالِ ز کو ۃ میں سے کوئی اور مال اس کے پاس ہوتو سونے پر ز کو ۃ واجب نہیں ہوگی۔اورا گرنصاب سے کم سونا ہےاور چند ایک روپے ہیں جوحاجت ِاصلیہ سے زائد ہیں اور دونوں مل کر جاندی کے نصاب کو پہنچتے ہیں یعنی ساڑھے باون تولیہ جاندی کی قیمت تک پہنچیں اور سال گزرنے پر بھی نصاب باقی رہتا ہوتوز کو ق<sup>ا</sup> کی ادا <sup>نیگ</sup>ی لازم ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي الدُهُ مَنْ عَلَا صِعْ العَطّاعِ المَالِدِيَّ المَدَافِيَّ المَدَافِيِّ المَدَافِيِّ المَدَافِيِّ المَدَافِيِّ أبوالصالح فحكمة فاستم الفاديخي **24** ربيع النور <u>1426</u>ھ 4 مئى <u>200</u>5ء

منصوص نصاب کی مقدار بدل نہیں سکتی کھی

فتوى 37 🖟

**(2)** 

**€3** 

کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ﴿1﴾ حیاندی میں زکوۃ کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے جبکہ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے۔اب سونے

کی قیمت جاندی کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ کیا جاندی کا نصاب بڑھایا جائے یاسونے کا کم کر دیا جائے تا کہ دونوں کی قیمت برابر ہو جائے کیا ایسا کرناممکن ہے؟ اگرممکن ہےتو کتنی قیمت ہوگی جس میں زکو قد دینا ہوگی؟ اسی طرح جانوروں کا معاملہ ہے کہ کسی جانور کی قیمت کم ہے کسی کی زیادہ تواس میں کیا کریں؟

پلاٹ وغیرہ پرز کو ق کیسے ہوگی لین کتنی قیمت کا پلاٹ ہوگا تواس پرز کو ق ہوگی؟ کھیتی باڑی والی زمین میں ز کو ق کیسے ادا ہوگی اس کا کیا نصاب ہوگا؟ سائل: حافظ معشوق علی عطاری (نیوکراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُ إِن الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ (الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَ كَاجِوَ كَمَ شَرِيعِتِ مُطَبَّرِه نِهِ وَاشِيابِ عِمراد برَّز يَهِينِ (1) مائل نے جواشیاء بیان کی ہیں ان میں زکوۃ کا جو کم شریعتِ مُطَبَّرہ نے دیا ہے اس سے مراد ہر گزیہیں

ہے کہ ان سب کی قیمت برابر ہو بلکہ ہرشے کا اگ الگ نصاب ہے جُوسر کاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّه نَے بِهِ اَن سِبِ کَی قیمت برابر ہو بلکہ ہرشے کا الگ نصاب ہے جُوسر کاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّه وَ اللهِ عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّ ہوگا اور فَر اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ز کو ق کی دیکرشرا نطر بھی پائی جا تیں کی تو ز کو ۃ واجب ہو جائے گی۔البتہ فی زمانہ مالِ تجارت اور رقم پرز کو ۃ دیتے وقت چاندی کے نصاب کا اعتبار ہو گالیعنی جب مالِ تجارت اور کرنسی یا پرائز بانڈ ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں توان پر دیگر شرا ئط کی موجود گی میں ز کو ۃ فرض ہوگی۔ یونہی جب مختلف اَ موالِ ز کو ۃ نصاب سے کم ہوں مثلاً سونا

مَنْ فَتُنْ وَيُ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ بھی ہےاور جا ندی بھی موجود ہے لیکن نصاب سے کم ،تو دونوں کوملایا جائے گاا گر جا ندی کے نصاب کی قیمت کو پہنچیں تو دیگرشرا ئط کی موجودگی میں زکو ۃ فرض ہوگی۔ ﴿2﴾ پلاٹ کی قیمت اگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت جتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے اور پلاٹ خریدتے وقت یعنی جب پلاٹ خرید نے کا عقد ہوا اُس وقت بینیت تھی کہاس کو بیچنے کیلئے لے رہا ہوں تو زکو ۃ واجب ہوگی۔ جب كەنصاب كاسال بورا مونے پريہ پلاٹ مِلكيَّت ميں موجود مواورسال كے اختيام پرنيت تجارت بدلى نہ مو۔ جبيا كه فَتَاوى عَالَمُكِيُرِي مِين ب: "فالصريح أن ينوى عند عقد التجارة" عبارت كامفهوم اوبرگررا ـ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) ﴿3﴾ صورتِ مَسْنُول میں نفسِ زمین پرز کو ہنہیں البتہ زمین کی پیداوار پرز کو ہ واجب ہوتی ہے جو کہ عُشر کہلاتی ہے۔اگرالیی زمین ہے جس کو بارش، نہریا نالے وغیرہ کے پانی سے (بغیراً جرت اداکئے) سیراب کیا جائے اس میں عُشر لعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس نصل کوڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیایا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا گیا اس میں نصف عُشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور اگر دونوں طرح سے آبیاشی کی توجس سے زیادہ آبیاشی کی اس کا اعتبار ہوگا۔اوراس میں سال گزرنے اور نصاب کی بھی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ جتنی پیداوار ہے اس میں سے دسواں یا بیسوال حصہ دیا جائے گا۔ جِيما كه تَنُويُـرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُـخُتَارِ مِين ع: "وتجب في (مسقى سماء) أي مطر (وسیح) كنهر (بلا شرط نصاب) ..... وحولان حول .... و يجب (نصفه في مسقى غرب) أى دلو كبير "عبارت كامفهوم أورپر كزرا\_ (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 313 تا 316 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَالْمِالَمُ الْفَادِيِّ فَي الْفَالِيَّةُ الْمَالِقُ الْفَادِيِّ فَكَمَّدَ فَالْمَالِكُ فَكَمَّدَ فَا اللهِ مَا اللهُ فَالْمُورِيِّ فَاللهِ مَا اللهُ فَاللهِ مَا اللهُ فَاللهُ مَا اللهُ فَاللهُ مَا اللهُ فَاللهُ فَاللهُ مَا اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ ف



ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوال میں مذکوراَشیاء میں پلاٹ اور مکان اگر بیچنے کی نیت سے خریدا تو اس پرز کو ۃ ہوگی ورنہ نہیں اس لئے كەۇ جُوبِ زكو ة كے لئے مال كانامى مونا ضرورى ہے اور پلاٹ نيت ِ تجارت ہى سے مالِ نامى تلم ہرے گا۔

🕕 ..... مالِ نامی کی شرط کیوں رکھی گئی ہے اس کی حکمتیں اور تفصیل معلوم کرنے کے لئے دیکھیے فتو کی نمبر 218 صفحہ نمبر 332

الكون الماسنَت الماسنَت الماسنَت الكون الكون الكون الكون الكون الماسنَت الكون فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"ومنها كون النصاب ناميًا" ترجمہ: زكوة واجب مونے كى شراكط میں سے مال کانا می ہونا بھی ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 174 ، جلد 1، دار الفکر بیروت) یونہی وہ مشینری جس سے مال تیار کیا جاتا ہے اس پر بھی زکو ۃ واجب نہ ہوگی کہ وہ آلہ کی مثل ہے اور آلات پرز کو ة واجب نہیں ہوتی که آلات کوحاجت اصلیہ میں شار کیا گیا ہے۔ جيا كماجت اصليم كريان مين رَدُّ المُحتار مين ع: "وكالات الحرفة وأثاث المنزل و دواب الركوب" ترجمه: جيسے پيشه وركة لات، مكان كاسامان، اور سواري كے جانور۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اس كےعلاوه مال تجارت، كاروبار ميں لگايا كيا مال، اور نقدر قم پرز كو ة ديناواجب ہوگا۔ اورجس شخص پرز كو ة

واجب ہواوروہ ادانہ کرے توسخت گنہگارہے۔

حضرت سبِّيدُ نا ابو ہرىره رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے مروى ہے كه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاله وَ سَلَّم نَے ارشا و فرمايا: "مَنُ اثناهُ اللُّهُ مَالًا، فَلَمُ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقُرَعَ، لَهُ زَبيبَتَان، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهُ رِمَتَيهِ يَعْنِي بِشِدْقَيهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنُزُكَ ثُمَّ تَلاَ ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ﴾ "ترجمه: جي الله عَزَّوَجَلَّ مال دے پھروه اس كى زكوة نه دے تواس كا مال قيامت کے دن اس کے سامنے گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کے دوگیسو ہوں گے، قیامت میں اس کا طوق ہوگا، پھراس کے دونوں جبڑے بکڑے گا۔ پھر کہے گا: میں تیرامال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں، پھر حضورِانور صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه نے يه آيت: ﴿ لَا يَحْسَدَنَّ الَّذِي ثِنَ يَدْخُلُونَ ﴾ تلاوت كى \_ (صحيح البخاري ، صفحه 188 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

ٱ**بُول**اصَّانِ فُحَكَّمَ قَاسِهَ الْقَادِيِّ فَي 29 شعبان <u>1426</u>هـ13 اكتوبر <u>2005</u>ء

معرف استعال کی گاڑیوں پرز کو ہ نہیں کچھ معرفی استعال کی گاڑیوں پرز کو ہ نہیں کچھ

فَتُوىٰ 39 🌓

کی وقوں میں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دوعد دموٹر سائیکلیں کی

اورایک عدد فورویلرگاڑی ہے، جن میں سے دونوں موٹر سائیکلیں تواکثر استعال میں رہتی ہیں جبکہ گاڑی گزشتہ چارسال سے بالکل بند ہے اور استعال میں نہیں ہے۔اب ان میں سے کس پر مجھے زکو قدرینا ہوگی سب پریابعض پر؟ نیز ابھی

ميرااراده ما ئي روف کو بيچنه کا ہے تو کيااس صورت ميں اس پرز کو ة ہوگی يانہيں؟

من ن مربارون و هارادر، را يين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

قوانینِشَر عِیَّه کی رُوسے دریافت کی گئی صورت میں موٹرسائیکلوں اور گاڑی پرز کو ہنہیں ہے۔ کہ یہ چیزیں مالِ نامی نہیں اور خریدتے وفت تجارت کی نیت بھی نہیں کی گئی بعد میں ہائی روف کو بیچنے کی نیت بھی معتبر نہیں۔

جيما كرزكوة واجب بون كي شرائط كتت فَسَاوى عَالَمُ كَيْرِى مِين هـ: "ومنها فراغ المال عن حاجته الأصلية فليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب

وعبیدالخدمة وسلاح الاستعمال زکاة "ترجمه: اور مال کا حاجت اصلیه سے فارغ ہونا شرط ہے، پس زکوۃ نہیں ہے رہنے کے گھروں پراور بدن کے کپڑوں پراور گھر کے اثاثوں پراور سواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پراور استعال میں آنے والے اوز اروں پر۔

(فتاوی عالمگیری ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) اور هِدَایه میں عند الفکر بیروت) اور هِدَایه میں عند المنازل و دواب الرکوب و

ں۔ وعلی ھذا کتب العلم لأھلھا'' ترجمہ:اورزکو ہنہیں ہےرہنے کے گھروں پراور بدن کے کپڑوں پراورگھر کے اٹا ثوں پراورسواری کے جانوروں پراور خدمت کرنے والے غلام پراور استعال میں آنے والے اوز اروں پر کیونکہ بیرحاجت ِاصلیہ میں مشغول ہیں اور اسی طرح بیرمالِ نامی بھی نہیں ہیں۔اور اسی طرح علمی کتب پراس کے اہل

تخلقا المشاتح المتحافظة

(هدايه اوّلين ، صفحه 202 ، مطبوعه لاهور)

المُولِسُنَتُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَ اللهُ اَعْلَمُ عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح الجواب صحيح العُوالصَّالَ المَّالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِقِيِّ الْمَالِقِيْ الْمَالِقِيِّ الْمَالِقِيِّ الْمَالِقِيِّ الْمَالِقِيِّ اللهِ الْمَالِقِيْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّ

## ه غیر تجارتی پلاٹ اوراستعالی کار؟ کچھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے پاس دو پلاٹ ہیں، جن پرایک سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیاان پرز کو ق ہوگی؟ جبکہ میں خود کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔ نیز میرے اس اس کی سرحہ میں راستعدال میں سرکہ ایس پر کہ ایس میں کہ ایس میں کہ ہوگی؟

پاس ایک کارہے جومیر بے استعمال میں ہے کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟ پیشیر اللّٰہ الرِّخیلن الرِّحینیمہ

اَلْجُوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
الْمُولِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
الرَّآبِ نَ پلاك بيجِنِي كانيت سے لئے تصاتوان پرزكوة ہوگی ورنہ بیں اور كار پر بھی زكوة نہ ہوگی كيونكه
زكوة واجب ہونے كی شرائط میں سے بیجھی ہے كہ مال ایسا ہوجونا می یعنی بڑھنے والا ہواور حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔

جبيها كه تَنْوِيُو الْأَبُصَار و دُرِّمُخُتَار مِين ب: "فارغ عن حاجته الأصليّة نامٍ" ترجمه: زكوة السي مال پرواجب هوگى جوحاجت اصليه (جس كى طرف زندگى بسركرنے مين آدى كو ضرورت موجيد رہنے كامكان، سرديوں

کرمیوں کے کیڑے، سواری کے لئے جانور اور گاڑی، پیشہ وروں کے لئے ان کے اوز ار اور گھر کاغلّہ وغیرہ) سے فارغ ہواور بڑھنے والا ہو۔ (تنویر الابصار مع الدر المختار ، صفحہ 212 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت) بڑھنے والے مال سے مرادعموماً سونا چاندی، کرنسی نوٹ سکے، پر اکز بانڈ اور مال تجارت ہوتا ہے۔

وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَوْدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمَ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمَ عَلَى ع كتب ب المُوالمُ الْمُحَالِيَّةُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ الْمِحْلَمِ الْفَالِدِينِّ فَي اللّٰهِ الْمُعَلَمِ الْفَالِدِينِّ فَي اللّٰهِ عَظِم مَ 1426هـ 1 اكتو الله عظم 1426هـ ع

# می استعالی موبائل حاجت اصلیہ ہے گی استعالی موبائل حاجت اصلیہ ہے گی

اس سے زائد قیمت کا موبائل ہواوروہ اسے استعال بھی کرتا ہو گراس سے سے موبائل سے بھی اس کا کام ہوسکتا ہے کیا

### **فتویلی 41** کیست کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکسی شخص کے پاس نصاب یا

اس پرز کو ة یا قربانی واجب ہوگی؟ بِسْجِ اللّٰهِ الرَّخْهٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ مذکور پراس موبائل کی وجہ سے نہ زکو ہ واجب ہوگی اور نہ ہی قربانی ، کیونکہ زکو ہ وقربانی واجب ہونے کیلئے نصاب کا حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہونا شرط ہے اور جب یہ خص موبائل استعال کرتا ہے تو وہ اس کی حاجت ِ اصلیہ میں شار ہوگا لہٰذا اس کی مالیت خواہ کم ہویازیادہ اگر چہ اس سے کم قیمت کے موبائل سے بھی گزار اہوجا تا ہو، زکو ہ وقربانی واجب نہ ہوگی۔
واجب نہ ہوگی۔
فَتَاوِیْ عَالَمُ کِیْرِی میں وُجُوبِ زکوہ کی شرائط کے بیان میں ہے:"وسنھا فراغ المال عن حاجته

تخفي الشاقط المساحدة المُولِسُنَّتُ اللَّهُ المُولِسُنَّتُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل الأصليّة "ترجمه: زكوة واجب بهونے كى شرائط ميں سے مال كا حاجت اصليه سے فارغ بهونا ہے۔ (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 172 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت) یونہی زکو ۃ واجب ہونے کیلیے مال کا نامی ہونا بھی شرط ہے جبکہ استعمال کا موبائل مال نامی نہیں۔ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِيل مِين مِين النَّصاب ناميًا" ترجمه: وُجُوبِ زكوة كى شرائط مين سے مال کانا می ہوتا بھی ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 174 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) اسى طرح قربانى واجب مونى كى شرائط كے بارے ميں تَنُويُدُ الْا بُصَار ميں ہے: "و شرائط ها: الإسلام و الإقامة واليسار الذي يتعلّق به صدقة الفطر" ترجمه: قرباني واجب بون كي شرائط مين مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اورا تنی استطاعت ہونا ہے جس سے صدقہ فطروا جب ہوتا ہے۔ اس كتحت شامى مي من بأن سلك سائتي درهم أو عرضًا يساويها غير مسكنه و ثیاب اللّبس و متاع یحتاجه" بعنی وه که جودوسودر جم کاما لک هو یااس کے مساوی قیمت کے سامان کاما لک هو جو کہاس کے رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے اور ضرورت کے سامان سے زائد ہو۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 520 ، جلد 9 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أبُوالصَّالِ فُكِمَّدَ فَالْيَهُمُ القَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّ عِلْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ عِلْم 28 ذو القعده <u>1426</u> ه 31 دسمبر <u>200</u>5 ء المجاجي جهيز كي خاطر بنائے گئے سامان پرز كو ۃ؟ ﴿ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ گھر کے برتنوں اور کپڑوں پر نیز جہیز کے لئے جوبستر ، کپڑے، برتن خرید کرر کھے جاتے ہیں اگروہ ساراسال استعال نہ ہوئے اور جاپندی کے نصاب کو ساكله: بنتِعبدالقيوم (كراچي) پہنچ گئے توان پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ 123

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتءِ مَسْئُولہ میں مٰدکورہ چیزیں اگر چہ بفتر رِنصاب ہوں اوراستعال میں نہ ہوں ان پرز کو ۃ واجب نہیں \_ کیونکہان چیزوں پرز کو ۃ اس وفت واجب ہوتی ہے جبان کو بیچنے کی نیت سےخریدا ہو۔ چنانچەكدا الشريعة فرمات بين: "سونے جاندى ميں مطلقاً ذكوة واجب ہے جب كه بقدرنصاب مول اگرچہ دفن کر کے رکھے ہوں ، تجارت کرے یا نہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت كى نيت بويا جَرائى يرجيُّو لِ جانور " (بهارِ شريعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) البت بیواضح رہے کہ سونا جا ندی جو جہیز یا بری میں چڑھانے کے لئے بنائے گئے ہوں۔ان پرز کو ۃ ہوگی جبکہ جس کی مِلکِیَّت میں ہوں اس کے پاس تنہا نصاب کو پہنچتے ہوں یا دیگر اموال ِز کو ۃ سے ل کرنصاب کو پہنچ جائیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّيْمَالَ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ فَالسَّمَ اَلْقَادِيِّ كَ 23 شعبان المعظم <u>1427</u> ه 17 ستمبر <u>2006</u>ء می کمپیوٹرکب حاجت ِاصلیہ کہلائے گا؟ آیا۔ میر کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گر کوئی کمپیوٹریا انٹرنیٹ کوفرض علوم سكھنے كے علاوه استعال نه كريتو كيابيرجاجت اصليه ميں شار ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

فرض علوم کے علاوہ بھی اگر کمپیوٹریا انٹرنیٹ روز مڑہ کے استعال میں لاتا ہے خواہ وہ استعال گھریلو ہویا کاروباری، توبیبھی حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گے اوراگر ان کا غیر ضروری استعال کرتا ہوتو حاجت اصلیہ سے کہ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خارج ہے کیکن زکو ہ کا حکم پھر بھی نہیں، ہاں نصاب کی مقدار کو پہنچ جائیں توز کو ہ لیناحرام ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُحَدَّمَةُ القَادِيِّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطارى المدنى 9 رحب المرحب<u>,142</u> ه 05 اگست <u>2006</u>ء ه پی غیر تجارتی زمین پرز کو ه نهیں کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہم زمین یا پلاٹ خرید لیتے ہیں ا تواس برز كوة كا كياحكم موگا؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ نے جو بلاٹ یاز مین خریدی ہےاس میں آپ کی خریدتے وقت کی نیت یا تو تجارت کی ہوگی یانہیں اگر تجارت کی نیت نتھی (مثلاً خود وہاں رہنے یا کسی کوتھندینے کی یا کوئی اور نیت تھی ) تو اس پرز کو ہنہیں۔ اوراگرآپ کی نیت خرید وفروخت کی تھی توسالِ تمام پران کی قیمت نصاب کو پہنچے یاکسی اور مالِ تجارت یا سونے جاندی یا نفذی سے ل کرنصاب کو پہنچے توان پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ چِنانچِهِ قُدُورِي مِ*ين ہے:*''الـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق او الذهب"مفهوم كزرچكا\_ (القدوري مع اللباب، صفحه 145، مطبوعه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوالصَالْ فَكُمَّدَةُ السِّهَ القَادِينَ اللَّهُ القَادِينَ ا 12 حمادي الاولى <u>1428 هـ</u> 29 مئي <u>2007</u> ۽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہایک شخص نے بچھ عرصہ پہلے دو

دو کا نیں اور ایک فلیٹ اس نیت سے خریدا کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی تو ان کی شادی اور دیگر معاملات کے آخراجات کے لئے اگر ضرورت پڑی تو انہیں چے کر آخراجات کو پورا کیا جائے گا، ورنہ کرایہ پر دوں گایا شراکت داری کروں گایا خودکوئی کاروبار شروع کروں گا۔اس وقت اس نے ایک دوکان اور فلیٹ کرایہ بردیا ہوااور دوسری دوکان پر

کسی کے ساتھ شرکت کر کے کاروبار کررہاہے۔کیااس شخص پر مذکورہ دونوں دوکا نوں اور فلیٹ کی زکو ۃ فرض ہے؟

سائل:منظرعلى سيد (باب المدينه كراجي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی نہیں! مٰدکورہ دوکا نیں اور فلیٹ مالِ تجارے نہیں کیونکہ انہیں خریدتے وفت بیچنے کی نیت نہ تھی۔البتہ کا روبار

میں لگائی ہوئی رقم یا مال اور کرایہ کی آمدنی اگر نصاب تک پہنچے یا کسی اور مالِ زکو ۃ مثلًا سونا چاندی وغیرہ کےساتھ مل کر نصاب تک پینچیتوسال گزرنے پراس کی زکو ۃ دینی ہوگی۔

ترجمہ: اور مالِ تجارت بننے کے لئے سامان کوخریدتے وقت تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ (در مختار ، صفحہ 221 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامه علا وَالدين حَصْكَفِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى فرمات إلى: "و لا بـد مـن مقارنتها لعقد التجاره"

اورا گر مال خریدتے وقت تو تجارت کی نیت نہیں تھی مگر مال خریدنے کے بعد تجارت کی نیت کر لی تووہ مال تجارت نہیں بن جائے گا کیونکہ کسی چیز کے مال تجارت بننے کے لئے ضروری ہے کہاس کوخریدتے وقت تجارت کی نیت کی جائے۔

علامه شامى رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى فرمات بين: (و لا تصح نية التجارة) لأنها لا تصح الا عند عقد

126 فَصَل: 4

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التجارة فلا تصح فيما ملكه بغير عقد كارث و نحوه" يعنى تجارت كى نيت سامان كاسودا طي كرنے ك

وغیرہ کے ذریعے سے تواس میں تجارت کی نیت درست نہیں ہے۔

وقت ہی درست ہوتی ہے۔لہذاا گرکوئی ایسے مال میں تجارت کی نیت کرے جوخریدے بغیر حاصل ہوا ہومثلاً وراثت

''نیت ِتجارت کے لئے بیشرط ہے کہ وفت ِعقد نیت ہو،اگر چہ دلالۂ تو اگر عقد کے بعد نیت کی زکو ۃ واجب نہ ہوئی۔

یو ہیںا گرر کھنے کے لئے کوئی چیز لی اور بیزیت کی کہ نفع ملے گا تو چے ڈالوں گا تو ز کو ۃ واجب نہیں۔''

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجعلى اعظمى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى فرمات بين:

(رد الـمحتار عـلى الدر المختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

(بهار شريعت ، صفحه 883 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم محمد فاروق العطاري المدنى معمد فاروق العطاري المدنى 26 شعبان المعظم <u>1425</u> هـ 12 اكتوبر <u>2004</u>ء می وراثت میں ملنے والی جائیداد پرز کو ة نہیں کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کو وراثت میں کچھ پلاٹ ملے تھے،اس نے بعد میں بتیت کی کہ جب میری بیٹیاں جوان ہوں گی تو میں ان پلاٹوں کو بچ کرحاصل شدہ رقم سائل:محمدعامر ان کودے دوں گا،آیاان پلاٹوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

مٰد کورہ زمین پرز کو ۃ نہیں ۔قوانینِ شَرِیُعَت کی رُو ہے کسی بھی قسم کی زمین میں زکو ۃ اس وقت تک لازم نہیں

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

المُعْلِمُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ الْعُلِسُنَتُ ا کہ وتی جب تک کہ وہ تجارت کے لئے نہ لی گئی ہواور جوز مین وراثت میں ملے اس میں تجارت کی نیت بھی معتبر نہیں۔ چِنانچِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيُرِي مِن ہے:"ولو ورثه فنواه للتجارة لا يكون لها"ترجمہ:جب وراثت میں کوئی چیز ملی اور بیاس پر تجارت کی نیت کرے تو محض نیت سے وہ چیز تجارت کے لئے نہ ہوجائے گی۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 174 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت) صدر الشَّريعَه، بَدر الطَّريقَه علامه مولانا المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى بِهارِ شريعت ميس فرمات بين: · جس عقد میں تبادله بی نه هوجیسے مِبه ، وصیت ،صدقه یا تبادله هو مگر مال سے تبادله نه هوجیسے مهر ، بدلِ خِلع ، بدلِ عِتق ان دونوں قتم کے عقد کے ذریعہ سے اگر کسی چیز کا مالک ہوا تو اس میں نیتِ تجارت عیجے نہیں یعنی اگر چہ تجارت کی نیت

کرے زکو ۃ واجب نہیں یونہی اگرایسی چیز میراث میں ملی تواس میں بھی نیتِ تجارت میچی نہیں۔''

قَطْحَالِثَاثِ اللَّهِ اللَّهِ

(بهار شريعت ، صفحه 883 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالْحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهَمَّ القَّادِيُّ عُ أَبُوهُ مَنْ عَلَى الْعَظَائِكَ الْمَدَنِيَ 16رجب المرجب <u>1429ھ</u> 19جولائی <u>2008</u>ء

ه جومکان کرایه پرچر هایا ہے اس پرز کو ة نہیں کچھ

فَتُولِي 47

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میراایک مکان ہے جسے میں نے کرائے پر چڑھایا ہواہے، تو مجھےاس مکان کی مالیت کے مطابق زکو ۃ ادا کرنی ہوگی یااس کے کرائے کے مطابق؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوال میں مذکورہ صورت میں جبکہ مکان کرائے پر چڑھایا ہواہے،اس لئے اس کے کرائے پرز کو ۃ ہوگی۔ جبکه دیگرشرا ئط پائی جائیں۔

وله دار وخادم لغير التجارة بقيمة عشرة الاف درهم فلا زكوة عليه ......... و ليس على

التاجر زکاة مسکنه وخدمه ومرکبه و کسوة اهله وطعامهم وما یتجمل به من انیة أو لؤلؤ وفرس ومتاع لم ینو به التجارة وما کان عنده من المال للتجارة فنواه للمهنة خرج من ان یکون للتجارة"(ملتقطاً) ترجمہ:ایک آدمی کے پاس بزاردر ہم ہیں اور اس پر بزار در ہم قرض ہے، اور اس کے

پاس ایک مکان اور ایک غلام بھی ہے جنہیں اس نے بیچنے کیلئے نہیں خریدا، اور ان کی مالیت دس ہزار درہم کے برابر ہے تو اس تخص پرز کو ق واجب نہیں، اور تا جر پراپنے مکان، غلام، سواری، اپنے گھر والوں کے کپڑے، ان کے کھانے اور وہ برتن جن سے خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے یا موتی، گھوڑ ااور ایساسامان ہے جس پراس نے تجارت کی نہیں گی، اور جواس کے پاس مالِ تجارت تھا تو اس پراس نے کام کرنے کی نہیت کرلی تو یہ مال اب مالِ تجارت سے نکل جائے گا۔ (ملتھ کواس کے پاس مالِ تجارت کے کہ نہ کام کرنے کی نہیت کرلی تو یہ مال اب مالِ تجارت سے نکل جائے گا۔ (ملتھ اللہ تعالیہ عکنہ فرماتے ہیں: ''لان نہ ان کہ ق الیمان النامہ ، النامہ ، النامہ ، النامہ ، النامہ ، اللہ تعالیہ عکنہ فرماتے ہیں: ''لان نہ ال

جواس کے پاس مالی تجارت تھا تواس پراس نے کام کرنے کی نیت کرلی تو یہ مال اب مالی تجارت سے نکل جائے گا۔ (ملتھا)

(کافی متن کتاب المبسوط، صفحہ 263، 264، 265، حلد 2، مطبوعہ کو تئه)

امام ابو بکر بن محمد بن ابی سُمُل رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْه فرماتے ہیں: "لان نصاب الزکوۃ المال النامی، ومعنی النماء فی ھذہ الاشیاء لا یکون بدون نیۃ التجارۃ" ترجمہ: کیونکہ ذکوۃ کی نصاب مالی نامی ہے، اور نموکامعنی ان اُشیاء میں تجارت کے بغیر نہیں پایاجاتا۔

(کتاب المبسوط، صفحہ 264، حلد 2، مطبوعہ کو تئه)

اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں مفتی محمد وقار الدین صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه فرماتے ہیں: "جو

اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں مفتی محمد وقار الدین صاحب رَخْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهُ فرماتے ہیں: ''جو مکان پیچنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کے لئے بنایا گیا ہے، اس کے کرائے پرز کو ق ہوتی ہے مکان کی مالیت پرنہیں۔'' (وقار الفتاوی ، صفحه 391 تا 392 ، جلد 2 ، مطبوعه بزم وقار الدین کراچی) مدنی مشورہ:

ز کو ہ کے مسائل کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ''وعوتِ اسلامی'' کے اشاعتی ادارے''مکتبۃ المدینہ''

﴿ فَتُنَاوِي آهُ إِلَّهُ مِنْ أَهُ إِلَّهُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا کی شائع کردہ کتاب''بہارِشریعت''کے پانچویں ھے کامطالعہ فرمائیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ قَالِمَ الْقَادِيِّ فَيَ 20 شوال المكرم 1431م 30 ستمبر 2010ء

# المراضيني کي لود نگ گاڙي حاجت ِ اصليه ميس ہے آجھ

فَتُوىٰي 48 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ پچھاکشیاء جن کا گھریلواستعال

بھی ہواور کاروبار میں بھی استعال کیا جائے تو کیاایسی آشیاء پرز کو ۃ فرض ہوگی مثال کےطور پر کاریاسوز و کی وغیرہ؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کاروبار کی ان اَشیاء پرز کو ۃ ہے جو بیچنے کے لئے ہیں، نہوہ جو کاروبار میں معاونت میں استعال ہوں جن أشياء كاآپ نے بطور مثال ذكركيا ہے اس طرح كى أشياء پرزكوة نہيں ہوتى۔

دُرِّمُخُتَارِ مِين مه:"(لا زكاة) في الات المحترفين الاما يبقى اثر عينه كالعفص لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصبا وان حال الحول"(ملتقطاً)ييني پیشہ وروں کے اوز ارمیں زکو ، نہیں ہے گرایسی چیز خریدی جس سے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جیسے چمڑا پکانے کے لئے مازووغیرہ اگراس پرسال گزر گیا تو زکوۃ واجب ہےاورا گروہ ایسی چیز ہے جس کا اثر باقی نہیں رہے گا جیسے صابون ، تواگر چہ بقد رِنصاب ہواور سال گز رجائے زکو ۃ واجب نہیں ہے۔ (ملتقطأ ) (در مختار ، صفحه 218 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"ولو ان نخاسًا يشتري دواب او يبيعها فاشتري جلاجل

او سقاودا او براقع فان كان بيع هذه الاشياء مع الدواب ففيها الزكاة وان كانت هذه لحفظ الدواب بها فلا زكاة فيها" يعنى هور كى تجارت كرتا ہے جھول اور لگام اور رسياں وغيره اس لئے خریدیں کہ گھوڑے ان کے سمیت بیچے جائیں گے تو ان کی بھی زکو ۃ دے اور اگر اس لئے خریدیں کہ گھوڑوں کی حفاظت میں کا م آئیں گی تو اُن کی زکو ہے نہیں۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 180 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَالْ فِحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 08 ذيقعده <u>1428</u> 19 نومبر <u>2007</u> ۽





سائل: محرقمردین (حیررآباد) گھوڑے پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر مذکورہ اَشیاء تجارت کے لئے ہیں لعنی بیچنے کے لئے خریدی ہیں توان پرز کو ہے۔اورا گر کرایہ پر چلانے کے لئے ہوں توان پرز کو ۃ نہ ہوگی۔

چِنانچِهِ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيُرِي مِين ہے:"الـزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق و الذهب "ترجمه: سامان تجارت مين زكوة واجب موكى جب اس كى

ہے۔ آئیت سونے جاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 179 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت)

دُرِّمُخُتَار مِیں ہے: "لو اسامها للحم فلا زکوۃ فیها کما لو اسامها للحمل والرکوب و لیو لیتجارۃ ففیها زکوۃ التجارۃ " ترجمہ: اگر (جانوروغیرہ) حصول گوشت کے لئے پُرائے تواس میں زکوۃ نہیں جیسا کہا گربو جھا تھانے اور سواری کے لئے پُرائے اور اگر تجارت کے لئے ہوں توان میں زکوۃ ہے۔ (در مختار، صفحہ 234، حلد 3، دار المعرفۃ بیروت) و الله اُعُلَم عَیْرَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

اَبُوالصَّالَ فَكَمَّدَ قَالِيَهُمُ الْقَادِيِّيُ عَلَيْهُمُ الْقَادِيِّيُ عَلَيْهُمُ الْقَادِيِّيُ عَلَيْهُم 2 ذيقعده <u>1426</u> م 5 دسمبر <u>2005</u>ء

### هم کرایه پر چلنے والی اشیاء پرز کو ة نهیں کچھ هم کرایه پر چلنے والی اشیاء پرز کو ة نهیں کچھ

فتویی 50 گی 50 کی در این و مفتیا نِ شرعِ متین اس مسله کے بارے میں که رینٹ (Rent) پر دی گئی چیز پرز کو قاکم ہے؟ کسی کی دوکان ہے وہ اس نے کرایہ پر دی ہوئی ہے تو کیا اس پرز کو قاہو گی؟

بِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اولاً يه خيال رہے كه كسى چيز كوخريدتے وقت اگر بيارادہ ہوكہ بعد ميں اس كوفر وخت كردوں كا تو وہ چيز، مالِ

تجارت ہوجاتی ہے اوراس کی قیمت پرز کو ۃ لازم ہوتی ہے اوراگرخریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ ہوتو اس کی قیمت پر زکو ۃ لازم ہوتی ہے اوراگرخریدتے وقت بیچنے کی نیت نہ ہوتو اس کی قیمت پر زکو ۃ لازم نہیں ہوتی ، آمدن پر ہوتی ہے۔جبکہ دیگر شرا لط پائی جائیں۔
مفتی امجد علی اعظمی عَلَیْہِ الدَّحْمَهُ بہارِشریعت میں فرماتے ہیں: ''نیتِ تجارت کیلئے بیشرط ہے کہ وقتِ عقد نیت

132

الم الم

﴿ فَتُسَاوَى الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾ التَّاكِفَةُ التَّالِيَّةُ التَّاكِفَةُ التَّاكِفَةُ التَّاكِفَةُ التَّاكِفَةُ التَّالِيَّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّالِيُّةُ التَّلِيقُةُ الْتَلِيقُةُ التَّلِيقُةُ التَّلِيقُولُ الْمُثَالِيقُولُ التَّلِيقُولُ الْمُلِيقُولُ التَّلِيقُولُ التَّلِيقُولُ التَّلِيقُولُ التَّلِيقُ التَّلِيقُولُ التَّلِيقُولُ التَّلِيقُولُ الْمُلِيقُولُ الْمُلِيلِيقُولُ التَّلِيقُولُ التَّلِيقُولُ الْمُلْمُلِيلُولُ التَّلِيقُولُ الْمُلْمُلِيلِيلِيقُولُ الْمُلِيلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُلِلِيلِيلِيلِيلِيلُولُ الْمُلْمُلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ 'ہو،اگر چەدلالۂ تواگرعقد کے بعدنیت کی زکو ۃ واجب نہ ہوئی یوں ہی اگرر کھنے کیلئے کوئی چیز لی اور بینیت کی کہ نفع ملے گا تو پچ ڈالوں گا تو زکو ۃ واجب نہیں۔'' کچھآ گے مزید فرماتے ہیں:'' کرایہ پراٹھانے کیلئے دیکیں ہوں،ان کی زکو ۃ (بهار شريعت ، صفحه 883 ،908 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) نہیں۔ یونہی کرایہ کے مکان کی ۔''

وَ قَارُ اللَّفَتَاوِيٰ مِين ہے: 'کسی چیز کوخریدنے کے وقت اگر بیارادہ ہے کہاس کوفروخت کرے گا تووہ مال تجارت ہوجا تا ہے،اس کی قیمت پرز کو ۃ ہوتی ہےاورا گرخریدتے وقت بیچنے کی نیت بھی تواس کی قیمت پرز کو ۃ نہیں ہوتی ہے۔'' (وقار الفتاوي ، صفحه 388 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي)

اسی میں مزید ہے کہ' جومکان بیچنے کی غرض سے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ اپنے استعال کیلئے بنایا گیا ہے،اس کے کرایه پرز کو ة ہوتی ہے مکان کی مالیت پزہیں۔'' (وقار الفتاوي ، صفحه 391 تا 392 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

أبُوعُ مَنْ عَلَى الْعَظَّا رَكُ الْمَدَذِي 08 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 21 جولائي <u>2010</u>، ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے کرائے پر چلانے کے لئے ایک اچھی فتم کی LCD اور کمپیوٹر سسٹم بنار کھا ہے کیا اس پرز کو ۃ فرض ہوگی؟ سأئل: حاجى عبدالستار عطاري ناظم مدرسة المدينه (كوث خولجه سعيد،مركز الاولياءلا مور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئی LCDاور کمپیوٹر سٹم پرز کو ۃ فرض نہیں ہے۔البتۃا گریے کرایے مالِ نصاب

الناقع المناقع المنافعة = ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ جتناہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کرنصاب جتنا ہوجائے تو سال گزرنے کے بعدز کو ۃ ہوگی۔ چنانچ کرائے پر چلانے کے لئے بنائے ہوئے مکانات پرزکو ہے اُحکام بیان کرتے ہوئے فَعَاوی رَضَوِیّه ميں امام المِسنّت، مُجَدِّدِين ومِلّت ، امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہيں: ' مكانات پرزكوة نهيں

اگرچہ پچاس کروڑ کے ہوں، کرایہ سے جوسالِ تمام پر پس انداز ہوگااس پرز کو ۃ آئے گی اگرخود یا اور مال سے ل کر قدرِنصاب بور (فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور) فَتَاوى فَقِيلهِ مِلَّتُ مِين بِ: 'زكوة تين قتم كه مال برجْمُن يعني سونا جإندي (نواور بييه)، مال تجارت،

سائمہ یعنی پڑائی پرچھوٹے جانوراور کرایہ پر چلنے والےٹرکوں اور بسوں کی قیمت مذکورہ چیز وں میں سے کوئی نہیں ۔لہذا

ز کو ہ صرف ان گاڑیوں کی آمدنی پرواجب ہے قیمت پڑہیں اس لئے کہ قیمت پرز کو ہ واجب نہیں کہ کرائے پر چلانے کے سامان کمانے کے آلے ہیں اوران پرز کو ہنہیں۔'' (فتاوى فقيه ملت ، صفحه 306 ، 307 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالْ فُكَمَّدَ قَالِيَّمَ اَلْقَادِ غِنَ كتبـــــه المتخصص في الفقه الاسلامي

ابو احمد محمد انس رضا عطارى 18رمضان المبارك <u>1430</u>ه 09 ستمبر <u>2009</u>م هم جهيز پرزكوة كاحكم؟









فتوىي 52

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری ہیوی کو بھی عام لوگوں کی طرح اس کے والدین نے جہز دیا اور مکاشکاءَ الله کافی سامان ہے کیکن اس میں کافی سامان ایساہے کہ جس کی عام طور پر

انسان کوضرورت نہیں ہوتی تو کیااس سامان کی مجھےز کو ۃ ادا کرنی ہوگی؟ سمائل:منیرا کرم (جمشیدروڈ کراچی)

4: فصل 134

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ یا در ہے کہ تین طرح کے اُموال پرشریعت کی جانب سے زکو ہ فرض ہوتی ہے: ثمَن لیعنی سونا چاندی (اس کے ساتھ تمام ممالک کی کرنبی اور بانڈ زشامل ہیں ) **(1)** مال تجارت **{2**} اور چُرائی کے جانور۔

**√3** ان کےعلاوہ اگر کوئی مال ہوتواس پرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی البتہ ایسا مال (جس پرز کو ۃ نہیں ہوتی) اگر حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہونے کے ساتھ ساتھ بفتدرِ نصاب بھی ہوتو یہ جس کی مِلک ہووہ زکو ۃ لینے کامستحق نہیں اور جہیز کا سامان عورت کی ملک ہوا کرتا ہے لہذا ز کو ۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا حکم بھی انہی پر ہوگا نہ کہ آپ پر۔ جہز كے سامان برزكوة كوبيان كرتے ہوئے علامه ابن عابدين شامى عكينهِ الدَّحْمَة فرماتے بين: "ان ماكان من اثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لامثالها منه فهو من الحاجة الاصلية، و ما زاد على ذلك من الحلى والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة اذا بلغ نصابا

ت صیر به غنیة" لیعنی (جہز کا سامان) اگر خانه داری کے سامان، پہننے کے کپڑے اور استعال کے برتن اور اسکی مثل دوسری اشیاء پر شتمل ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہیں اورا گراسکے علاوہ بھی ہوجو کہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں مثل زبور، حاجت کے علاوہ برتن اور آنے جانے کے بیش قیمت بھاری جوڑے کہان سے زینت کا قصد کیا جاتا ہے تو جب بینصاب کو پہنچ جائیں توعورت مُنیّئة کہلائے گی۔ (اورغیّیّۃ مالِ زکوۃ کےمصارف سے نہیں) (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أبُولِكُ الْخُلِيمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل 17 رمضان المبارك <u>1426</u> <u>ه 2</u>2 اكتوبر <u>200</u>5 ء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شادی کے موقع پر پاڑ کی کو بہت قیمتی کیڑے دیئے جاتے ہے جن کی مالیت نصاب تک پہنچتی ہے کیاان پرز کو ۃ ہوگی؟ سائله: ام منور (لائنزاريا، باب المدينه كراچى) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی نہیں! یا درہے کہ زکو ۃ صرف درج ذیل اَشیاء پرسال گزرنے پر فرض ہوگی جبکہ وہ حاجت اِصلیہ سے زائد مون اور نصاب تک پېنچين: ﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جإندى﴿3﴾ مالِ تجارت﴿4﴾ نقدرقم خواه سى مُلك كى مو﴿5﴾ برائز باندْ﴿6﴾ سائمه (وہ جانور جوسال کاا کثر حصہ جنگل میں مفت پڑتے ہوں اوران سے مقصود دودھ اور بیچ لینااور فربہ کرنا ہو ) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلِّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي محمد فاروق العطاري المدني محمد شاهد العطارى المدني 8 ذي الحجة الحرام <u>1424</u> ه 31 جنوري <u>2004</u>ء م مند کے اوز ار پرز کو ہ نہیں کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارے پاس ایک زیرِ استعمال گاڑی ہے کیااس پرز کو ۃ ہے ؟اور ہمارے پاس ایک بلڈوزر ہےاس کی قیمت پرز کو ۃ ہے یا آمدنی پر؟ نیز ہمارے

التحاق التحاقة " پاس کچھ مشینری ہے جن میں سے کچھ سے آمدنی ہور ہی ہے اور کچھ برکار ہیں اس کے بارے کیا تھم ہے؟ سأئل:زامدعلی (جهانگیررود نمبر 3، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اگر مذکورہ اَشیاء یعنی گاڑی، بلڈوزراورمشینری ذاتی استعال کے لئے ہوں یا ذریعہ معاش ہوں توان میں ز کو ۃ فرض نہیں۔ ہاںا گراس کی آمدنی نصاب کو پہنچ جائے تو ز کو ۃ کا سال گزرنے پراس کی آمدنی پرز کو ۃ ہوگی۔ بیکار یا خراب مشینری میں زکو ہ نہیں اور اگر مذکورہ آشیاء تجارت کے لئے ہوں لینی بیچنے کی نیت سے خریدی ہوں تو زکو ہ کا سال پورا ہونے پر جواس کی قیمت ہواس کے مطابق ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کا سامانِ تجارت یااس کی قیمت موجود ہے اوراس پرایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے تواس کے چالیسویں حصہ کے حساب سےز کو ۃ واجب ہوگی۔ چِنانچِهِ فَتَاوِي عَالَمُكِيْرِي مِيل مِح: "الـزكـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق و الذهب "ترجمه: سامان تجارت مين زكوة واجب موگى جباس كى قيمت سونے جا ندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّومَانً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَيُولَاصُالْطِ فُحَكَّ مَا اَسْتِهَا القَّادِيِّ عِنْ 23 ربيع الآخر <u>1427</u>ھ 22 مئى <u>2006</u>ء المنتي پقروں پرز کو ۃ کا تھم؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا قیمتی ہیرے جواہرات مثلاً

"بلوڈائمنڈ، وائٹ پرل، ایمیریڈوغیرہ جن کےایک ہی پیس کی مالیت کروڑوں کی ہوتی ہے کیاان پرز کو ہ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی نہیں! ندکورہ بالا ہیرے جواہرات پرز کو ہنہیں۔ چِنْ نِي تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخْتَارِي ہے: "لا زكاة في اللاّلي و الجواهر و ان ساوت الفا اتفاقاً" لعنی بالُاتِقان ہیرے جواہرات پرکوئی زکو ہنہیں اگرچہ ہزاروں روپوں کی مالیت کے ہوں۔ (تنوير الأبصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) کیکن اگر کاروبار کے لئے خریدے ہیں تواس صورت میں زکو ۃ ہوگی۔ چنانچہ تَـنُويُو اُلاَبُصَار ميں ہے: '' الا ان تـكون للتجارة'' يعنی اگريہ جواہرات وغيره كاروباركيك ہیں توان پرز کو ۃ ہوگی۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 230 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوَالصَّالِ فَحَكَّدَ فَالسَّمَّ اَلْقَادِيِّ ثَيْ 12 جمادى الاولى <u>1428</u>ھ 29 مئى <u>2007</u>ء چ فارم ہاؤس کی زمین پرز کو ہ<sup>نہیں</sup> کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس کچھ زمین ہے جس پرمستقبل میں فارم ہاؤس بنانے کاارادہ ہے فی الحال اس کو بیچنے کی کوئی نیت نہیں تو کیااس زمین پرز کو ۃ ہوگی؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا گریهزمین بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی تواس زمین پرز کو ہ واجب نہیں۔

چنانچه صَدرُ الشَّديعة فتى محمدامجه على اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه بها رِشريعت ميں فرماتے ہيں:' 'ز كوة تين قشم کے مال پر ہے:﴿1﴾ ثمّن یعنی سونا جاندی (روپیوبیہ)﴿2﴾ مالِ تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پُرائی پرچُھوٹے جانور۔ (بهار شريعت ، صفحه 882 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) اس کےعلاوہ باقی چیزوں پرز کو ۃ واجب نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّومَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبُدُ الْمُذُنِ فِضَالِ فَالْعَمَا الْعَمَا مِي عَفَاعَنُ الْبَائِ 25 شوال المكرام 1429 ص ه اته کی گھڑی پرز کو ہ نہیں کچھ سائل: سيدا قبال حسين (ضلع مجرات)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہاتھ کی گھڑی پرز کو ق ہے یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں ہے کہ ہاتھ کی گھڑی زکو ہے اَموال میں سے نہیں۔ یا درہے کہ زکو ہ صرف درج ذیل اَشیاء پرسال گزرنے پر فرض ہوگی جبکہ وہ حاجت ِ اصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب تک پہنچیں: ﴿1﴾ سونا﴿2﴾ جإندى﴿3﴾ مالِ تجارت﴿4﴾ نقترقم خواه كسى مُلك كى مو﴿5﴾ برائز باندُ﴿6﴾ سائمه (وہ جانور جوسال کاا کثر حصہ جنگل میں مفت کرتے ہوں اوران سے مقصود دودھاور بچے لینااورفر بہکرناہو )۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

سبب محمد فاروق العطارى المدنى 21 ذيقعدة الحرام <u>1424</u>ه 14 جنورى <u>200</u>0ء

فَتُ الْعَلَامَةُ فَ الْمُؤْلِسَنَةُ فَ الْمُؤْلِمِينَ الْمُؤْلِقِ الْمَعِينِ الْمُؤْلِقِ الْمَعِينِ الْمُؤْلِق مجمور فراق میں کا میں کا میں کہ زید کے پاس بہت میں کہ زید کے پاس بہت میں کتا ہیں کیا ہیں اللہ میں کہ اللہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت میں کتا ہیں

میں اور زیدان سب کتابوں کو پورے سال میں نہیں پڑھ سکتا۔ زید جو کتابیں نہیں پڑھ سکا سال گزرنے پران پرز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ نیز جن کو پڑھ چکا ہےان پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ بیشجے اللّٰہ الرَّخیلنِ الرَّحینیم

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شَرِيعِتِ مُطَهَّر ه نَ زَلُوة كَوْجُوب كيليّ ايك معيار مُقَرَّر فرمايا باورجن چيزوں پرز كوة واجب موتى ب

ان کو تعتین کر دَیالہٰذااگر کسی کے پاس وہ چیزیں یااس کی ہم جنس اَشیاء پائی جائیں گی تو جملہ شرا کط کے ساتھ سال گزرنے پرز کو ۃ واجب ہوجائے گی۔ چنانچے شریعت مُطبَّر ہ نے زکو ۃ کے وُجوُب کیلئے تین قسم کی اَشیاء مُقَرَّر فر مائی ہیں: ﴿1﴾ ثَمَن (سونا، چاندی،

نقدی، پرائز بانڈوغیرہ) ﴿2﴾ مالِ تجارت (کوئی سابھی ہو) ﴿3﴾ سائمہ جانور۔ چنانچ بہار شریعت میں ہے: ''زکوۃ تین شم کے مال پر ہے: ﴿1﴾ ثمَن یعنی سونا جاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت ﴿3﴾ سائمہ یعنی چَرائی پرچُھوٹے جانور۔'' (بھارِ شریعت ، صفحه 882 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

(بهارِ شریعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

صورت مُستَفَّئر ه میں کتابیں جبکہ مالِ تجارت سے نہ ہوں سوال سے بھی یہی ظاہر ہے کہ اس نے پڑھنے کے
لئے خریدی ہیں توزید پراصلاً زکو ہ واجب ہی نہیں چاہے وہ لا کھوں کی مالیت ہی کی کیوں نہ ہوں چاہے زید اِن کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ البتۃ اگر مذکورہ کتابیں مالِ تجارت کیلئے ہیں اوران کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہے اوران پر قمری سال بھی گزر چکا ہے توان پرز کو ہ واجب ہوگی چاہے زید اِن سب کو پڑھ ڈالے یا کسی کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔

= ﴿ فَتَنَا وَيُنَا فَكُلُ الْكُوفَةِ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكُوفَةِ ﴾ مٰد کورہ بالانفصیل زید پرز کو ۃ واجب ہونے کے اعتبار سے ہے البتہ ز کو ۃ لینے کے اعتبار سے اس میں تفصیل ہے:اگرزید اِن سب کتابوں کو پڑھنے کا اہل ہے اور اس کے پاس کتابوں کے علاوہ بقد رِنصاب کوئی اور چیز موجو ذہیں توز کو ۃ لے سکتا ہے کہ یہ کتابیں اس کی حاجت ِ اصلیہ میں شامل ہیں اور اگر ان کو پڑھنے کا اہل نہیں اور کتابوں کی قیمت بفتر رنصاب پہنچ گئ توز کو قلینے کا حقد ارنہیں ہوگا کہ اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال بفتر رنصاب پایا جار ہا ہے۔اُنپیت سے مرادیہ ہے کہ جس کو پڑھنے ، پڑھانے اور سچے وغیرہ کیلئے ان کی حاجت ہو۔ صَدرُ الشَّديعَه مولا ناامجه على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى بهارِشر بعت ميں ارشا وفر ماتے ہیں: ' اہلِ علم كيلتے کتابیں حاجت اصلیہ سے ہیں اورغیر اہل کے پاس ہوں جب بھی کتابوں کی زکو ۃ واجب نہیں جبکہ تجارت کے لئے نہ ہوں ،فرق ا تنا ہے کہ اہلِ علم کے پاس ان کتابوں کےعلاوہ اگر مال بفت*د ی*نصاب نہ ہوتو زکو ۃ لینا جائز ہےاورغی<sub>ر</sub> اہلِ علم کیلئے ناجائز، جبکہ دوسو دِرہم قیمت کی ہوں۔اہل وہ ہے جسے پڑھنے پڑھانے یاتھیج کیلئے ان کتابوں کی ضرورت ہو۔ کتاب سے مراد مذہبی کتاب فقہ وقفسیر وحدیث ہے،اگرایک کتاب کے چند نسخے ہوں توایک سے زائد جتنے نسخے ہوں اگر دوسو دِرہم کی قیمت کے ہوں تواس اہل کو بھی زکو ۃ لینانا جائز ہے،خواہ ایک ہی کتاب کے زائد نسخے اس قیمت کے ہوں یا متعدد کتابوں کے زائد نشخ مل کراس قیمت کے ہوں۔ مسطیب کے لئے طب کی کتابیں حاجت اصلیہ میں ہیں، جبکہ مطالعه میں رکھتا ہو یا اسے دیکھنے کی ضرورت پڑے ،نحو وصُرُ ف وُنجُوم اور دِیوان اور قصے کہانی کی کتابیں حاجت ِاصلیہ میں نہیں،اصولِ فقه وعلم کلام واَخلاق کی کتابیں جیسے اِحیاءالعلوم و کیمیائے سعادت وغیر ہماحاجت اِصلیہ سے ہیں۔ (بهارِ شريعت ، صفحه 881 ، 882 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُدُ الْمُذُنِئِ فُضَيل كَضَاالعَطَارِئ عَلَمَاللِكِ محمد سجاد العطارى المدنى 2 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ16 اگست<u>2007</u> ء حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند سے روایت ہے که ''أنه أمر تاجرا بالفقه قبل التجارة'' آپ نے ایک تا جرکوتجارت کرنے ہے پہلے علم فقد (كتاب الفقيه والمتفقه ،جلد1،ص45، بيروت) سيحضے كاحكم ديا۔



میری تنخواہ ہرمہینے ڈائر میٹ بینک میں جمع ہوجاتی ہے،اس میں سے کچھرقم خرچ کے لئے نکال لیتا ہوں باقی ا کا ؤنٹ میں موجود رہتی ہے۔ کیا سال گز رجانے کے بعد باقی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ میں بچیت کے طور پراس رقم کورکھتا ہوں اور ضرورت پڑنے پراس کواستعال کرتا ہوں۔ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نصاب کاسال بورا ہونے پراگر بینک میں آپ کی اتنی رقم ہے جونصاب کو پڑنچ جاتی ہے یااس کے ساتھ دوسرا

مال مثلاً سونا، چاندی آپ کے پاس ہےاور ملانے سے بیرقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پرز کو ۃ واجب ہے۔اگر چہ آپ نے وہ رقم اس نیت سے رکھی ہو کہ آئندہ اس کو حاجت ِ اصلیہ میں خرچ کریں گے۔

شَيْخُ الْإِسْلاَمِ وَ الْمُسْلِمِيْنِ اعلىٰ حضرت امام المِسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن لَكَصَةَ بين: `جب تك (مال) بینک میں ہےا پنے قبضے میں ہی سمجھا جائے گا اور ہرسال اس پرزکو ۃ واجب ہوگی۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 142 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

﴿ فَتُ اوى اَهْ اِسْنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الكالكالة خَاتَمُ الْمُحَقِّقِين حضرت علامه شامى قُرِّسَ سِرَّةُ السَّامِي لَكُفَّ بين:"إذا أسسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي ذلك الباقي، وإن كان قصده الإنفاق منه أيضًا في المستقبل لعدم استحقاق صرفه إلى حوائجه الأصلية وقت حولان الحول، بخلاف ما إذا حال الحول وهو مستحق الصرف إليها" یعنی جب مال اس نیت سے رو کے رکھا کہ جو حاجت ہوگی اس میں خرچ کروں گا پھراس پر سال گزر گیا اور اس کے پاس اس میں سے نصاب باقی ہے تو اس باقی کی زکو ۃ دے گا اگر چہ اس کو متعقبل میں خرچ کرنے کی نبیت ہو، کیونکہ سال گزرنے کے وقت حاجت اصلیہ میں صرف کرنے کا اس کو اِستحقاق حاصل نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ جب سال پورا ہونے کے وقت اس مال کو حاجت ِ اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہو۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 213 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صَدُرُ الشَّريعَه ، بَدُرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجرعلى عظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى لَكْصة بين: ' حاجت إصليه میں خرچ کرنے کے روپے رکھے ہیں تو سال میں جو پچھ خرچ کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بقدرِ نصاب ہیں تو ان کی ز کو ہ واجب ہے اگر چداسی نیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت ِاصلیہ ہی میں صرف ہوں گے اور اگر سالِ تمام کے وقت حاجت اصليه مين خرچ كرنے كى ضرورت بے توزكوة واجب نہيں ـ'' (بهارِ شریعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أَبُولُ الصَّالِحُ الْحَكَمَّدُ قَالِمِكُمُ القَّادِيِّ فِي الْحَكَمِ الْعَلَادِيِّ فِي الْحَكَمِ الْحَكَمُ الْحَكَمُ الْحَكَمِ الْحَلَمِ الْحَكَمِ الْحَلْمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَكَمِ الْحَلْمِ الْحَكَمِ الْحَلْمِ می زکوة کے اہم مسلدی تفہیم کی کیا فرماتے ہیں علائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ بہارِ شریعت حصہ 5 کتاب

مَنْ فَتَنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ تخلقان التحاقة الز کو ة میں پیمسئلہ کھا ہوا ہے:'' شروع سال اورآ خرسال میں نصاب کامل ہے مگر درمیان میں نصاب کی کمی ہوگئی توبیہ کمی کچھاٹر نہیں رکھتی لیعنی زکو ۃ واجب ہے۔'اس عبارت میں جونصاب کی کمی کا ذکر کیا گیااس کا کیا مطلب ہے جس کمی سے نصاب میں کوئی فرق نہیں آتا وہ کمی کم از کم کتنی ہونی چاہیے کہ جس کے باوجود نصاب رہتا ہے اور وہ کمی کوئی سأكل:صبغت الله ہے جس سے نصاب ختم ہوجا تاہے؟ برائے کرم اس کی وضاحت فرمادیں۔ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ا گرکسی کے پاس نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ جا ندی کی مقدار کے برابر نفتری آج کی تاریخ مثلاً 28 شعبان <u>1430</u> ھے کواس کی حاجت سے زائد آجائے اور اس نے اس کو محفوظ کرلیا، اب دومہینے بعد اس کو ضرورت پڑی تو اس نے اس نصاب کی رقم میں سے یا پنج ہزاررویے خرچ کردیئے ،اسی طرح چارمہینے بعداسی نصاب میں سے دس ہزارخرچ کردیئے ، تواب چھ مہینے بعد نصاب کی بقیہ رقم پانچ ہزار رہ گئی ، کین اس سال کے آخر میں مثلاً 27 شعبان <u>1431 ہے کووہ</u> دوبارہ اتنی رقم کا مالک ہوگیا کہ جس سے نصاب کامل ہوجائے تواب اس پرکُل رقم کی زکوۃ لازم ہوگی ، دورانِ سال نصاب میں جو کمی ہوتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ البنة اگر مكمل نصاب یعنی كُل رقم ہی سال گزرنے سے قبل خرچ ہوگئ توبیہ نصاب جاتار ہا۔اب اگر دوبارہ نصاب جتنی رقم حاصل ہوگئی تو اُزسرِ نَو اِس جدید نصاب پرسال گز رنا شرط ہوگا۔ بہارِشر بعت کی عبارت میں جو کمی ہے اس کی کوئی حدنہیں۔البتہ موجودہ نصاب مکمل طور پرختم نہ ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح محمد سجاد عطارى المدنى 18رمضان المبارك <u>1430ھ</u> 09 ستمبر <u>2009</u>ء عَبُنُ الْمُذُنِ يَنْ فُضِّيل كَضَا العَطَّارِئ عَنَاعَلل الله حضرت عیسی علیهالسلام سے سوال کیا گیا''علم کب تک حاصل کرنا چاہے''فر مایا''جب تک زندگی ہے۔'' (جامع بیان العلم وفضلہ، 15، م 192، بیروت ) = كَانُ: 144 كَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هی سونا لئے ہوئے سال نہیں گزرا؟ کی

فَتولى 61

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ سونا لئے ہوئے ایک سال نہیں ہوا،اس پرز کو ة واجب ہوگی یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُولہ میں اگرسونایا جا ندی یاان کی قیمت کے برابر پہلے سے نصاب کی مقدار موجود تھی اور بعد میں یہ سونالیا تواگر پہلے والے سونے یا جاندی یاان کی قیمت پر سال گزرگیا ہے تو اُس سابقہ پر سال گزرنا اِس نے سونے پر بھی سال گزرنا قراریائے گااورکُل پرز کو ۃ ہوگی،ورنہیں ہوگی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالَ عَكَمَّدَ فَالْسَمَ اَلْقَادِرَ ثُلُّ الْمَارِكِ هُكَمَّدَ فَالْسَمَ الْقَادِرَ ثُلُّ عَلَى الْمَارِكِ \$100.00 مضان المبارك \$1428.00 منان ا

هی پیموں پرسال نه گزرا ہوتو؟ کچھ





فتولى 62

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصاب ہوں اور ہرسال ز کو ة دیتا ہوں کچھ پیسے میرے ایسے ہیں جن پرابھی تک سال پورانہیں ہوا، کیاان کی بھی ز کو ة دینا ہوگی؟ سائل: سميع خان

145

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی ز کو ۃ کاسال جس دن پورا ہوتا ہے اس دن آپ تمام اَموال پرز کو ۃ نکالیں گے۔ پوچھی گئی صورت میں جس روپیہ پرسال نہیں گزرااس کودیگرروپوں کے ساتھ ملا کراس کی زکو ہ بھی نکالی جائے گی۔

اَبُوجُهِ لَكَ عَلَى الْعَطَّاعِ كَالْمَدَ فِي الْمَدَ فِي الْمَدَ فِي الْمُعَلِّى الْمُدَارِكَ وَكُولُو الْمُستَ 2010ء

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزِّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم





کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی شخص کا نصاب سال بورا ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے مثلاً سال پورا ہونے کے کچھ دن پہلے صاحبِ نصاب نہیں رہتا پھر کچھ دنوں بعد سائل عقيل مرزا دوباره سےصاحبِنصاب ہوگیا توز کو ۃ کا کیا حکم ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ق کی ادائیگی میں پنجیلِ نصاب کے حوالے سے سال کے اوّل وآخر کا اعتبار ہے درمیان کانہیں یعنی ابتدائے سال نصاب موجود تقامگر دورانِ سال نصاب كم موگياليكن اختيّام سال پر پھرنصاب بورا موگيا تو بھی ز كو ۃ واجب موگی جبکه درمیانِ سال بھی کچھ نہ کچھ مال موجو در ہا ہو۔ ہاں اگر درمیانِ سال سارے کا سارا مال ختم ہوگیا ایک روپیہ بھی نہ

بچاتواب وہ سال کا حساب ختم ہوجائے گا اور جب دوبارہ صاحبِ نصاب ہوگا تب سے سال کا آغاز ہوگا۔ چِنانچِهِ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِي*نِي ہے:''وشرط ك*مال النصاب ...... في طرفي الحول

وَتُعَاوِي الْمُؤْسِنَتُ الْمُحَالِكُونَةُ وَمَا الْمُؤْسِنَتُ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ الْمُؤْفِقِ . في الابتـداء لـلانـعقاد و في الانتهاء للوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الـــحــول" ترجمه: سال کی دونوں اطراف میں نصاب کا مکمل ہونا شرط ہے، ابتدامیں انعقاد کے لئے اورانتہامیں وُ جُوبِ کے لئے تو درمیانِ سال کمی واقع ہونا نقصان دِه نہیں۔ ہاں اگرسارے کا سارا مال ہلاک ہوگیا تو اب سال **باطل ،وجائے گا۔** (تنویر الابصار مع الدر المختار ، صفحہ 278 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) اعلى حضرت امام املسنّت مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّهْمِ فرمات بين: ' شروع سال ميں ايك يازا كدجتنى نصابون كاما لك ہوا تھا،ختم سال پروہ نصابین پوری ہوں توجس قدرز كو ة كاوُجُوب بحالت ِاِنتِمْزار ہوتااسی قدر پوری واجب ہوگی اورنقصانِ درمیانی پرنظرنہ کی جائے گی ، ہاں اتنا ضرورہے کہاصلِ مال سے کوئی پارہ محفوظ رہے ، سب بالکل فنا نہ ہوجائے ورنہ مِلکِ اوّل سے شارِسال جاتار ہے گا اور جس دن مِلکِ جدید ہوگی اس دن سے حساب (فتاوي رضويه ، صفحه 89 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) مزید فرماتے ہیں:''اگریہ نقصان مُستَمِر رہا یعنی ختمِ سال پر وہ نصابیں پوری نہ ہوئیں تو اس وقت جس قدر موجود ہےاتنے کی زکو ۃ واجب ہوگی اور وہی اُحکام حسابِ نصاب ولحا ظِ عفو کے اس قدرموجود پر جاری ہوں گے، جو جاتار ہا گویا تھا ہی نہیں کہ حولانِ حول اسی مقدار پر ہواحتی کہ اگر بیہ مقدار نصاب سے بھی کم ہے توز کو ۃ راساً ساقط۔' (فتاوي رضويه ، صفحه 90 ، جلد 10 ، رضاً فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم أَبُوكُ مِنْ مَعَلِي كُلُولُ عَلَى الْعَطَارِيُ الْمَدَانِ الْمُعَظِمِ 1431هـ 09 اكست 2010ء الله فرضيتِ ذكوة كے لئے كتناعرصه گزرنا ضرورى ہے کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے لئے ایک سال گزرنا

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ خضروری ہے یاایک دن؟ کیاایک ہفتہ کی بچت پر بھی زکو ہے؟ بِسْمِ اللّه الرّحُمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ فرض ہونے کے لئے نصابِ ز کو ہ پر سال گزرنا شرط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص شروع سال سے ہی نصاب کا مالک ہولیعنی اس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تو لے جاندی یا اس کے مساوی رقم یا سامانِ تجارت موجود تھا تو درمیانِ سال یا آخر میں اگر چہا یک ہفتہ یا ایک دن یا ایک منٹ پہلے ہی کیوں نہرقم حاصل ہوتو وہ رقم بھی پہلی والی رقم کےساتھ ملا دی جائے گی لہٰذااس پر نئےسرے سےسال گزرنا شرطنہیں بلکہاسی پہلے والے مال کے ساتھ مِلا کرز کو ۃ واجب ہوجائے گی۔ صَدرٌ الشَّريعَه مفتى محدامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "جَوْحُض ما لكِ نصاب ہے الرورميانِ سال میں پچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نئے مال کاجُد اسال نہیں بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہےا گرچہ سالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہوخواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوایا میراث وہِبَہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے مِلا ہواورا گر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اُس کے پاس اُونٹ تھے اور اب بکریاں ملیں تواس کے لئے جدید سال شُار ہوگا۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوْالصَّالُ فِحَكَّدَقَالِيَّمَ اَلْقَادِيُّ 6 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 19 ستمبر <u>2007</u>ء ا عتبارِ سال قمری مہینوں کے حساب سے ہے آجھ ا کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ میں صاحبِ نصابِ اگست

۔ 2005ء میں ہوا،تو مجھے بتایئے کہ مجھ پرز کو ق<sup>ہ</sup> کب واجب ہوگی؟ کیا میں ابھی زکو قادا کروں یا ایک سال کے بعد؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ واجب ہونے کی شرائط میں سے صاحب نصاب ہونے کے علاوہ کو لانِ کو ل یعنی سال کا گزرنا بھی ہے لہذا اسلامی سال کے اعتبار سے صاحب نصاب بننے کے بعد سال پورا ہونے پر بقیہ شرائط کے پائے جانے کی صورت میں آپ کوز کو ة دینا ضروری ہوگا۔ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"وسنهاحولان الحول على المال ..... واذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية" ترجمه: اورز کو ۃ واجب ہونے کی شرائط میں سے مال پرسال کا گزرنا بھی ہےاورا گرشروعِ سال اور آخرِ سال میں نصاب کامل ہے مگر در میان میں نصاب کی کمی ہوگئ تو یہ کمی پچھا تر نہیں رکھتی (یعنی زکو ۃ واجب ہے)۔جبیبا کہ ہدایہ میں ہے۔ (ملتقطاً) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 175 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) کیکن به یا در هیں کہ نصاب پر سال گزرنے میں انگریزی مہینوں کی بجائے اسلامی مہینوں کا لحاظ رکھنا واجب ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِّ فُحَكَّدَ فَاسِيَّمَ اَلْفَادِيْ ثَى 22 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 17 كتوبر <u>2005</u>ء ه قابلِ ز كوة أموال پر ہرسال ز كوة ہوگى ا کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس مال پرایک سال زکو ۃ دی ہوتو کیااسی مال پر دوسراسال گزرنے پر پھردینی ہوگی؟

149

﴿ فَتُلُوكُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی ہاں! جس مال پرشرائطِ زکوۃ پائے جانے پرایک سال زکوۃ اداکردی ہواور پھراس کے بعد دوسرے

سال بھی شرائطِ زکو ۃ پائی گئیں تو اُس سال بھی اس مال کی زکو ۃ ادا کرناواجب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالصَّالِحُ فُحَمَّدُ قَالِيَهُ أَلِقَادِ بِثَّىُ** 7 حمادى الأولىٰ <u>1428</u> هـ 24 مئى <u>2007</u> ء

## 

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں نے ذیقعدہ کے مہینے میں کمانا شروع کیااور ذیقعدہ سے لے کررمضان تک جتنی رقم میں اپنی ضروریات سے بچاسکااس کی زکو ۃ ماہ رمضان میں ادا كردى اب دوباره مجھے كب زكوة ادا كرنا ہوگى؟ رمضان سے رمضان تك يا ذيقعده ميں ہى تين مہينے كى زكوة ادا كرنا

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جوصاحب نصاب ہولیعن اس کے پاس حاجت اصلیہ سے فارغ اتن رقم موجود ہوجونصاب زکو ہ لینی ساڑھے

باون تولے جاندی کو پہنچتی ہے اور اس پر سال بھی گز رجائے تو اس شخص پر اس رقم کی زکو ۃ ادا کرنا فرض ہوجا تا ہے تو

جب آپ کے پاس قم نصاب کی مقدار جمع ہوئی اس وقت سے آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ جب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سال پوراہوگا تو ز کو ۃ کی ادا ئیگی فرض ہوگی۔ چونکہ ز کو ۃ سال پوراہونے سے پہلے بھی ادا کی جاسکتی ہےاس

الفينية المعلمينية المعلمينية لئے اگرآپ صاحب نصاب ہو چکے تھے اور سال پورا ہونے سے پہلے ہی رَمَضان میں زکو ۃ ادا کی تو وہ ادا ہوگئی سال پورا ہونے پراس مال کی زکو ۃ دوبارہ فرض نہ ہوگی۔ ہاں مال میں اگر کمی زیادتی ہوگئی ہوتو اس کا حساب لگالیں جتنی زیادہ ہے وہ سال بورا ہونے پرفوراً ادا کر دیں اوراگر مال کم ہوگیا ہوتو جتنی زیادہ ادا کر دی گئی وہ دوسرے سال کی زکوۃ میں یہ بھی یا درہے کہ رَمَضان میں چونکہ نیک اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے،نفل کا فرض کے برابراور فرض کا ستر گنا، زکو ۃ اداکرنے والے زیادہ تراس ماہ میں اسی بناپرز کو ۃ نکالتے ہیں۔ زیادہ ثواب کے پیش نظر رَمَضان میں زکوۃ کی ادائیگی کی جائے توبیاس وقت تو ہوسکتا ہے کہ جب پیشگی زکوۃ ادا کی جائے اگر سال پہلے پورا ہو چکا تو اب رَمُضان کا انتظار کرنا اور زکو ہ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا جائز نہیں کہ سال پورا ہونے پرز کو ق فوراً اداکرنا واجب اور تاخیر ناجائز ہوتی ہے۔ رَمَضان میں اداکرنے سے زکو ق کا سال بدل نہیں جا تا بلکہ جب صاحبِ نصاب ہوئے سال گزرے گا تو جومہینہ دن اور وقت ہوگا اسی وقت زکو ق کی ادئیگی فرض ہوگی۔ پیشگی ز کو ة دی جاسکتی ہے،اس بارے میں تفصیل آپ کو بتادی گئی ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّومَالَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِئِ فُضَيل َ ضِاالعَطَارِئ عَفَاعَنُ للبَلاثِ م زكوة كس مهيني ميں تكالى جائے؟ كچھ



مہینے میں زکو ۃ اداکی جاسکتی ہے؟ 151

کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا رَمَضان کے علاوہ بھی کسی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ اداکرنے کے لئے رَمضان کے مہینے کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سال کی جس تاریخ کونصاب کا سال ختم ہوگا اسی تاریخ کوز کو ۃ نکالنا ضروری ہے۔نصاب کے سال سے بیمراد ہے کہ ایک شخص پہلے شرعی فقیر تھا پھراس کے پاس کچھرقم یامالِ نامی آیاجس سے وہ صاحبِ نصاب ہو گیااب الگلے سال جب یہی تاریخ اسلامی سال کے مطابق آئے گی تواس کے نصاب کا ایک سال پورا ہوجائے گا اور اس وقت اس پرز کو ۃ نکا لنا فرض ہوجائے گا اگر تا خیر کرے گا تو گناه گار ہوگا \_ ا مام اللسنّت مُجَدِّد دِين ومِلّت حضرت علامه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات على: '`جب سال تمام ہوفوراً فوراً پوراادا کرے، ہاں اُوّلیت جاہے تو سال تمام ہونے سے پہلے پیشگی ادا کرے،اس کے لئے بہتر ماہ مبارک رَمَضان ہےجس میں نُفل کا ثواب فرض کے برابراور فرض کاستر فرضوں کے برابر۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 183 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ أَبُوهُ مِنْ الْمَكُومُ لِلْمُعَلِّلِهِ الْمُكَانِّ الْمُكَرِّفِي الْمُكَانِّ الْمُكَرِمِي 1428هـ 30 اكتوبر 2007ء چ ز کوة فوراً ادا کرنا ضروری ہے کچھ





کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ سال پورا ہونے پر فوراً

ادا کرناواجب ہے یا کچھتا خیر بھی کی جاسکتی ہے؟

سائل:عادل عطاری (کراچی)

بِسْمِ اللّه الرّحُمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب سال بورا ہونے پرز کو ۃ کاادا کرنا فوراً واجب ہے بلاعذ ریشرعی ز کو ۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن اسی قشم کے سوال کے جواب میں فر ماتے ہیں:''اگر سال گزرگیااورز کو ة واجِبُ الْادا ہوچکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْاداادا کرے كەندىهب بىتى ومُعُتَمَدومُفُتى بِه برادائے زكوة كاؤبُوب فورى بجس ميں تاخير باعثِ گناه- ہمارے ائمه ثلاثه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنهُم سے اس كى تصرت البت ..... فَتُحُ الْقَدِير من ج: "يلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي و الحاكم الشهيد في المنتقى، وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم ، وكذا عن أبي يوسف وعن محمد ترد شهادته بتأخير الزكاة والزكاة حق الفقراء فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة اله ملخصا" ترجمة بغیر مجبوری کے تاخیر سے گناہ لازم آتا ہے جیسا کہ امام کرخی اور حاکم شہید نے المُسنتقلی میں تصریح کی ہے بیابعینہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ فقیدا بوجعفر رُحْمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه نے امام ابوطنيفه رَضِيَ اللهُ تعَالى عَنْهُ سے كيا ہے كه بغير عذرا دائيكَى كو مُؤخَّرَ كرنا مكرو وتحريمي ہے كيونكہ جب كراہت كا ذكر مطلقاً ہواس وفت وہ مكرو وتحريمي پرمحمول ہوتی ہے۔امام ابويوسف رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه عِيه السي طرح مروى ب-امام محمد رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بي كمتاخير زكوة كوجه على العام مردود ہوجائے گی کیونکہ زکو ۃ فقراء کاحق ہے تو تینوں بزرگوں سے ثابت ہوا کہ زکو ۃ کی ادائیگی فیے الْمفوّ دلازم ہوتی ہے۔ملخصاً''(ت) (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، حلد 10 ، رضا ، فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزِّومَانَ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِ فِي فُصَلِى ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ مَا الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلَاثِ وَمِضان المبارك 1427م اكتوبر 2006ء





سائله:افسانهْميم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے لہذا جس طرح بھی اس کی مِلْکِیّت ثابت ہوجائے

ز کو ۃ ادا ہوجائے گی مثلاً کوئی ضرورت کی چیزخرید کرز کو ۃ کی نیت سے فقیر کی ملک کردی یا ز کو ۃ کی رقم فقیر کو تھنہ میں

دے دی تب بھی زکو ۃ ادا ہوجائے گی ،اورز کو ۃ ہی کہہ کردینا شریعت نے لازم بھی قرار نہیں دیا۔ علامها بن عابد بن شامى قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي لَكُصَّة بين: "لا اعتبار للتسمية فلو سمَّاها هبةً او قرضاً تجزيه في الاصح" ترجمه: نام لين كااعتبار بين، الركسي ني السمال وتحفه يا قرض كهدديا تب بهي أصّح قول ك

مطابق ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔

یہ بتاناضروری ہے کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے؟

(رد المحتار على الدر المختار، صفحه 222 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

الكالكالكان التحالي ﴿ فَتَسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ اسى طرح صَدرُ الشَّويعة حضرت علامه مولا نامفتى محدامجوعلى اعظمى عَلَيْهِ دَحمةُ اللهِ الْعَوِي فرمات عين: ' زكوة دینے میں اس کی ضرورے نہیں کہ فقیر کوز کو ق کہہ کردے بلکہ صرف نیّتِ ز کو ق کافی ہے یہاں تک کہ اگر ہِبَہ یا قرض کہہ

کر دے اور نیت زکو ق کی ہو،ادا ہوگئ۔ یو ہیں نڈریا مکرتہ یا پان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی بعض مختاج ضرورت مندز کو ۃ کا روپینہیں لینا چاہتے انہیں ز کو ۃ کہہ کر دیا جائے گا تونہیں لیں گےلہذا زكوة كالفظنه كهے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ٱ**بُوجُــُمُّنَاءِكِلُصِغِلَاعِطَّائِثُالِمَانِیُ** 25 جمادی الثانی <u>1431ھ</u> 09 جون <u>201</u>0ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جسے زکو ۃ دی جائے کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ بیز کو ہ کی رقم ہے یا بغیر بتائے بھی دی جاسکتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

فقیر کوز کو ق دیتے وقت زبان سے کہنا کہ بیرقم زکو ق کی ہے چھ ضروری نہیں، بلکہ دل میں زکو ق کی نیت ہے تو بھی ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِى مِين هِ: "ومن اعطى مسكيناً دراهم وسمّاها هبةً أو قرضاً ونوى الـزكـاة فإنها تجزيه وهو الاصح" **يعنى:ا**گركسى نے مسكين كودِر بهم بطورِز كوة ديئے اوركها كه *يتخف*ه بي يقرض

` ہے اور دل میں نیت زکو ۃ کی تھی تو اس کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی اوریہی اُضح قول ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَالْ لِحُكِمَّلَةَالِيَكُمَّالَقُالِدِيَّ كتب\_\_\_\_ه المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد رضا عطارى المدنى 19شعبان المعظم 1427 ه می ادائیگی کے بعدز کوۃ کی نیت کرنا؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ زیدنے بکر کوصدقہ کی نیت سے کچھرقم دی اب اگروہ اس رقم سے زکوۃ کی نیت کر لے تو کیا زید کی زکوۃ ادا ہوجائے گی؟ جبکہ مال ابھی بکر کے پاس سائل: محمد عمران عطاری (کراچی) موجود ہے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمسئوله میں زید کی زکو ۃ ادا ہوگئی۔ صَدرُ الشَّريعه، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجمعلى اعْظَى عَلَيْهِ الرَّحْمَه الرشا وفر ماتے بين: ' وسية وقت نيت نهيں كي تھی بعد کو کی توا گروہ مال فقیر کے یاس موجود ہے یعنی اس کی ملک میں ہےتو بینیت کا فی ہے ور ننہیں ۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبه المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

> محمد طارق رضا القادري العطاري المدني 26 رجب المرجب 1427 ه

المتخصص في الفقه الاسلامي

مر الما الك كرتے وقت كى نيت بھى معتبر ہے گاؤھا الك كرتے وقت كى نيت بھى معتبر ہے گاؤھا اللہ كرتے وقت كى نيت بھى معتبر ہے

نیت کرلینا کافی ہوتا ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ پیشچراللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِرِ پیشچر اللّٰہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِرِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَا يَا الْمَرْرَكُوةَ دِينِ وَتَ كَى بُويا

ا کرز لو ق دے رہے ہیں ہواس میں زلو ق دینے کی نتیت کی تقسیہ صروری ہے، چاہے تقیر لودیتے وقت کی ہویا جبز کو ق کے لئے مال علیحدہ کیا ہواس وقت کی ہو ، ہاں زکو ق دینے کے بعدایک صورت میں نت ہوسکتی ہے وہ بیہ

کہ دینے کے بعد بینیت کی کہ بیز کو ۃ ہے اور وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے تو بھی ادا ہوجائیگی ۔اورا گرفقیر کوز کو ۃ دے چکے اور اس نے اس کوخرچ کر دیا اب نیت کی توز کو ۃ ادا نہ ہوگی ۔ا گرنفلی صَدقہ ہے تو اس میں فقط ثو اب کی نیت رہ :

کافی ہے۔ صکر الشّریعَه، بکر الطّرِیقَه حضرت علامه مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں: ' زکوة ویتے وقت یا زکوة کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نیتِ زکوة شرط ہے نیت کے بیمعنی ہیں کہ اگر یو چھاجائے تو

بلاتاً مُّل بتا سکے کہ ذکو ہے۔ سال بھرتک خیرات کرتار ہااب نیت کی کہ جو پچھ دیا ہے ذکو ہے توادانہ ہوئی۔' (بھارِ شریعت ، صفحہ 886 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) مزیدارشادفر ماتے ہیں:' دیتے وقت نیت نہیں کی تھی، بعد کو کی تواگروہ مال فقیر کے پاس موجود ہے کتنی اس

كى مِلك ميں ہے تو بينت كافى ہے ورنہ نہيں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَار ميں ہے:''وشرط صحة ادائها نية مقارنة له اى للاداء''

فصل: 6

﴿ فَتُنَاوِئُ آهُ لِسُنَّتُ ﴾ لعنی: زکوۃ کی ادائیگی کے میچے ہونے کی شرط نیت ہے جواس ادائیگی سے ملی ہوئی ہو۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 222 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) علامه شامى قُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي لَكُصَّة بِنِ" : "قول ه سقارنة هو الاصل كما في سائر العبادات ،

وإنما اكتفى بالنية عند العزل كما سياتي لان الدفع يتفرق فيتخرج باستحضار النية عند

كل دفع فاكتفى بذلك للحرج" يعن: مُصَنِّف نے فرمایا: نیت كاملا موا تو يهي اصل ہے جيا كه دوسرى عبادات میں بھی ہے،اور مال علیحدہ کرتے وقت نیت کرلینا کافی ہے جبیبا کہ عنقریب آئے گا۔اس لئے کہ دینامختلف اوقات میں ہوتا ہے تو ہر دفعہ دیتے وقت نیت کو حاضر رکھنے میں بندہ حرج میں پڑجائے گالہذا حرج کی بنا پراسی (یعنی مال علیحدہ کرتے وقت نیت کر لینے ) پر اکتفا کیا جائے گا۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَيُوالصَّالِحُ فَحَمَّدَ فَالسَّمَ اَلْقَادِيِّ كَ 27 صفر المظفر <u>1427</u> ھ 28 مارچ <u>2006</u>ء

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 222 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

## ﷺ سال پورا ہونے پر مالِ زکوۃ الگ کرنا کافی نہیں ﷺ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ق کی رقم کا اکا ؤنٹ کھلوانا جائز ہے یا ناجائز؟ یعنی سال پوراہونے کے بعدز کو ق کی رقم کو بینک میں جمع کروادیا جائے اور جیسے جیسے مَصَارِف ملتے جائیں زکو ۃ اداکرتے جائیں؟ نیز جب زکوۃ کی ادائیگی کا شرعی وقت ہوجائے تواس میں تاخیر کرنا کیساہے؟ اورز کوۃ

کے مال کوا لگ کرنے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ اس کے مُصَارِف میں خرچ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ سال پورا ہو چکا ہو

سأئل: محمد بلال رضاعطاري (گلف مارکیٹ کلفٹن، کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مالِ ز کو ۃ پرسال بورا ہونے کے بعد ز کو ۃ فوراً ادا کرنا واجب ہے اس میں تاخیر کرنا اسکے مُصُرَ ف میں خرچ کرنے کے بجائے بینک وغیرہ میں جمع کروانا ناجائز وگناہ ہے۔ فَتَاوِيٰ قَاضِي خَان مِن عَن اللَّهِ عَان مُن عَلَى يأثم بتأخير الزّكاة بعد التّمكّن ذكر الكرخي رحمه الله تعالٰي انه يأثم وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالٰي في المنتقى وعن محمد رحمه اللَّه تعالٰي ان من أخّر الزّكاة من غير عذر لا تقبل شهادته ..... وروى هشام عن أبى يوسف أنّه لا يأثم (ملتقطاً)" يعني آوى قدرت ك بعدتا خير زكوة كى وجه ع كنه كار موكايانهيس؟ امام كرخى نے فرمایا: گنهگار ہوگا۔اسی طرح حاکم شہیدنے مُنْتَقَلٰی میں ذکر کیا ہے۔امام محمد سے مروی ہے کہ جس شخص نے بغیر عذر ز کو ق کومو خرکیااس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ ہشام نے امام ابو یوسف سے قل کیا کہ وہ کئن کارنہ ہوگا۔ (ملتقطاً) (فتاوي قاضي ٰحان ، صٰفحه 255 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت) فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِين م:"تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية الرّازي على التّراخي حتى يأثم عند الموت والأوّل أصحّ كذا فى التّهذيبِ" لعنى سال بورا مونے برعلى الفورز كوة كى ادائيكى واجب ہے تى كەبلا عذرتا خيركرے كاتو كناه كار ہوگا اور رازی کی روایت میں ہے کہ عَلَی التَّوَ اخِی واجب ہے یعنی موت تک ادانہ کرنے پر گناہ گار ہوگا اور پہلاقول اصح ہے جبیبا کہ تہذیب میں ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری، صفحه 170 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُونِ فُضَيل فَ ضَاللا فَ عَامَدُ اللهِ فَ عَمَامُ اللهِ فَاللهِ فَ عَمَامُ اللهِ فَا المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدني 3 شعبان المعظم <u>1430 هـ</u> 26 حو لائي <u>2009</u> ء

هم ادائيگي زكوة مين تاخير كرنا كيسا؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مجھ پر 4,400روپے زکوۃ واجِبُ

الْا داہے اوراس کو تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں اس کو ٹیکشت ادانہیں کرسکتا کیا ایسی صورت میں، میں 500 رویے کے حساب سے قسط وارا داکر سکتا ہوں یانہیں؟ نیز میری بہن غریب ہے، بہنوئی کی تنخوا واتنی کم ہے کہ اس میں پٹیلیٹی بلز بھی بمشکل ادا ہوتے ہیں کیا میں زکو ۃ کی بیرقم اپنی بہن کود ہےسکتا ہوں یانہیں؟ اور بہن اس زکو ۃ کو بچوں کی اسکول کی

فیس بجلی اورگیس وغیرہ کے بلوں کی مدمیں خرچ کرسکتی ہے؟ سائل:مُحدر فيق ولدمُحد يعقوب (سائك ايريا، كراچي)

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ز کو ہ فرض ہونے کے بعداس کی ادائیگی فوری طور پرلازم ہوجاتی ہے بلاعذر تاخیر کی صورت میں ادانہ کرنے

والاسخت گناہ گار ہوتا ہے۔ کیمُشت ادائیگی کی طافت نہ ہونے سے مرادا گربیہ ہے کہ جس رقم یا سونے یا جاندی پرز کو ۃ لازم ہوئی ہےاس کےعلاوہ کوئی زائدرقم نہیں تو یہ قسط وارا دائیگی کا کوئی عذرنہیں بلکہاس صورت میں آپ پرلازم ہے

که سونا چاندی وغیره کو پیچ کرز کو ة ادا کریں،اسی طرح اگر قم تو موجود ہے کیکن ٹیمُشْت دینانفس پرگراں گزرتا ہے تو بھی قسط وار دینے کا کوئی شرعی عذرنہیں، قدرت یائی جانے والی صورتوں میں تاخیر سے ادا کرنے میں اگر چہادا ئیگی ہو جائیگی کیکن ایسا کرنے والاشدید گنا ہگارہے۔ ہاں اگرز کو ۃ فرض ہونے کے بعد مال واسباب استعال ہوکرختم ہو گئے تو اس صورت میں جتنی اِستطاعت ہوتی جائے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ماہا نہ قسط وارا دائیگی یا جس طرح بھیممکن ہواس کو

ادا کردیاجائے۔

﴿ فَتُنَاوِينَ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴾ چانچ فَتَاوى عَالَمُكِيرِى مِن بَ : "تجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره ؞ن غیر عذر" تعنی سال مکمل ہونے پرفوری طور پرز کو ق کی ادائیگی لازم ہے، حتی کہ بلاعذر تاخیر کرنے والا گنا ہگار (فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت ) سيرى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلَّت امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضويَّه شريف مين فر ماتے ہیں:''اگر سال گزر گیا اور ز کو ۃ واجِبُ الٰا دا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع ہو گی بلکہ فوراً تمام و کمال زر واجِبُ الْادا، ادا كرے كه مذهبِ صحيح و مُعُتَمَد و مُفتى بِه پرادائے زكوة كاوجوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ گناه ، ہمارے اَئمّهٔ ثلْثُه رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْهُم *سے اس کی تَصر ت*َحَ ثابت' (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور) اگرآپ کی بہن شرعی فقیر ہیں تو آپ ان کوز کو ۃ دے سکتے ہیں ، ز کو ۃ پر قبضہ کرنے کے بعد شرعی فقیراس کا ما لِک ہوجا تا ہے، وہ اپنی مرضی ہے جس نیک اور جائز کا م میں خرج کرنا چاہے،خرچ کرسکتا ہے۔ ہاںغور کرلیں کہ واقعی وہ شرعی فقیر ہیں یانہیں، عام طور پرعورتوں کے پاس سونے جاندی کے زیورات ہوتے ہیں یا بعض قیمتی چیزیں جن کی بناء پروه نصاب کی ما لِکه ہوجاتی ہیں اس صورت میں مُستِقَقِ ز کو ۃ نہیں ہوتیں انہیں دینے سے ز کو ۃ ادا نہ ہوگی۔ سيرى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضويَّه شريف ميس فرماتے ہیں:''بہن کوجائزہے جبکہ مُصْرُ فِز کو ۃ ہواور بیٹی کوجائز نہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 264 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم محمد سجاد عطارى المدنى 13ربيع الآخر <u>1431</u>ه 30 مارچ <u>201</u>0ء حضرت سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے كه حضور صلى الله تعالى عليه واله وسلم نے فرمايا، ' بے شك صدقه ربعز وجل كے غضب کو بچھادیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔'' (تر مذی ، کتاب الز کا ق ، صفحہ 146 ، جلد 2 ، دار الفكر بيروت )

فَتْ الْحَالِمَ الْمُلْسَنَّتُ فَصَلَّو مِنْ الْمُلْسِلَةِ الْتَكُونِ وَمَنْ الْكُونِ وَمَنْ الْكُونِ وَمَنْ الْكُونِ وَمَنْ الْكُونِ وَمَنْ اللَّهُ اللَّ

عیا رہائے ہیں۔ ہونے دی و علی فِ سرفِ میں مہنے اداکر دی جائے اور بقیہ دوسرے مہنے اداکی جائے؟ کیاز کو ق قسطوں میں دے سکتے ہیں جیسے آدھی اس مہنے اداکر دی جائے اور بقیہ دوسرے مہنے اداکی جائے؟

﴿2﴾ کیاا پنے دوست وغیرہ کو یہ بتائے بغیر کہ بیز کو ۃ کی رقم ہے تخفہ وغیرہ کہہ کردے سکتے ہیں؟ کیااس طرح زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّمْ وَال اَلْهُ وَمَا مِن وَهُونِ الرُّمَاكِ الرُّمُ هُمُن الرَّمِ اللَّهِ عَلَى الرَّمَةِ الْهُورِ وَالسَّرِ وَالسَّر

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوجانے کے بعد تاخیر کرنا ناجائز وحرام ہے لہٰذا الیی صورت میں فشطوں میں زکوٰۃ

و کہ ہے۔ سور وہ میں مور بیب و بات بیرہ میں اور موں باب رو روہ ہے۔ ہورہ میں روٹ میں سوئے ابھی اسے ادا کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر کو ئی صاحبِ نصاب ہوئے ابھی اسے

ادا کرنا درست ہیں۔ ہاں اگرلوی صاحبِ نصاب پیسی زکوۃ ادا کرنا چاہتا ہے۔ بی صاحبِ نصاب ہوئے ابھی اسے سال کمل نہیں سال کمل نہیں گزرایا پچھلے سال کی زکوۃ ادا کر چکاہے اورا گلاسال ابھی کمل نہیں ہوا توجب تک بیسال کمل نہ ہوجائے

اس وقت تک وہ بلا شبہ تفریق و تدریخ کامکمل اختیار رکھتا ہے یعنی قسطوں میں زکو ۃ دےسکتا ہے کیونکہ حَولا نِ حَول (صاحبِ نصاب ہونے کے بعد کمل سال گزرنے) سے پہلے زکو ۃ واجبُ الله دانہیں ہوتی لہٰذا یہ پیشگی دینا تَبَرُّع ہے جس

(صاحبِ نصاب ہونے کے بعد مکمل سال کزرنے) سے پہلے زکو ۃ واجِبُ الّا دانہیں ہوئی لہٰذا یہ پیشلی دینا تبرُّ ع ہے جس میں اسے اختیار ہے کہ جیسے چاہے دے۔

بس اسے اختیار ہے کہ جیسے چاہے دے۔ سیّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاویٰ دَ صَوِیَّه میں فرماتے ہیں:''اگرز کو ۃ پیشگی ادا

كرتا بے يعنى بَنُوز حَولانِ حَول نه بواكه وجوب ادا بوجاتا، خواه يوں كه ابھى نصابِ نامى فارغ عَنِ الْسَحَوائِ ج كامالك بهو عُسال تمام نه بوا، يايوں كه سالِ كَرْشته كى دے چكا ہے اور سالِ رواں بَنُوز خُتم پر نه آيا توجب تك انتها كے سال نه بو

بلاشبہ تفریق و تدریق کا اختیارِ کامل رکھتا ہے جس میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حَولانِ حَول سے پہلے زکو ۃ واجِبُ الْا دا نہیں ہوتی ۔ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اصلاً کوئی نقصان نہیں کہ حَولانِ حَول سے پہلے زکو ۃ واجِبُ الْا دا دُرِّمُخُتَار مِين ہے:"شرط افتراض أدائها حولان الحول وهو في ملكه" (ترجمہ: ادائيكي زكوة کے فرض ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مال کی مِلکِیّت پرسال گزرے۔) تو ابھی شرع اس سے تقاضا ہی نہیں فرماتی ، كَيُمْشُت دينے كامطالبه كهاں سے ہوگا، يبيثگى دينا تُرَرُع ہے۔ولا جبر على المتبرّع وهذا ظاهر جِدًّا زَفلًا دینے پر جبز ہیں اور بینہایت ہی واضح ہے ) اور اگر سال گزر گیا اور ز کو ۃ واجِبُ الْا دا ہو چکی تو اب تفریق و تدریج ممنوع

ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْادااداكرے كەندېچى ومُعُتَدَمَد و مُفُتىٰى بەپرادائے زكوة كاوُجُوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ گناه ـ' (فتاوى رضويه ، صفحه 75 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) ادا ہوجائے گی کہ زکو ہ کی ادائیگی میں زکو ہ کی نیت کافی ہے۔ چنانچہ بہار شریعت میں ہے: ' ز کو ہ دینے میں اس کی ضرورت نہیں کہ فقیر کوز کو ہ کہہ کردے بلکہ صرف نتیب

ز کو ق کافی ہے یہاں تک کہ اگر ہبتہ یا قرض کہہ کردے اور نتیت ز کو ق کی ہوا دا ہوگئے۔ یونہی نڈر یا بریتہ یا یان کھانے یا

بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی بعض مختاج ضرور تمندز کو ق کاروپینہیں لینا حاہتے انہیں زکو ق

كهه كرديا جائے گا تونهيں ليں گےلہذا ز كو ة كالفظ نه كهے۔'' (بهار شريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مِنْ اَلِهِ الْمَعْلِكُ الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَارِثِي الْمَارِثِي الْمُعَلِّلُ الْمَارِثِي الْمُعَالِقُونَ الْمَارِكِ 1431هـ 5 ستمبر 2010م،

ایداونس زکوة دینے کی تین شرا نط





فتولى 77 🎇

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں نے سونے کی ایک سال

الفيستاوي الفياستن المفاستة کی زکو ۃ اداکردی ہے اب کیا دوسراسال پورا ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کرکے آئندہ سال کی زکو ۃ دی جاسکتی ہے سائل:محمداولیسعطاری(اٹلی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سال بورا ہونے سے پہلے زکو ۃ دی جاسکتی ہے کیکن اس کیلئے تین شرائط ہیں: ایک میہ جس مال پرجس سال کی زکو ہ وے رہاہے اس مال پروہ سال شروع ہو چکا ہو، آپ نے جوصورت سوال میں بیان کی ہے اس میں بیشرط پائی جاتی ہے۔ دوسری شرط بیہے کہ جس مال کے نصاب کی زکو ۃ دی ہےوہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے۔ تیسری شرط بیہے کہ جس مال کی زکو ۃ دی ہے، زکو ۃ دینے اور سال پورا ہونے کے درمیان وہ مال ہلاک نہ ہو۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين مِن عِن و إنَّ ما يجوز التَّعجيل بثلاثة شروط أحدها أن يكون الحول منعقداً عليه وقت التّعجيلِ و الثّاني أن يكون النّصاب الذي أدّى عنه كاملاً في آخر الحول

والشّالث أن لا يفوت أصله فيما بين ذلك "ترجمه: زكوة كاسال بورا هونے سے پہلے اداكرنا تين شرطوں سے جائز ہے: ایک بیہ ہے کہ زکو ۃ ادا کرتے وقت اس مال پر سال شروع ہو چکا ہو، دوسری شرط بیہ ہے کہ جس نصاب کی زکو ۃ اداکی ہودہ نصاب سال کے آخر میں کامل طور پر پایا جائے ، تیسری شرط یہ ہے کہ (زکوۃ اداکرنے اور سال پورا ہونے کے درمیان )وہ مال ہلاک نہ ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

آپ اپنی پیشگی ز کو ۃ ادا کر دیں اگر سال پورا ہونے سے پہلے آخری دوشرطیں نہ یائی گئیں تو آپ کی دی ہوئی زکو ہ نفلی صدقہ شار ہوگی جبکہ تمام شرائط پائے جانے کی صورت میں آپ کی زکو ہ کی ادائیگی کممل ہوجائے گی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أَبُوكُ مِنْ عَلَى الْمَعْ الْعَظَائِثُ الْمَدَنِيْ 28 صفر المظفر 1431 هـ 13 فروري <u>201</u>0ء

می زکوة غلطی سے آرهی ادا ہوئی تو؟ کی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ میں نے سال بورا ہونے سے جار پانچ ماہ پہلے زکو ۃ دیدی تھی کیکن جب سال پوراہونے پر حساب لگایا تو جوز کو ۃ ادا کی تھی وہ مال کے اعتبار سے آ دھی ز کو ة بنتی ہے تو کیا اب دوبارہ ز کو ۃ دوں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُولہ میں جوآ دھی زکو ۃ ادانہیں کی وہ فوراً بلاتا خیر دینالا زمی ہے۔ آ دھی آپ کی ادا ہو چکی۔

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُنُ نِبُ فُضَيلِ فَإِمَا العَطَارِئَ عَلَمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد كفيل رضا عطارى المدني 19 رمضان المبارك 1429ه



کیا فر مانتے "ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری والدہ کے پاس اس قدر سوناموجودہے کہان پرز کو ۃ فرض ہے کیااس کی ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے انہیں ابوسے اجازت لیناضروری ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ فرض ہونے کیصورت میں اس کی ادائیگی کیلئے اُن سے اجازت لینا ضروری نہیں جبکہ ز کو ۃ اپنی مملکیّت

رقم سےادا کریں اوراس صورت میں اگر شو ہرمنع بھی کرے تب بھی اس کی ادائیگی آپ کی والدہ پر لازم ہے۔لیکن اگر شوہرکے مال سے زکو ۃ ادا کرنی ہےتو پھراجازت کا ہونا ضروری ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُدُ الْمُذُنِ يَعُ فُضَيل فَالْعَطَارِي عَفَاعَنُال بَلِيُ 15 ربيع الأول 1<u>431 ه</u> هی زوجه کی زکو ة شو هردی تو؟ کی فتوىل 80 کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زوجہ کے زیورات کی زکوۃ شوہر اپن تنخواہ سے دیدے تو ادا ہوجائے گی یانہیں یا پھرز وجہ کوادا کرنی ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ز وجه کی اجازت سے شو ہرادا کرسکتا ہے اس صورت میں زوجہ کو دوبار ہنیں دینی ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم ابُوالصَّالِ فَحَمَّدَةُ السِّمَ القَادِيثِي 7 شوال المكرم 1427هـ 31 اكتوبر <u>2006</u>، هی بیوی اگراپنی زکوة ادانه کرے تووبال کس پر؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر ہیوی کسی صورت اپنے

زیورات کی زکو ۃ نکالنے پر تیار نہ ہواور شوہر ہی کوز کو ۃ ادا کرنے کا اصرار کرے اور شوہرا دا کرنا نہ جا ہے تو وبال کس پر سائل:اطهرندیم قادری (کراچی) ہوگا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جوز بورات بیوی کے ہیں ان کی زکو ہ بیوی ہی پر ہے وہ زکو ہ نہ نکا لے گی تو گنہگار ہوگی ،اگر شوہر رضامندی سے بیوی کی اجازت سے زکوۃ نکال دے توٹھیک ورنہ شرعاً شوہر پرایسا کرنا واجب نہیں۔ امام ابلسنت ، مُحجَدِّدِ دِين ومِلّت ، عاشقِ ما و رسالت ، عالم شريعت سيِّدى اعلى حضرت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَتَاوى رَضَوِيَّه مِين ارشادفرمات بين: 'زيوركملكِزن (عورت) ہے اسكى زكوة ذمه شوہر بر كرنهين اكرچدا موال كثيره ركها موه نداسك ندويخ كااس ير يجهو بال لا تَوْمُ وَاذِمَ الْ خُرَى الله ترجمه كنزالايمان: كوكى بوجها تفاني والى جان دوسر عكا بوجه فه الحائ كى (ب8، الانعام: 164) )اس بريقهيم وبدايت اور بقدر مناسب تنبيه وتاكيد (جس كى حالت اختلاف حالات مردوزن مع مختلف موتى م ) لازم م قُو آا نَفْسَكُمْ وَا هَلِيكُمْ نَاسًا ترجمه كنزالايمان: ا بني جانوں اورايخ گھر والوں کوآگ سے بچاؤ۔ (پ28،التحریم:6))'' (فتاوي رضويه ، صفحه 132 ، 133، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم متخصص في الفقه الاسلامي أبُوجُ مِّنَ عَلَى الْمَعَلِلْعَطَّا رَكُ الْمَدَنِيَ 30 شعبان <u>1427</u> ه 24 ستمبر <u>2006</u>ء هی این برنس پارٹنر کی زکو ۃ ادا کرنا ہوتو؟ کی فتولى 82 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ دوسرے آ دمی کا پیسہ برنس میں

بِسْجِ اللّهِ الدَّّحَمٰن الدَّحِنْ الكَّهُ اللّهِ الدَّحْمٰن الدَّحِنْ وَ الصَّوَابِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

دوسرے آدمی پرجتنی زکو ۃ بنتی ہووہ خوداداکرے یا آپ کواداکر نے کی اجازت دے دی تو آپ اس کی طرف سے اداکر دیں۔ بغیر اجازت اس کی طرف سے زکو ۃ اداکر نے کا اختیار نہیں اگر اداکی تو زکو ۃ ادا نہ ہوگی اور مالک کی اجازت کے بغیر اس کی رقم زکو ۃ میں دینے کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔

مالک کی اجازت کے بغیر اس کی رقم زکو ۃ میں دینے کا تاوان بھی دینا پڑے گا۔

چنا نچہ صدر الشّریعیة ، بدر الطّریقة حضرت علامہ مولا نامفتی محمد المجدعلی اعظمی رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتِ

الفِلسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ الْمُلْسَنَتُ اللهِ

اَيُوالصَّالَ عُكِمَّدَ وَالْمَالَ عُكَمَّدَ وَالْمَالَ وَعُكَمَّدَ وَالْمَالَ وَعُكَمَّدَ وَالْمَالَ وَعُكَمَّ وَالْمَالَ وَعُكَمَّدَ وَالْمَالَ وَعُكَمَّ وَالْمَالَ وَعُكَمَّ وَالْمَالَ وَعُلِيدًا مِنْ وَمُؤْمِدًا وَمُعَمَّا لَا مُعْلَمُ وَمُؤْمِدًا وَمُعْلَمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِمِّ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِمِ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ والْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِمِ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالْمُعِمِ وَالْمُعُلِمُ والْمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعِلِمُ وَالمُعْلِمُ وَالمُعِلِمُ م

(بهارِ شريعت ، صفحه 514 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

ہیں:''شریک کو بیا ختیارنہیں کہ بغیراسکی اجازت کےاسکی طرف سے زکو ۃ ادا کرےاگرز کو ۃ دیگا تاوان دینا پڑیگا اور



فَتوىٰ 83 ﴾

ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔''

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم نے چارافراد کے حج پر جانے کیلئے سفر حج کے اخراجات کی مد میں چارلا کھائتی ہزار روپے بمع درخواست فارم گورنمنٹ کو جمع کروائے تھے، ہمارا اہمی تک سفر حج پر جانے کا بقینی اجازت نامہ گورنمنٹ سے نہیں ملا، بلکہ ہمارا نام مُتَوَثِّع امید واروں میں ہے کہا گرموقع

ں کیا توسفر جج پرروانہ کردیا جائے گا ورنہ رقم واپس کردی جائے گی۔ابا گرہم خدانخواستہ سفر جج پرروانہ نہ ہوسکے تو کیا ہم کواس رقم پرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی جبکہ ہم اس مال کےعلاوہ صاحبِ نصاب ہیں؟اگر ہاں تو زکو ۃ کس وقت ادا کرنا ک

﴿ فَتَسُاوِي آهُا الشَّتَ الْحُالِسُنَّتُ الْحُالِسُنَّتُ الْحُالِسُنَّتُ الْحُالِسُنَّتُ اللَّهُ سأئل: محد ذيثان (كهارادر، كراچي) لازم ہوگا؟ بِسْمِ اللّه الرّحُمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جب تک حتمی طویرآپ کا نام مُنتَ خَب نہیں ہوجاتا آپ کی جمع کردہ رقم حج مُنتَظِمِیْن کے پاس قرض کے حکم میں ہےالی حالت میں اگر نصاب کا سال پورا ہو کرز کو ۃ نکالنے کی تاریخ آجاتی ہے تو آپ کواس جمع شدہ رقم کی البنة سركاري اسكيم هويا پرائيو ي طور پر حج درخواست جمع كروائين جب آپ كانام تمام كاغذى كارروا كي تممل ہونے کے بعد مُتَوَقع امیدواروں کی فہرست سے نکل کرحتمی فہرست میں داخل ہوجائے اور جمع کردہ رقم عُر فاً نا قابلِ والیسی قرار پائے تو بیمعاہدہ طے ہوجانے کی علامت ہے اور الیمی صورت میں آپ کی جمع کردہ رقم پورے پیکیج کی اجرت قرار پاکرآپ کی مِلکِیّت ہے نکل جائے گی اوراس پرابز کو ہنہیں ہوگی۔ جبيا كفقة ففي كي مشهور كتاب هِدَايَه مين ب: "الاجرة لا تجب بالعقد و تستحق باحدى معانى ثلثة اما بشرط التعجيل او بالتعجيل من غير شرط او باستيفاء المعقود عليه" ترجمة ا جرت محض عقد سے واجب نہیں ہوتی بلکہ تین چیزوں میں سے کوئی ایک پائی جائے تو اجرت کامستحق ہوگا یا تو پیشگی دینے کی شرط لگائی ہو یا بغیر شرط ہی پیشگی اُجرت دے دی یا پھر کام پورا ہو گیا۔ (هدايه آخرين ، صفحه297 ، مطبوعه لاهور) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمدام على اعظمى عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْقِوى لَكْصة بإين: ' حبكه تعجيل يعني پيشكى ليناشرط ہوتو عقد كرتے ہى أجرت كاما لك ہوجائے گا۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 109 ، حلد3 ، مكتبة المدينه) لہذا جس وقت آپ کا زکو ہ کا سال پورا ہوا اُس وقت تک اگر آپ کا نام حتمی طور پر عازمین حج میں شامل ہو چکاتھاتو چونکہ اِجارہ بِشَرِطِ التَّغجِيٰل کی وجہدر آم آپ کی مِلکِيَّت مِنكل گئ اس لئے اس کی زکوة وینا <u>6: فَصَل</u>

﴿ فَتُنَاوِينَ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ والمنافقة المنافقة کیکن اگر سال پورا ہوتے وقت بھی آپ مُتَوَقّع امیدواروں میں شامل تھے تو وہ رقم آپ کی مِلکِیَّت اور گورنمنٹ کے پاس قرض کی حیثیت سے امانت تھی لہٰذااس قم کی زکوۃ بھی آپ پرِفرض ہے لیکن اس کی ادائیگی فِی الْفَود لازمنہیں ا بلکہ جب نصاب کاخمش وصول ہو جائے تب اس کا ڈھائی فیصدز کو **ۃ می**ں دیناوا جب ہوگا۔ چِنانچِه تَنُوِيرُ الْاَبْصَارِ و دُرِّمُخُتَار ميں ہے:"(فتجب) زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدّين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم" ترجمه: يس زكوة واجب موكى جب نصاب يورا مواورسال مکمل ہوجائے کیکن فوراً واجب نہیں ہوگی بلکہ دَینِ قوی سے حالیس درہم حاصل کر لینے پرایک درہم ز کو ۃ واجب ہوگی،جبیبا کے قرض اور مال تجارت کا بدل \_ پس جب بھی وہ چالیس دراہم پر قابض ہوگا ایک درہم ز کو ۃ لازم ہوجائے گی۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

أَبُوهُ مِنْ الْمَارِكُ عَلَا عَظَارِيْ الْمَدَنَى 16 رمضان المبارك 1426هـ 21 اكتوبر 2005ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص زکو ق کی رقم لے كرجار ما ہواوركوئى چيين كرلے جائے توزكوة ادا ہوجائے گى يانہيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جی نہیں! زکو ق کی ادائیگی کے لئے فقیرِ شرعی کو ما لک بنا کراس کے پااس کے نائب کے قبضہ میں دینا شرط

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّرَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ہے جب بیشرا کطنہیں یائی گئیں تو ز کو ۃ بھی ادانہیں ہوئی۔

چِنانچِهِ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِين ٢: "هي تـمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "ترجمه: زكوة الله ك لح مال کےایک حصے کا جوشرع نے مُقَرَّر فر مایا ہے کسی ایسے فقیرِ شرعی کو ما لک بنادینا ہے جونہ ہاشمی ہواور نہ ہی ہاشمی کا آزاد كرده غلام، اوراس مال سے اپنی مُنْفَعَت بالكل جدا كر لى جائے۔

(تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُا الْمُذُنِئِ فُضَيلِ رَضِا العَطَارِئَ عَنَاسَابِكَ

محمد نويد رضا العطاري المدني 25 رمضان المبارك <u>1430</u> هـ

المتخصص في الفقه الاسلامي





وینالازم ہے؟

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بہن کے پاس زیورات ہیں جونصاب کو پہنچتے ہیں کیکن وہ اس نے اپنی تین لڑ کیوں کی شادی کے لئے رکھے ہوئے ہیں،اس کا شوہر

کوئی کامنہیں کرتا اور وہ اسلامی بہن گھر میں بچوں کوٹیوشن پڑھا کراپنے گھر کے اخراجات بمشکل ہی پورے کرتی ہے اور سال میں دو، تین ہزار روپے زکوۃ کے طور پر بھی دے دیتی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر پوری زکوۃ نکالے تو چند سالوں میں بیز بورات ختم ہوجائیں گے۔مہر بانی کر کے اس کا کوئی حل ارشاد فر مائیں۔ نیز کیا ان زیورات پرز کو ۃ

**سائل:مح**د عمر (مدینه ٹاؤن، فیصل آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سوال میں مذکورز بورا گرشری طور پر بیٹیوں کی مِلک ہو چکا تو زکوۃ کی شرائط یائی جانے کی صورت میں بیٹیوں پر ہی ز کو ۃ لازم ہوگی ،ان کی والدہ پرنہیں اورا گروہ زیور شرعی طور پر بیٹیوں کی مِلکِیّت میں نہیں آیا تو شرا کطِ ز کو ۃ پائی جانے کی صورت میں زیور کی پوری ز کو ۃ مذکورہ اسلامی بہن پر لازم ہے۔ البتة شريعتِ مُطَيَّر ه نے اس كى ادائيگى كى ايك آسان صورت يه بيان فر مائى ہے كەز كو ق كاسال بورا ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی رقم زکو ۃ کی مدمیں شرعی فقرا کودیتے رہیں اور جب سال ختم ہوجائے تو حساب لگالیں اگرادا کی ہوئی رقم حساب کے برابر یازیادہ آئے توفیہا ورنہ جتنی کم ہولیعنی ابھی دیناباقی ہواتنی مزیدادا کردیں۔ چنانچ فِقها عَكرام رَحِمَهُ مُ اللهُ تَعَالى فَتَاوى عَالَمُكِيْرِى مِين فرمات بين: "و أمّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدِي الزّكاة و لم يعزِل شيئًا فجعل يتصدّق شيئًا فشيئًا إلى آخرِ السّنة ولم تحضره النِيّة لم يجزِ عن الزكاة كذا في (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دار الفکر بیروت) صدر الشّريعَه مفتى محمد المجدعلى اعظمى صاحب رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بين: ' زكوة دية وقت يازكوة کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نیت ِ ز کو ۃ شرط ہے نیت کے بیمعنی ہیں کہا گر پوچھا جائے توبلا تأمَّل بتا سکے کہ ز کو ۃ ہے۔'' اور مزید آپ بغیرنیت زکو قکی رقم ادا کرنے پرزکو قادانہ ہونے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:''سال جرتک خیرات کرتار مااب نیت کی که جو پچھ دیاہے زکو ق ہے توادانہ ہوئی۔'(ملخصاً) (بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُولِاصَالْ فُكِيَّدَةَ السَّمَّ القَادِيِّ عُ المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 17 صفرالمظفر <u>1431</u> ه 2 فروري <u>2010</u> ء

الله و كاحساب لكان كاطريقه

کیا فرمات نے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ زکو ۃ کا حساب کیسے لگایا جائے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا تنا مال جونصاب تک پہنچ جائے اور ز کو ۃ کی دیگر شرا ئط بھی پائی جا ئیں تو اس پرڈ ھائی فیصد (یعنی کُل مال کا چالیسواں) حصہ زکوۃ نکالی جائے گی۔لہذا سونا چاندی جب بقد رِنصاب ہوں توان کی زکوۃ چالیسواں حصہ ہے چاہے

ویسے ہی ہوں یاان کے سکے بنے ہوں، پہننے کے لئے ہوں یامطلق طور پر۔ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَار مِي ٢٠ : "(و اللازم في مضروبكل) منهما (و معموله

و لو تبرًا أو حليًّا مطلقًا) ... اللي آخره ( ربع عشر)" (ملتقطاً) (تنوير الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 270 تا 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه مفتى المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: 'سونے جإندى كےعلاوہ تجارت كى كوئى چيز ہو

جس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ تواس پر بھی زکو ہ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسواں حصہ اورا گراسباب کی قیمت تو نصاب کوئیں پہنچی مگراس کے پاس ان کے علاوہ سونا جا ندی بھی ہے تو اُن کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں اگرمجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ۃ واجب ہے اور اسباب تجارت کی قیمت اُس سکتے سے لگائیں جس کا رَ واج وہاں زیادہ ہوجیسے ہندوستان میں رو پیدکا زیادہ چلن ہے اسی سے قیمت لگائی جائے اور اگر کہیں سونے جاندی دونوں کےسکوں کا بکساں چلن ہوتواختیارہےجس سے جاہیں قیمت لگائیں۔'' (بهار شريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهُ أَبُولُ صَالَ فَكُمَّ مَا فَالْفَادِيِّ فَيَّ مَا الْفَادِيِّ فَيَّ مَا الْفَادِيِّ فَيَّ مِنْ الْمُرْجِبِ المرجب المربب المرجب المربب المربب

هی مال تجارت کا کم زیاده هونااورز کو ة کاحکم کی ا کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ دکان میں جوسامان ہے وہ سال میں بھی کم اور بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی زکو ق کس طرح ادا کی جائے گی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرسال کی ابتدااورانتهایر مال بقد رنصاب ہے تو دَورانِ سال کمی بیشی کا اعتبار نہیں۔ كَنْزُ الدَّقَائِق مُن ہے:"و نقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه"

ترجمه: نصاب كا دَورانِ سال كم مونا بجه نقصان نه دے گا جبكه سال كى ابتدااورانتها پر مال بقد رِنصاب مو۔

(كنز الدقائق ، صفحه 60 ، مطبوعه كراچي ) لہٰذاسال کےاختتام پر جتنامال دکان میں موجود ہوگااس تمام پرز کو ۃ ادا کرناضروری ہےاوراس کا طریقہ بیہ

ہے کھُل موجود مال کی قیمت لگا کراس کا جا لیسواں حصہ ادا کر دیا جائے۔ وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالْ لِحُكِّمَّكَ قَالِيَهُ القَّادِيُّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد اسد عطاري المدني 9 شوال المكرم <u>1427</u> ه 31 اكتوبر <u>2006</u> ۽





کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زکو ق کی رقم نصاب کو نکال کرا دا

تخطائلات المتحافة الفِينَاويُ الفِلسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ الم کی جاتی ہے یا نصاب سمیت؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شریعتِ مُطَهَّر ہ نے دیگرشرا کط کے علاوہ زکو ۃ واجب ہونے کے لئے ایک نصاب مُقَرَّر فر مایا ہے کہ حاجتِ اصلیہ کےعلاوہ مال اس مقدارِشرعی کو پہنچ جائے تواب اس مال کی زکو ۃ واجب ہوجائے اوراییا شخص صاحبِ نصاب ہوجائے گالہذا اگرنصاب بوراہے تواسکی زکو ۃ اداکی جائے گی اورنصاب سے زائد مال ہے تواگریہ زیادتی نصاب کا پانچواں حصہ ہے تواسکی بھی زکو ۃ واجب ہوگی ۔نصاب کےعلاوہ کا مطلب اگریہ ہے کہ نصاب کی مقدار مال کی زکو ۃ نهیں دینی جوزائد ہےاس کی دینی ہے تو بیسراسرغلط اور جہالت ہے نصاب کی مقدار مال اور جوزائد ہوسب کی زکو ۃ دینی ہوتی ہے،مثلاً ساٹھ ہزارروپے پرنصاب پوراہوااور بیس ہزارروپےاس کےاوپر بھی موجود ہیں توز کو ۃ بیس ہزار کی نہیں بلکہ مجموعی اسی ہزارروپے کی ادا کریں گے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم ٱ**بُولِلصَّالِحُكِّمَ الْقَادِيِّئِ** 6 ربيع النور<u>1427</u>ھ 15 اپريل <u>2006</u>ء 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے شادی کے موقع پر کچھزیورتخفہ میں دیا تھا تووہ میں نے اپنے بچوں کے لئے رکھ لیاہے جو ہرایک کے حصے میں ساڑھے سات تو لے ہے کم ہی آتا ہے اور بچے نابالغ ہیں تواس پرز کو ق کی کیا تر کیب ہوگی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شریعت مُطَبَّرہ نے سونے پرزکوۃ کے وُجُوب کے لئے نصابِ زکوۃ (یعنی ساڑھے سات تو لے سونے) کاموجود ہونااوراس پرسال کا گزرنا شرط کیا ہے اور پیزیورات آپ ہی کی مِلکیَّت ہیں نہ کہ بچوں کی ، کیونکہ زکو ق کی شرائط میں ہے کمل طور پراس مال پر ملکیّت کا ہونا بھی ہے اور ظاہر ہے کہ جو ما لک ہوگا اسی پرز کو ۃ واجب ہوگی نہ کہ کسی دوسرے پرلہذااگریہ مجموعی اعتبار سے ساڑھے سات تولے یااس سے زیادہ ہیں تو سال گزرنے پر آپ کوان کا چالیسواں حصہ چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِن هـ: "وسنها الملك التام وهـ و سا اجتمع فيه الملك واليد...الخ"ترجمه: اورزكوة كي شرائط ميں سے كمل طور پرملكِيّت كا ہونا بھى ہے يعنى اس چيز پر قبضہ بھى ہو...الخـ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد1، دار الفکر بیروت) يونهي صدر الشّريعة مفتى محمد المجرعلى اعظمى صاحب رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه زكوة كي شرائط بيان كرتے موئے فرماتے ہیں:''پورےطور پراُس کا ما لک ہولیعنی اس پر قابض بھی ہو۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 876 ، حلد1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّرِجَالَ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالَ فَكَمَّدَ فَالْمِامَ اَلْقَادِ رَثِّى الْمُعَالِمَ الْقَادِ رَثِّى 4 محرم الحرام <u>1428</u> هـ 24 حنورى 2<u>00</u>7ء چی جہز کیلئے رکھے گئے سامان کی زکوۃ کون دے؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ لڑکی کا وہ مال جواس کی شادی

کے لئے بطورِ جہیز تیارکیا گیا ہواس برز کو ۃ کیسےادا ہوگی؟اس کے والدین ضعیف اور بھائی مختار ہوتو کیا ز کو ۃ کا نصاب لڑکی ، والدین اور بھائی سب کا مال ملا کر بنے گایاسب کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب پہلے یہ جان کیجئے کہ زکو ۃ صرف سونے چاندی، مال تجارت اور کرنسی وغیرہ پر ہوتی ہے۔ان چیزوں کے علاوہ جہیز کے سامان پرز کو ہنہیں ہوتی۔ پھر جہیز کا سامان اگراڑ کی کی مِلکِیّت میں ابھی نہیں دیا تواس کا ما لک وہی ہے جس نے وہ خریدا ہے۔الہٰ دااگراس میں زیور وغیرہ مالِ زکو ۃ ہے تواس کی زکو ۃ صرف اس کے مالک پر فرض ہوگی۔ اگرملکئیت میں دے دیااوروہ نصابِ زکوۃ تک پہنچتا ہے توجس کی ملک ہےاس پرز کوۃ ہے۔ جبکہ دیگرشرا بَط بھی يائى جائيں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوِ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّه عَبِّدُ الْمُنُونِيُّ فُضَيِلِ ضِاالعَطَارِئُ عَفَاعَنُ الْبَلِئِ عَبِي الْمَعَامِ مِنْ 1430 هـ 19 هی مشتر که کاروباری زکوة کسے ادا ہو؟ کی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

کاروبار میں شریک دویارٹنرز کی زکوۃ کاطریقہ کیا ہے کیسے اداکی جائے؟ **€1** 

کاروبار میں ضروری استعال ہونی والی چیزیں جیسے کمپیوٹر، جزیٹر،موٹرسائنکل وغیرہ ان پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ **{2**}

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

> > **41**

وونوں پارٹنرز میں سے ہرایک کاروبار میں جس قدر قابلِ زکوۃ اشیاء کا مالک ہے اس حساب سے زکوۃ اوا

کی جائیگی لہٰذااگران کی مِلکِیَّت میں کاروباراورعلاوہ کاروبارمجموعی طور پر ملا کراس قدر قابلِ زکو ۃ مال حاجتِ اصلیہ کے علاوہ ہوجس کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاپاندی تک پہنچ جائے اوراس پرایک سال بھی گزر چکا ہوتواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ مذکورہ بالا چیزیں جب کاروبار کی ضروریات کے لئے ہوں اوران کوفروخت کرنامقصود نہ ہوتوان پرز کو ق نہیں ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِئِ فُضِيل فِ العَطَارِئ عَفَاعَنُ البَائِ المجوّر في ادا نيكى كرنا كيها؟ ﴿ اللَّهِ عَلَى كُرِنَا كِيهَا؟ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَتوىل 92 🦃 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا شوہریا بہن سے قرض لے كرز كوة اداكى جاسكتى ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی ہاں! شوہریا بہن سے قرض لے کرز کو ۃ ادا کی جاسکتی ہے۔البتہ قرض اسی صورت میں لیا جائے جب

قرض ا دا کرناممکن ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي

عابد نديم العطارى المدني 4 رمضان المبارك 143<u>0</u> ه

موجودہ قیمت کے اعتبار سے زکوۃ نکالنا؟ کچھ

فرض ہوگی؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مالِ تجارت کے مولیثی کی ادائیگی ز کو ہ کا شرعی طریقہ کیا ہے اوران کی ز کو ہ اوا کرتے وقت موجودہ وقت کی قیمت کے مطابق ز کو ہ اوا کرنا ضروری ہے یا پانچ یادس سال قبل جب بیرجانورخریدا تھااس وفت کی قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کی جائے گی؟ نیزان پرز کو ۃ کب

سائل: محدامتیا زعطاری قادری (محمدی کالونی عزیز آباد، کراچی)

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

مالِ تجارت خواہ مولیثی ہوں یا کوئی دوسرامال ہوان پرنصاب کا سال پوراہونے پرجو قیمت ہواُس کے اعتبار سے زکوۃ لازم ہوگی لہذا جو قیمت مارکیٹ میں ہوگی اس کے حساب سے تمام رقم کا چالیسواں حصہ (ڈھائی فیصد) زکوۃ

کے طور پر دیا جائے گابشر طیکہ اس پر صاحبِ نصاب ہونے کے بعد سال بھی گزر چکا ہو۔ چِنانچ فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِن به:"وتعتبر القيمة عند حولان الحول بعد أن تكون

قيمتها في ابتداء الحول مائتي درهم من الدّراهم" ترجمه: الرّخارت مين سال كررني پرجوقيمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا مگر شرط بیہے کہ سال کے شروع میں اس کی قیمت دوسودر ہم سے کم نہ ہو۔

(فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دار الفكر بيروت) يونى صدر الشّريعة مفتى محدام على اعظمى صاحب رَخْمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه ارشاد فرمات بين: "مالِ تجارت ميس سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے مگر شرط بیہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسودرہم سے کم نہ ہواور

ا گر مختلف قتم کے اسباب ہوں توسب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولے جاندی یا ساڑھے سات تولے سونے کی (بهارِشريعت ، صفحه 907 ، جلد1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّيْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم ٱ**بُوالصَّالِحُ حُكِّدَ كَالِيَّا اَلْهَا لِهِ كُلُ** 11 دمضان المبارك <u>1428</u> ه 24 ستمبر<u>200</u>ء کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی صاحبِ نصاب شخص اپنی آمدنی کی ماہانہ زکوۃ نکال دیتو کیا پھربھی وہ سالانہ زکوۃ دیگا؟ سائل: ناصر(نیوکراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

الكالكالكالكا

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

ز کو ة آمد نی پرنہیں ہوتی بلکہ حاجتِ اصلیہ سے زائد مالِ نامی (یعنی سونا چاندی چاہے کسی بھی شکل میں ہوں اگر چہ پہننے کے زیورات، کرنی، پرائز بانڈ، مالِ تجارت اور چَرائی کے مخصوص جانوروں) پر ہوتی ہے جبکہ وہ نصاب کی مقدار ہو۔آپ بھیغور کرلیں آپ کی مِلکِیّت میں سونا، چاندی، مالِ تجارت وغیرہ جو پچھ ہوں سب کا حساب لگائیں اور نصاب سے

زائدہونے کی صورت میں جب سال پوراہوگا تو گل مال پر جوز کو ۃ فرض ہوگی وہ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ ز کو ہ جس مال پر فرض ہوتی ہے سال میں ایک بار ہوتی ہے سال پورا ہونے پر ہرمہینہ فرض نہیں ہوتی آپ

نے ہرمہینہ جتنی زکو ۃ دی ہےسال کے آخر میں حساب لگالیں اگر جتنی آپ پر فرض تھی اتنی ادا کر چکے تو فیہا اب دوبارہ

نہ دینی ہوگی اگر کم دی تھی تو جتنی باقی ہے وہ فوراً ادا کر دیں کہ سال پورا ہونے کے بعد تا خیر جائز نہیں اور زیادہ دے دی تھی تو آئندہ سال کی ز کو ۃ میں شار کر سکتے ہیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي عَبُنُ الْمُذُن نِبُ فَضِيل َ ضِاللَّهِ الْعَطَّارِي عَلَا عَلَا الْعَطَّارِي عَلَا عَلَا اللَّهِ فَ محمد كفيل رضا عطارى المدنى 16 صفر المظفر <u>1430 هـ 12 فروري 2009</u>ء

### می کاروباری آدمی زکوة کاحساب کتاب کیسے کرے؟ کی ا



## کیا فرماتے آبیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میں لوہے کی تجارت کا کام کرتا

ہوں اور میر **90** فیصد ببیبہ کاروبار میں رہتا ہے اور مجھے تین یا چار ماہ میں لوگ رقم کی ادائیگی کرتے ہیں تو میں زکو ق<sup>ی</sup>س طرح ادا کروں؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اس صورت میں جس وفت آپ کے نصاب کا سال مکمل ہوگا اس وفت آپ اپنے تمام قابلِ زکوۃ اموال کا حساب لگائیں گے۔جس میں سونا، چاندی، پرائز بانڈ وغیرہ کے ساتھ ساتھ گُل مالِ تجارت کا موجودہ قیمت کے اعتبار

ہے حساب لگائیں اور ان سب پر چالیسواں حصہ آپ زکو ۃ میں دیں گے البتہ اس وقت جورقم یا کوئی اور مالِ زکو ۃ

لوگوں کے ذمہ ہےاس پر بھی زکو ۃ واجب ہو گی مگراس کی ادائیگی اس وفت واجب ہو گی جب اس میں سے نصاب کا پانچواں حصہ یااس سےزائدرقم آپ کول جائے تو قرض میں دی گئی رقم وغیرہ جتنی ملی ہےاس کا جالیسواں حصہ آپ کو ز کو ۃ میں دیناہوگا اور نصاب کے پانچویں حصہ سے مراد ہے ساڑ ھے باون تولہ چاندی کا ہیں فیصد یعنی ساڑ ھے دس تولہ ہے ہے۔ ایک النظامی الفیلیت کی میں الفیلیت کے میں النظامی ہے۔ النظامی کے برابر مالیت کی رقم نصاب کو پانچ پرتقسیم حیاندی کے برابر مالیت کی رقم نصاب کانٹمش بنتی ہے۔ نُٹس نکا لئے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نصاب کو پانچ پرتقسیم کردیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَزْدَجَلٌ وَ رَسُوْلُهُ اَعْلَم مَدَّ اللّٰهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المد ني محمد ماجد رضا العطارى المد ني 1428م و 20 ستمبر 2007ء

## من وراثت میں ملنے والے مال پرز کو ق کا حکم؟ کچھ

فَتویی 96 گی 96 کی ایس می می ایس می می ایس می می ایس می می کیارے میں کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں انہیں رَمَضان کی افر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے کچھ عزیز ہیں انہیں رَمَضان

یا رہارک سے ایک ہفتہ پہلے وِراثت میں حصہ ملا ہے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں اورکُل رقم تقریباً پانچ کا کھروپے ہے اب ان کی زکو ق کا حساب کس طرح ہوگا؟ سائل: محمر سلیم عطاری

بِسُوِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ الرَّهُ النَّهُ النَّهُ مَا اللهِ عَلَى الرَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ النَّهُ عَلَى النَّالِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّالِمُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ

اَلْجُوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةُ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
مالِ وِراثت كو پہلے وُ رَثاء میں اس كی ترتیب كے اعتبار سے تقسیم كردیا جائے گا، پھر جس وارث كے پاس
پہلے سے بفدرِ نصاب مال حاجت ِ اصليہ سے فارغ موجود ہواور اس پر بالفرض رمضان میں ذکو ۃ فرض ہوتی ہے تو وہ
وِراثت میں ملنے والے قابلِ ذکو ۃ مال كو بھی ساتھ ملاكرزكو ۃ دے۔ اوراگر پہلے سے بفدرِ نصاب مال موجود نہ ہوتو اب

وِراتت یں معنے والے فاہمِن رکو ہ مال کو بی ساتھ ملا کرر کو ہ دے۔ اور اگر پہلے سے بھدرِ تصاب مال موجود نہ ہوتو ا وِراثت میں سے جو ملا ہے وہ مال حاجتِ اصلیہ اور قرض سے فارغ ہوکرا گر نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے تو اب ان کے نصاب کا سال نثر وع ہوگیا اور سال گزرنے پر دیگر نثر الط کے پائے جانے پرز کو ہ فرض ہوگی۔

183

المستخطئة المستخط

دُرِّمُخُتَار مِ*س ب: "سبب* افتراضها ملك نصاب حولي فارغ عن دين وعن حاجته الا صلية ''لعنی زکوة فرض ہونے کا سبب ایسے نصاب کا مالک ہونا ہے جس پر سال گزر گیا ہوا وروہ نصاب قرض اور اس کی حاجت ِ اصلیہ سے فارغ ہو۔ (ملتقطأ) (درمختار ، صفحه 208 تا 212 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُحَمَّدَقَالِيَكُمَ القَّادِيِّ فَيْ أبُوعُ مَّذُ عَلَى الْعَقَاعِ الْعَطَاعِ الْمُدَانِيُ الْمَدَنِيُ 10 رمضان المبارك <u>1426</u> هـ 15 اكتوبر <u>200</u>5 ء ه و زكوة كاحساب نكالنے كافار مولا في کیا فرمات نے بیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ پیسوں کی زکوۃ نکالنے کا آسان طریقه کیا ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بیسوں کی زکو ۃ نکالنے کا آسان طریقہ ہیہ ہے کہ جس قدر بھی رقم ہواسے چالیس (40) پرتقسیم کر دیں جو حاصلِ جواب ہوگاوہ اس رقم کی زکو ۃ ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُنِ<sup>نِي</sup> فُضَيل كَضِاالعَطَارِئ عَقَامَثَلَالِكِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويد رضا العطاري المدني 13 جمادي الثاني 1429<u>م</u> سیدی اعلی حضرت امام احد رضا خان علیه رحمة الرحلن فتاوی رضوبه میں ارشاد فرماتے ہیں: ''حق بیہ ہے کہ مسلمان بےعلم دین ایک قدم نہیں چل سکتا الله ( فآوي رضويه ، صفحه 501 ، جلد 18 ، رضا فا وَ ندُّيثن لا هور ) عز وجل علم دےاس برعمل دےاس کو قبول فر مائے۔''

می زکوۃ کی ادائیگی کے لئے کوئی بھی مہینہ عَیّن نہیں کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

جاراز کو ة ادا کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ ہم اپنی دکان کا سالا نہ حساب بقرعید یعنی عیدالاضیٰ سے چند یوم

پہلے کرتے ہیں جو کاروبار کے لین وَین کے بعد ہماری اصل رقم ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ ہماری اصل رقم دولا کھروپے ہےاور ہماراسالا نہ نفع دولا کھروپے ہےاور ہمارے پاس جوز بورہےاس کی مالیت ایک لا کھروپے ہےاس طرح ان کو

جمع کر لیتے ہیں جیسے یہ پانچ لا کھروپے بنے اوراس کی ز کوۃ 12,500روپے ہم نکا لتے ہیں اورا لگ کردیتے ہیں جو ز کو ق کھا تہ ہے اس میں سے بوقتِ ضرورت ہم اس کواستعال کرتے رہتے ہیں بیرقم ہم الگنہیں رکھتے اورآنے والے

رَمَضان میں اس کومکمل ادا کر دیتے ہیں بیطریقہ تقریباً تجییس چھبیس سال سے ہمارا چلا آر ہاہے اس میں ایک بات بیہ عرض کرنی تھی کہ شروع میں جیسے ہم نے عیدالاضحیٰ پر حساب بنایا میں ہے کہ وہ کتنے عرصے کا تھاا یک سال سے کم کا تھایازیادہ کا،آپ مہر بانی فرما کراس کا جوابتح ریفر مادیں نوازش ہوگی۔

﴿2﴾ دوسراسوال بیہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے سرمائے سے زیادہ رقم دینی ہے یعنی اس کی رقم گل دولا کھرو ہے ہے

اوراس نے چارلا کھروپے دینے ہیں اس طرح اس کے اوپر دولا کھ کا قرضہ ہوگیا اب اس کے پاس فرض کریں کہ ایک لا كھروپے ماليت كازيور ہے اب آپ سے بيمعلوم كرناہے كهوه اس زيوركى زكوة اداكرے كايانہيں؟ جيسے كه اب زكوة اس کے اوپر فرض نہیں رہی اب دوبارہ زکو ۃ فرض ہونے پریہ دن تنبریل کرسکتا ہے یعنی وہ عیدالاضحٰ کی بجائے شعبان میں حساب بنانا جاہے تو بناسکتا ہے؟ جوز کو ۃ کی رقم ہے کیاوہ الگ رکھنی ضروری ہے؟ اوراس رقم کواستعمال کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟

الفيسية المعلمين المعلمينة المستقت المستقت المستقت المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المستقت المستقد الم تاكالكافة بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ق کی ادائیگی کے لئے کوئی مہدینہ مُعَدَّن نہیں بلکہ نصاب پر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے اور جب سال بورا ہوجائے توز کو ۃ فرض اورفوری ادائیگی واجب ہوجاتی ہے اور تاخیر گناہ ہے۔ چِنانچِ دُرِّمُخُتَارِين مِين الفتوى كما في واجب على الفور و عليه الفتوى كما في شرح الوهبانيه فياثم بتاخيرها بلا عذر" ترجمه: كها كياب كفورى ادائيكى واجب باوراس پوفتوى ب

(در مختار ، صفحه 227 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

لہٰذاا گرکوئی آ دمی محرم کی پہلی تاریخ کونصاب کا ما لک ہوااوریہ نصاب اس کی حاجتِ اصلیہ اور قرض سے زائد

ہے توا گلے سال محرم کی پہلی تاریخ کواس پرز کو ق کی ادائیگی لازم ہےاب شعبان یارَمَضان تک تاخیر گناہ ہے۔ نیز ز کو ق

کا مال الگ کر کے رکھ لینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی بلکہ فقیر کواس رقم کا ما لک بنادینا ضروری ہے اور جورقم زکو ۃ کے لئے

علیحدہ کر لی وہ زکو ۃ کے لئے مُعَیَّن نہیں ہوجاتی اگراُس قم کوخرچ کرےاُس کی جگہدوسری قم زکو ۃ میں دے دیں تو

جائز ہے لہذا آپ نے عیدالضیٰ میں حساب کرنے اور رمَضَان میں ادا کرنے کا جوطریقہ اختیار کیا ہے اگر رَمَضان میں ہی

سال پورا ہوتا ہے توضیح ہے اورا گرکسی اور مہینے میں سال پورا ہوتا ہے تو اُسی وفت زکو ۃ ادا کریں اورا گرسال پورا ہونے سے پہلے زکوۃ اداکردیں تو بھی حرج نہیں جیسے مالکِ نصاب ہونے کے آٹھ مہینے بعد ہی زکوۃ اداکردیں البتہ سال پورا

ہونے پر حساب ضرور کریں کیونکہ اگر مالِ ز کو ۃ میں اضافہ ہوا ہوگا تو اس کی بھی ز کو ۃ دینا ہوگی اورا گر مالِ ز کو ۃ میں کمی

﴿2﴾ زکوۃ کے ذِمتہ میں لازم ہونے کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ نصاب دَین سے فارغ ہو۔لہذاا گرکسی شخص پراتنا

قرض ہے کہا گرا پنا مال قرض میں ادا کرے تو نصاب پیچھے نہیں بچتا تو اس پر ز کو ۃ فرض نہیں جیسے صورتِ مَسْئُولہ میں

آئی ہوگی تو زائد دی ہوئی ز کو ۃ اگلےسال میں شار کی جاسکتی ہے۔

یس بلاعذرادا ئیگی میں تاخیر کی تو گنا ہگار ہوگا۔

يَابُ: 2 ﴿ 186 ﴾ ﴿ عَالَ: 6 ﴾ وقصل: 6 ﴿ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ دولا کھروپےاورایک لا کھ کے زیور ہیں مجموعی طور پرتین لا کھروپے ہوئے اور قرض چارلا کھروپے ہے تواپنی قم وزیور ا گرقرض میں دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتالہذاز کو ۃ لازم نہ ہوگی۔ اور جب مقدارِنصاب ایک مرتبه بالکل ختم ہوجائے تواب نئے سال کا آغاز اس دن سے کریں گے جس دن دوباره نصاب کاما لک ہوگا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّدِجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم

التكفة التحلقة

اَبُوالصَالِ فَحَمَّدَةَ اسِمَ القَالِحُ القَالِحِينَ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ مجھے زکوۃ کے حوالے سے آپ سے ایک ضروری سوال پوچھنا ہے اس کا تعلق زکوۃ کا حساب لگانے سے ہے یہ بتا کیں کدروپے پیسے میں زکوۃ کتنے

سائل:عبدالحميد (كراچي) فیصداداکی جائے گی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز كوة و هائى فيصداداكى جائے گى يعنى جاليسوال حصه زكوة ميں ديا جائے گا۔ جيسے جاليس روپے ميں ايك

روپیدای طرح سوروپیس ڈھائی روپے علی ھلدا القیاس۔ جوحساب اوپر بیان کیا گیااس کی اصل وہ حدیث ہے جسے مختلف محدثین نے اپنی کتب میں نقل کیا چنا نچیہ

امام ابوداؤدا بنی کتاب سنن ابوداؤد مین نقل کرتے ہیں کہرسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "هَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرُهَمًا دِرُهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسُعِينَ وَمِائَةٍ شَيءٌ

فَتُوىٰ 99

اورا یک سونو \_ (190) میں کی خیبیں جب دوسودرہم (ساڑھ باون تولہ چاندی) ہوں تو پانچ درہم دو۔

(سنن ابی داؤد ، صفحه 462 ، حلد 1 ، دار الکتب العلمية بيروت)

و الله اُ اَعْلَم عَوْدَ جَانُ وَ رَسُّولُهُ اَعْلَم مَسَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَ سَلَّم وَ الله اَ عَلَم مَسَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ

ُ فَإِذَا بَلَغَتُ مِائَتَيُن فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم "ترجمه: جإندى كى زكوة هر جإليس درجم مين سے ايك درجم اداكرو

التحكفة

﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾

تنخواه پرز کو ۃ فرض ہے؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سائل:عبدالرحلن (تخصيل كوك مومن)

تنخواہ سے ملنے والی رقم پر ماہانہ بنیا دوں پرز کو ۃ فرض نہیں البتہ تنخواہ میں سے رقم جمع ہوتی رہی اوراتی جمع ہوگئ کہ وہ شخص صاحبِ نصاب ہوگیا یا تنخواہ کے ساتھ سامانِ تجارت وغیرہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ شخص صاحبِ نصاب ہوگیا تواب سال گزرنے پرز کو ۃ فرض ہوجائے گی۔ مالکِ نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال جتنا بھی مال

نصاب ہوگیا تواب سال کزرنے پرزگوۃ فرض ہوجائے گی۔ مالکِ نصاب ہونے کے بعد درمیانِ سال جتنا بھی مال مِلک میں آتا جائے گاسال کے آخر میں سب پرزگوۃ واجب ہوگی۔ ملک میں آتا جائے گاسال کے آخر میں سب پرزگوۃ واجب ہوگی۔ بیجھی یا در ہے کہ زکوۃ کے وجوب کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ کس کے پاس دوسودرہم یعنی ساڑھے

باون تولے چاندگی یا اس کی مقدار رقم یا سامان تجارت ہو جو حاجت ِ اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو۔ اگر روپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت کچھ نہ ہوفقط سونا ہوتو ساڑھے سات تولہ سونا ہونا مالکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ سونے

کی مقدار کو پہنچتی ہوتو ما لکِ نصاب ما نا جائے گا۔ ز کو ق کے بارے میں مزیر تفصیل معلوم کرنے کے لئے بہارِشر بعت حصہ 5 کا مطالعہ کریں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبِّنُ الْمُذُونِ فَضِيلَ فَإِلَا الْعَطَارِي عَامَدُ اللَّهِ المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدنى 1 ذوالحجة الحرام <u>1431</u>ه 8 نومبر <u>2010</u>ء می زکوة کی ترسیل کے اُخْراجات الگ سے دینے ہوں گے کچھ

کے ساتھ کچھروپے پیسے، چاندی یا مالِ تجارت ہے تواب دونوں کو ملا کر دیکھیں گے اگران کی مالیت چاندی کے نصاب

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾

# کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی تمینی کے ذریعے

کسی جگہ پراپنی زکوۃ کی رقم بھیجتو کیا تمپنی کے آخُراجات اس زکوۃ کی رقم سے مِنْہا کئے جاسکتے ہیں؟ سائل:فقيرمحمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْتُوله میں کمپنی کاخرچ ز کو ۃ کی رقم میں سے کمنہیں کیا جائے گا بلکہ کمپنی کاخرچ الگ سے ادا کرنا ہوگا۔

جيها كه صَد وُالشَّريعَه، بَد وُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانا مُحدام بعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ''روپے کے عوض کھاناغلّہ کیڑاوغیرہ فقیر کودے کر مالک کردیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی ،گمراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے ، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومزدورکو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو

کرایہاور چونگی وضع نہکریں گے یا پکوا کردیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہکریں، بلکہاس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت

التكفة التكفة چین بازار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه ) کیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسر ہے شہر میں جھیجنے کی اجازت اسی صورت میں ہے جبکہ دوسر ہے شہر میں یا تو اس کے رشتہ دارر ہتے ہوں ان کو دینا چاہتا ہے یا وہاں ضرورت زیادہ ہے یا وہاں کسی پر ہیز گار کو بھیجنا چاہتا ہے یا مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ نفع ہے یادار الْحررب سے دار الإسلام بھیج رہاہے یاسی طالب علم کو بھیجنا جا ہتا ہے یا ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے جوتزکِ دنیا کر چکے ہیں یا پھرابھی سال کمل نہ ہوا سال پورا ہونے سے پہلے ہی ز کو ۃ دینا چا ہتا ہے اوران میں سے کوئی صورت نہ ہوتو دوسرے شہرز کو ۃ بھیجنا مکروہ ہے۔ چنانچ تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُخُتَارِ مِن عَلَى اللهِ عَلَى قرابة أو أحوج أو أصلح أو أورع أو أنـفع للمسلمين أو من دار الحرب الى دار الاسلام أو الى طالب العلم أو الى الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكره "(ملتقطاً) عبارت كامفهوم او پر گزرار (الزهاد أو كانت معجلة قبل تمام الحول فلا يكره "(ملتقطاً) عبارت كامفهوم او پر گزرار (المعرفة بيروت) نيز صَد رُالشَّريعَه، بَد رُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانا محمد المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "دوسر شہر کوز کو ۃ بھیجنا مکر وہ ہے مگر جب کہ وہاں اُس کے رشتہ والے ہوں تو اُن کے لئے بھیج سکتا ہے یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یازیادہ پر ہیز گار ہیں یامسلمانوں کے تق میں وہاں بھیجنازیادہ نافع ہے یاطالبِعلم کے لئے بھیجے یا زاہدوں کے لئے یادَارُ الْحَوْب میں ہے اورز کو قدرُ الْإِسُلام میں بھیج یاسالِ تمام سے پہلے ہی بھیج دے ان سب صورتوں میں دوسر ہے شہر کو بھیجنا بلا کرا ہت جا ئز ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 933 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُحَمَّدَهَ القَادِرِثُىٰ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 23 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 06 ستمبر <u>2007</u>ء

190

ه قرض بتا کردی گئی زکوة کاواپس لینا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ اگر کسی ضرورت مندکوز کو ہ قرض کهه کردی ہواورمنع بھی کردیا ہو کہ واپس نہیں لوں گالیکن کچھ عرصہ بعد ز کو ۃ لینے والا ز کو ۃ کی رقم واپس لوٹا نا جا ہتا ہوتو

اب ز کو ہ دینے والے کووہ روپے واپس کرے توز کو ہ دینے والا کیا کرے؟ اگروہ پیسے واپس لے لے تو کیا ز کو ہ ادا ہوگی یانہیں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُوله میں اگر مذکور شخص نے زکو ہ کی رقم قرض کہہ کردی تھی اور نیت بھی زکو ہ دینے کی تھی توزکو ہ

ادا ہوگئی۔البتہ اب اس سے واپس نہیں لے سکتا۔الہذاواپس دینے والے کو بتادے کہ میں نے پیسے آپ کی مِلک کردیئے

تصحواليس لينے كاارادہ نەتھا\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ مَضَاللَهِ العَطَارِئِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَطَارِئِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ال المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدنى 13 ذيقعده 1429ه





فتوى 103 📡

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کدا گرکسی شرعی فقیر کو ہم زکو ۃ دے دیں

اور بعد میں وہ صاحبِ نصاب بن جائے تو کیااس صورت میں ہماری زکو ۃ ادا ہوئی یانہیں؟ سائل:محد حنیف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زكوة وية وقت لينه والى كيامالى بوزيش بخاص اس كاعتبار بالهذازكوة لية وفت كسى كى حالت یتھی کہوہ مشتِّق ّ زکو ۃ تھا یعنی شرعی فقیرتھا تو زکو ۃ ادا ہوگئی اگر چہ بعد میں یا تَکُمُشُت زکو ۃ دیئے جانے ہی سےاس کے یاس اتنامال جمع ہوگیا کہ اب وہ غنی ہوگیا۔ ہاں نصاب کا ما لک بننے کے بعد زکو ۃ لینے کاحق دارنہیں۔ جبيها كه **بهار شريعت مي**س ہے:'' جو مخص ما لك نصاب موايسے كوز كو ة دينا جائز نهيں ۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 928، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

أبُومُحُكِّدُهُ لَلْمُ لِلْعَظَائِكُ الْمَدَذِي 29 شوال المكرم <u>1427</u> هـ 22 نومبر <u>2006</u>ء

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

می روزانه بچت کرنے والے پرز کو ق کب ہوگی؟ کی ایکا میں ایکا کی ایکا کی

فَتُولَى 104 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گر کوئی شخص ہر ماہ اپنے یاس

250رويجع كرتار ہے تواس پر كب زكوة فرض ہوگى؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب سیخص صاحب نصاب ہوجائے اوراس مال پرسال گزر جائے تواس پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ز کو ۃ کے

ُوُجُوب کے لئے نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسودرہم یعنی ساڑھے باون تولے چاندی یااس کی مقدارر**ق**م یا سامانِ تجارت ہوجوحاجت ِاصلیہ اور قرض سے فارغ ہو،ایسے خض کو مالکِ نصاب کہتے ہیں۔اگررویے پیسے، جاندی یا مالِ تجارت کچھ نہ ہو فقط سونا ہوتو ساڑھے سات تولہ سونا ہونا ما لکِ نصاب ہونے کے لئے ضروری ہے۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ کچھروپے بیسے، چاندی یا مال تجارت ہے تو اب دونوں کو ملا کر دیکھیں گے اگران کی مالیت چاندی کے نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہوتو ما لک نصاب ما ناجائے گا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُنُونِئُ فَضِيلِ مَضْ العَطَّارِئُ عَفَاعَنُ البَلَائِ 200 مَثَالُ الْمَائِ 200 مَضَانَ المبارك 1428 هـ 4 اكتوبر 2007ء

قَوْلَ الشَّاكُونَ ﴿

### م خرچه برداشت کرنے کوز کو ق میں شار کرنا کیسا؟ کچھ



و فقش وي المواسنة الم

### فَتوىٰي 105 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کداگرکوئی شخص اپنے غریب رشتے

دار، دوست یا محلے والوں کاخرچہ برداشت کر لے اور اپنی زکو ۃ جوسال میں ادا کرتا ہے اس میں سے کاٹ لے اور بقیہ

ز کو ۃ ادا کردے تو کیا ایسا کرنا قر آن وسنت کی روشنی میں درست ہے؟ سائل:رانامحرتوحیدقادری( کراچی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگروه رشتے دار، دوست ما محلے والے حاجت منداورز کو ہے اہل ہوں اور انہیں بَدِیَّتِ ز کو ہ خرچہ دے کراس

کا ما لک کردیا جائے توز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔اس طرح سال پورا ہونے سے پہلے متفرق طور پرز کو ۃ ادا کرنا اور سال کے آ خر میں حساب کر کے جتنی کم پڑے وہ ادا کر کے پوری کر دینا درست ہے بلکہ ایک سے زائد سالوں کی زکو ۃ بھی پیشگی

193

= ﴿ فَتَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ الكافيات المحالة ۔ ادا کی جاسکتی ہے۔ ہاں سال پورا ہو گیا تواب تا خیر کرنا رَ وانہیں بلکہاب ٹیمشنت بلا تا خیر پوری ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی ورنہ آ چنانچه صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى محدام جرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشا وفر مات بين: ''ما لکِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکوۃ دےسکتا ہے۔لہذا مناسب ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کوۃ میں دیتارہے جتم سال پرحساب کرے،اگرز کو ۃ پوری ہوگئ فَیہا اور پچھ کمی ہوتو اب فوراً دے دے، تا خیر جائز نہیں کہ نہاس کی اجازے کہ ابتھوڑ اتھوڑ اکر کےادا کرے، بلکہ جو کچھ باقی ہےگُل فوراً ادا کر دےاور زیادہ دے دیا ہےتو سالِ آئندہ میں مُجر اکر (بهارِ شریعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مكتبة المدینه)

اور رہ بھی ضروری ہے کہ بنیبِ زکوۃ جو مال مشتِقِّ زکوۃ کودے اسے مالک بنا کردے، اِباحت کافی نہیں۔ اگرکسی کو ما لکنہیں بنایا توز کو ۃ ادانہ ہوگی۔

چنانچە صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى محمد المجمعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ارشا وفر ماتے بين: '' ز کو ۃ ادا کرنے میں پیضرور ہے کہ جسے دیں مالک بنا دیں، اِباحت کافی نہیں لہٰذا مالِ ز کو ۃ مسجد میں صَر ف کرنایا اُس سے میّت کو گفن دینا یا میّت کا دَین ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، بُل ،سرا،سقایی،سڑک بنوا دینا،نہریا کنواں کھدوا دینا ان افعال میں خرچ کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کروقف کردینانا کافی ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه927 ، حلد 1، مكتبة المدينه) مَدْجُ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْنِ امامِ الْمِسنَّت اعلىٰ حضرت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا دفر مات ہیں:''اگرز کو ۃ پیشکی ادا کرتا ہے یعنی ہَٹُو زحَولانِ حَول (یعنی سال کا گزرنا ) نہ ہوا.....تو جب تک انتہائے سال نہ ہو

بلاشبة تفريق وتكدرت كااختيار كامل ركهتا ہے جس ميں اصلاً كوئى نقصان نہيں۔' (ملخصاً)

(فتاوي رضويه، صفحه 75، حلد 10، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

مزيد فرماتے ہيں:''اورا گرسال گزرگيا اورز كو ۃ واجِبُ الْأدا ہوچكی تواب تفریق وتکہ رِیج ممنوع ہوگی بلکہ

فوراً تمام وكمال زرواجِبُ الْأَدَاءَاداكرے كه فد مبتيج ومُ عُتَ مَدو مُفُتىٰ بِهِ پرادائے زكوة كاوُجُوب فورى ہےجس ميں

ِتا خیر باعث گناہ۔ہمارےاَئـمّهٔ قَلْـهٔه رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمہ سےاسکی تصریح ثابت فِقاویٰ عالمگیری**ہ می**ں ہے:'' تـجب كَ بُكِ : 194 مُعَلِّمُ الْكُونُ : 194 مُعَلِّمُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ الْكُونُ

تكافي التكونة إِفَتُ الْعَالِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِ على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غير عذر" يعنى سال يورا موني يزكوة في الْفَوْدِ لازم ہوجاتی ہے حتی کہ بغیرعذرتا خیر ہے گنا ہگار ہوگا۔ (ملتقطاً) (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، 77 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) مگر بہواضح رہے کہ بیشگی دینے والی بہرعایت اسی صورت میں ہے کہ دیتے وقت نیتِ زکو ہ سے دی ہویا قبضہ فقیر میں ہوتے ہوئے زکو ہ کی نیت کی ہواورا گرصورت ہے ہے کہ پہلے سے صدقہ دیئے ہوئے مال کوز کو ہ کرنا

حایتے ہوں تواب پنہیں ہوسکتا۔ چنانچە صَد دُالشَّرىعَه، بَد دُالطَّرِيقَه علامه فتى محمدامجد على اعظمى عَلَيْهِ رَحمةُ اللهِ الْقَوى ارشا وفر ماتے ہيں:

''سال بھرتک خیرات کرتار ہا،اب نیت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکو ۃ ہے توادانہ ہوئی۔'' · (بهار شریعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدینه) ہاں زکو ة دیتے ہوئے فقط دل میں اس کی نیت ہونا کافی ہے اور یہ کہنے کی حاجت نہیں کہ بیز کو ة ہے بلکہ بعض

صورتوں میں بہتریہی ہے کہ حاجت مند کوز کو ۃ کہہ کر نہ دی جائے تا کہاس کی دل آزاری نہ ہو۔ بهارِشريعت ميں صَدرٌ الشَّديعَ وعليهُ الرَّحْمَ فرماتے ہيں:'' زكوة دينے ميں اس كى ضرورت نہيں كەفقىركو زکوۃ کہہ کر دے بلکہ صرف نیت زکوۃ کافی ہے۔ یہاں تک کہ اگر چبکہ یا قرض کہہ کر دے اور نیت زکوۃ کی ہوا دا

ہوگئی۔ یونہی نُڈریائہ بنی یا یان کھانے یا بچوں کے مٹھائی کھانے یا عیدی کے نام سے دی ادا ہوگئی۔بعض مختاج ضرورت مندز کو ۃ کاروپیزہیں لینا چاہتے انہیں ز کو ۃ کہہ کردیا جائے گا تو نہیں لیں گےلہذا ز کو ۃ کالفظ نہ کہے۔'' (بهارِ شریعت ، صفحه 890 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) ز کو ہ کے مسائل تفصیل سے جاننے کے لئے بہار شریعت حصہ 5 سے زکو ہ کابیان پڑھ لیں۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُولُصَاكِ فُكِمَّدَ اَلِيَالِهُ الْعَادِيثِ عَلَى الْعَالِ اللَّهِ 200 مَا عَلَى اللَّهِ 200 مَا عَلَى اللَّ

195

ه پینک جارجزوغیره ز کو ة میں شارنہیں کر سکتے کچھ

فَتُوىٰ 106 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ق کی رقم پاکستان جیجتے وقت بینک چار جزلیتا ہے کیا زکو ق کی رقم سے چار جز دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرز کو ۃ دینے والے نے کسی کووکیل کیا ہے تووکیل کواجازت نہیں کہ وہ زکو ۃ کے پیپیوں سے چارجز دے .

' سرر وہ دیے داھے کے ک ودین تیا ہے ودیں واجارت یں لدوہ روہ جائیں۔ البتۃ اگرکوئی شخص خود بینک کے ذریعے زکو ۃ بھیجنا ہے تو وہ چار جز دےسکتا ہے مگراس صورت میں چار جز دینے کے بعد

وی مس خود بینک نے دریعے زکو ہ جیجیا ہے تو وہ چار برز دے سکتا ہے مرا ک صورت میں چار برز دیتے ہے بع برگی و وز کا چہ کی بروگی ہے ان حزب سے ملن حوخ ہے بروگاہ وز کا چومین شار نہیں بروگا

جورقم بچ گی وه زکو ق کی ہوگی چار جز دینے میں جوخر چہ ہوگا وہ زکو ق میں شارنہیں ہوگا۔ سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَدَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْن ارشادفر ماتے ہیں:''زکو ق میں

روپے وغیرہ کے عوض بازار کے بھاؤسے اس قیمت کاغلّہ مکّا وغیرہ مختاج کودے کر بہنیتِ زکو ۃ ما لک کردینا جائز وکافی ہے، زکو ۃ اداہو جائیگی، مگرجس قدر چیزمختاج کی ملک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجر اہوگی بالائی خرچ مُحسُوب نہ ہوں گے، مثلاً آج کل مکّا کا نرخ توسیر ہے تومن مکّا مول لے کرمختا جوں کو بانٹی تو صرف چالیس روپییز کو ۃ میں ہوں گے، اُس پر جو پلّہ داری یا بار برداری دی ہے حساب میں نہ لگائی جائیگی، یا گاؤں سے منگا کرتقسیم

ن تو کرایه گھاٹ چونگی وضع نہ کریں گے، یاغلّه پکا کر دیا تو پکوائی کی اُجرت ، لکڑیوں کی قیمت مُجر انہ دینگے، اس کی پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہووہ ہی مُحسُوب ہوگی۔''

(فتاوی رضویه ، صفحه 69 ، 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) صَد الشَّریعَه ، بَد الطَّرِیقَه مولانامفتی مُمرامجرعلی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه ارشادفر ماتے ہیں:''روپے

اك: 2



الله فَتُنَاوِي المُولِسُنَّتُ اللهِ المُولِسُنَّتُ اللهِ المُولِسُنَّتُ اللهِ اللهِ المُولِسُنَّتُ اللهِ اللهُ المُولِسُنَّةُ اللهِ اللهُ التحاقة ٔ کے عوض کھاناغلّہ کیڑا وغیرہ فقیرکودے کر مالک کر دیاز کو ۃ ادا ہو جائے گی ،مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ ز کو ۃ میں مجھی جائے ، بالا ئی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکودیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہاور چونگی

اس کااعتبارہے۔''

وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجر انہ کریں، بلکہاس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،

الجواب صحيح عَبَّدُ الْمُذُونِ فَضَيل َ ضَاالعَظَارِ فَ عَاصَاللافَ 5 صفرالمظفر <u>1432</u>ه 10 جنوري <u>2010</u>ء م جي جورقم ا کا وُنٺ جيار جز کي مدمين کشائيس ز کو ة شارنہيں کر سکتے کچھ

(بهارِشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي عابد نديم العطارى المدنى

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک اکا ؤنٹ سے دوسرے

ا کا وَنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنے میں ٹیکس اور دیگر چند کٹو تیاں ہوتی ہیں اگر میں اپنے ا کا وَنٹ سے ز کو ۃ ا کا وَنٹ میں

اپنی زکو ق کی رقم ٹرانسفر کروں تو وہ کٹ کرز کو ق کے اکا ؤنٹ میں پہنچے گی۔ایسی صورت میں میری زکو ق کتنی ادا ہوگی؟ جومیں نے ٹرانسفر کی ہے وہ یاوہ جو کٹ کرز کو ۃ اکا وَنٹ بینچی ہے؟ سأنل جمحودعطاری (بشرایند سنز کمیش ایجنٹ ایند فروٹ مرچنٹ ،سبزی مندی ،حیررآ باد )

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کی ز کو ة وه ادا ہوگی جوکٹ کرز کو ة اکا وَنث میں پیچی ہے۔ سپِّدیاعلی حضرت امام احمد رضاخانءَ این و رَحْهَهُ الدَّحْهٰن فر ماتے ہیں:''جتنار و پییز کو ۃ گیرِنْدَہ (یعنی ز کو ۃ لینے

**197** 

والے) کو ملے گاأتناز کو قامیں محسُوب ہوگا، جیجنے کی اُجرت وغیرہ اس پر جوخرج ہوشامل نہ کی جائے گی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَّمَ القَّادِيِّ فَيْ محمد نوید رضا العطاری المدنی 24 رمضان المبارك 1432هـ 25 اگست2011ء می بینک سے کائی گئی زکو ۃ ادانہیں ہوتی کے فتولى 108 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ بینک جمع شُدہ رقم پر جوسالانہ نتے ہیں اس طرح زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔ ز کو ہ کا شتے ہیں اس طرح ز کو ہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ادائیگی زکو ۃ کے لئے بیضروری ہے کہ زکو ۃ دینے کی نبیت پائی جائے اور بیجھی لازم ہے کہ زکو ۃ شرعی نقاضے کے مطابق اپنے مَصْرَف پر خرج ہو۔ بینک سے زکوۃ کٹنے پر نہ تو ما لک کی نیت کی شرط یائی جاتی ہے اور نہ ہی حکومت شرعی مُصَرَف كِمطابق زكوة خرج كرتى بلهذا بوجهي كئي صورت ميں زكوة ادانہيں ہوتى \_ حضرت قبله مولا نامفتی وقار الدین عکینهِ الدَّخمه اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ' حکومت مال ِز کو ق وصول کر کے جس طرح خرچ کرتی ہے وہ سیجے نہیں ہے۔ زیادہ رو پیدائیں جگہ خرچ کیا جا تاہے جہاں کوئی ما لک نہیں

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم محمد فاروق العطاري المدنى 01 رحب المرحب <u>1425</u>ھ 18 اگست <u>2004</u>ء

(وقار الفتاوي ، صفحه 414 ، جلد 2 ، بزم وقار الدين كراچي)

ہوتا ہےلہذاز کو ۃ ادانہیں ہوتی۔''

المجرد ميانِ سال ميں نيا مال مِلكِيتَ مِين آئے تو؟ الله فَتُولِي 109 🖟

ادا کرے گایا گل رقم جواس وقت اس کے پاس 50,000 روپے ہے اس کی؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی نے پچھلے سال 30,000 روپے کی زکو ۃ اداکی ہواوراس سال اس کے پاس مزید 20,000روپے آگئے ہوں تو وہ اس 20,000روپے کی زکوۃ

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مالِ زکوۃ لیعنی سونا چاندی یا مالِ تجارت، حاجتِ اُصلیہ سے زائد پر جبکہ نصاب کی مقدار ہواور سال گزرجائے

توز كوة اداكرناواجب ہوتی ہےاور درميانِ سال ميں مزيد مال مِلك ميں آجائے تواس كانياسال ثارنہيں ہوتا بلكه وہي پچھلے نصاب بھر مال کے ساتھ ملا کرسال پورا ہونے پرگل مال کی زکو ۃ نکالی جاتی ہے اور بیسال بہسال واجب ہوتی رہتی ہے جب تک مال نصاب سے کم نہ ہوجائے۔الہذاصورتِ مَسْتُولہ میں پچاس ہزار کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی۔

سبِّدى اعلى حضرت امام المسنّت شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشاد فرمات بين: وس برس ركهار ب،

ہرسال زکو ہ واجب ہوگی جب تک نصاب سے کم ندرہ جائے۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطارى المدنى 3 شعبان المعظم <u>1430 م</u> 26 حو لائي <u>2009</u> ء

سیدی اعلی حضرت امام احدرضا خان علیه رحمة الرحلن فراوی رضویه میں ارشاد فرماتے ہیں: ''ہراس شخص پراس کی حالت موجودہ کے مسئلے سی صنا فرض عین ہےاورانھیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہر فر دیشران کامختاج ہےاور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع واخلاص وتو کل

( فآويُ رضوبيه صفحه 624 ، جلد 23 ، رضافا وُندُيثن لا مور )

الجواب صحيح عَبُدُ الْمُذُونِ<sup>عِي</sup> فُضَيل كَيْضًا العَطَارِئ عَلَمَاللِكِ فَ

جی فرض زکو ق میں شارنہیں ہوسکتا کی اسلام میں میں میں میں میں میں ہوسکتا کی اسلام کے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے پڑوی کو تقریباً دوسال قبل کچھر قم قرض دی تھی لیکن وہ اس کوادا کرنے سے قاصر ہے اور وہ بہت ہی تنگدست ہو چکا ہے جی کہ اس کے

دوسان بی چھرم حرس دی می مین وہ آن توادا کرتے سے فاصر ہے اوروہ بہت بی سلدست ہو چھاہے می کہ آن کے گھر کاخر چہ بھی اس کے سسرال والے چلاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ وہ شرعی فقیر ہے تو کیا میں وہ رقم جو میں نے قرض کے طور پراسے دی تھی بطورز کو ق شار کرسکتا ہوں؟

طور پراسے دی تھی بطورز کو ق شار کرسکتا ہوں؟

بِسُواللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

البعواب بعوب المعرب الوهاب المهدر بعن العرب والطبواب المعامر المعامر العربي و الطبواب المعامر المعامر

ا پنائی جاسکتی ہے کہ آپ اپنے مال کی زکو ۃ اپنے شرعی فقیر پڑوتی کودے دیں جبکہ وہ غیر سیّداور مُشتِّق ہو، جب وہ مالِ زکو ۃ پر قبضہ کرلے تواس سے اپنے مال تھ قرض کی وصولی کرسکتے پر قبضہ کرلے تواس سے اپنے قرض کی وصولی کرسکتے

ہیں۔اس طرح سے زکو ہ بھی ادا ہوجائے گی اور جوآپ کا مقصود ہے وہ بھی حاصل ہوجائے گا۔
جیسا کہ صک دُ الشّدیعَہ ، بک دُ الطّرِیقَہ حضرت علامہ مولا نامحمد امجہ علی اعظمی قُدِّسَ سِدُّہُ السّامِی بہارِشریعت میں فرماتے ہیں: '' فقیر پر قرض ہے اس قرض کو اپنے مال کی زکو ہ میں دینا چا ہتا ہے کیہ معاف کردے میں دینا چا ہتا ہے کہ معاف کردے میں دینا چا ہتا ہے کہ معاف کردے میں دینا چا ہتا ہے کہ معاف کردے میں دینا کے دیکا دیسی کردے کا دیکا دینا ہو ہو ہو ہو کہ میں دینا چا ہتا ہے کہ معاف کردے کے دیکا دینا ہو ہو ہو گا ہ

میں فرماتے ہیں: '' فقیر پرفرض ہے اس فرض لوا پنے مال کی زلوۃ میں دینا چا ہتا ہے ہی بیچ ہتا ہے کہ معاف کردے اور وہ میرے مال کی زلوۃ میں دیا چا ہتا ہے کہ معاف کردے اور وہ میرے مال کی زلوۃ ہوجائے یہ ہوسکتا البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ اُسے زکوۃ کا مال دے اور اپنے آتے ہوئے میں لے لے لے اگروہ دینے سے انکارکر بے تو ہاتھ کی ٹرکرچھین سکتا ہے اور یوں بھی نہ ملے تو قاضی کے پاس مقدمہ پیش کرے کہ اُس کے پاس ہے اور میر انہیں دیتا۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 890 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) کہ اُس کے پاس ہے اور میں ہے:''وحیلة الجواز اُن یعطی مدیونه الفقیر زکاته ثم یا خذھا عن دینه ،

الفين المفاسنة المفاس ولو امتنع المديون مدّ يده و أخذها لكونه ظفر بجنس حقّه، فإن مانعه رفعه للقاضي" (در مختار ، صفحه 226 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُذُنِثِ فُضَيِل ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُهُ لِلْكَاثِي 23جمادى الاولى <u>و142</u> ھ 29 مئى <u>8008</u>ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری ممپنی میں کام کرتے ہوئے ا یک مز دورحادثے میں زخمی ہوگیا، ہم نے اس کا علاج کروا نا شروع کر دیا، ہمارے ذہن میں تھا کہ دس بارہ ہزارخرچہ

آئے گا، ہم بطورِامدادا پنی طرف سے اداکر دیں گے الیکن علاج کاخرچہ تقریباً پچاس ہزارروپے ہوگیا، ہم نے تمام رقم ہپپتال انتظامیہ کوا داکر دی، بعد میں ہم نے ارادہ کیا کہ پندرہ ہزار سے زیادہ رقم کوز کو قاکی مدمیں ثار کر لیتے ہیں،اب

آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پندرہ ہزار سے زائدرقم کوہم زکوۃ کی مدمیں شارکر سکتے ہیں یانہیں؟ سائل: محمد طاهر ( کھارادر، کراچی )

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

علاج کی مدمیں جورقم خرچ ہو چکی ہے بعد میں اس پرز کو ق کی نیت نہیں ہوسکتی۔ دریافت کر دہ صورت میں جو پچھ خرچ کیا گیاوہ بھی صدقہ اور نیکی کا کام تھااس کاضرور ثواب ملے گاالبتہ زکو ۃ الگ سے ادا کی جائے۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِ*لْ ہے:*''(وشرط صحّة أدائها نيّة سقارنة له) أيللأداء (ولـو) كانت الـمقـارنة (حكمًا) كما لو دفع بلا نيّة ثمّ نوى والمال قائمٌ في يد الفقير"

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْسِنَتُ الْمُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحُونَةُ التَّحْوُنَةُ التَّ ''ترجمہ: زکوۃ کی ادئیگی کے بیحے ہونے کی شرط بہ ہے کہ نیت ادائیگی کے ساتھ ملی ہوا گرچہ ٹھکماً ہوجسیا کہ اکر کسی نے فقیر

کومال دے دیا اور بعد میں نبیت کی توبید درست ہے جبکہ وہ مال فقیر کی مِلکِیَّت میں ہو۔

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم 

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوى بِهارِشريعت ميس فرمات

ہیں:'' دیتے وقت نیت نہیں تھی بعد کو کی تواگر مال فقیر کے پاس موجود ہے یعنی اسکی مِلک میں ہے تو بینیت کافی ہے ور نہ

(در مختار ، صفحه 222 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

(بهارِ شريعت ، صفحه 886 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)



### فَتوىٰي 112 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ رَمَضان المبارک کے علاوہ ہم

پورے سال میں جو پیسے غریبوں کو دیتے ہیں کیا وہ زکو ۃ میں شُار ہوتے ہیں؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمِّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صاحب نصاب سال پورا ہونے سے پہلے بھی جورقم مشتحق افراد کوز کو ق کی نیت سے دیتار ہاتواس کوز کو ق

میں شُار کریں گے اور اگرز کو ہ کی نیت سے نہ دی یا ما لکِ نصاب ہونے سے پہلے دی توز کو ہ شُار نہ ہوگ ۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيُرِي مِ*يْن ہے:*''ويجوز تعجيل الزّ كاة بعد ملك النّصاب، ولا يجوز قبله

كذا فسى البخلاصة " ترجمہ: ما لكِ نصاب پيشتر سے چندسال كى بھى زكو ة دےسكتا ہےاور ما لكِ نصاب نە ہوتو

الفيست المفاسنة 'نہیں دےسکتاجسیا کہ خلاصہ میں ہے۔

بلکہ جو پچھ باقی ہے گل فوراً ادا کردے اور زیادہ دے دیا ہے تو سالِ آئندہ میں مُجر ا کردے۔''

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

خلیفهٔ اعلیٰ حضرت مولا نامفتی محمد امجد علی اعظمی رخمةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه فرماتے ہیں:'' ما لکِ نصاب پیشتر سے چند

سال کی بھی زکو ق دے سکتا ہے لہٰذا مناسب بیہ ہے کہ تھوڑ اتھوڑ از کو ق میں دیتار ہے ختم سال پر حساب کرے اگر زکو ق پوری ہوگئی فیہا اور پچھکی ہوتواب فوراً دے دے تا خیر جائز نہیں کہ نہاس کی اجازت کہابتھوڑ اتھوڑ اکر کےا دا کر ہے

(بهارِشريعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَحَكَّدَ فَاسِيَمُ الْفَادِيِّ فَ 15 رمضان المبارك <u>142</u>7 هـ 9 اكتوبر <u>200</u>6 ء

ه هر يواشياء بطورز كوة دينا؟ الم



سکتے ہیں یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

203

گھریلواَشیاءز کو قاکی مدمیں دینا جائز ہے بشرطیکہ فقیرِ شرعی کو مالک بنا دیا جائے۔زکو قاکی مدمیں سونا، چاندی،روپیه پیسه یاکسی قشم کی کرنسی دینا ضروری نہیں بلکہ ہروہ چیز جو مال کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے جا ہے وہ کسی جنس

یا گھر بلومال وأسباب کی صورت میں ہو بطورِ ز کو ۃ دی جاسکتی ہے، کیونکہ ز کو ۃ کا مقصد فقیر کی حاجت کو پورا کرنا ہے، فقیر کونقذی کیساتھ روٹی ، کپڑے ، مکان اور ضروریا ہے زندگی کی دیگر آشیاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے ،لہذا مذکورہ تمام

چنانچه تنویر الابصار میں ذکوة کی شرع تعریف ان الفاظ سے کی گئے ہے: "تملیك جزء مال عینه الشمارع من مسلم فقیر غیر هاشمی و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالٰی " ترجمه:الله تعالٰی کی رِضا کے لئے شارع کی طرف سے مقرد کرده مال کے ایک جزء کا مسلمان فقیر کو مالک کردینا، جبکه وہ فقیر نہ ہاشمی ہواور نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اور اپنا فع اس سے بالکل جدا کر لیاجائے۔

(تنویر الابصار مع الدر المحتار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

تُنُویُرُ اللابُصَار کی عبارت "تَمُلِیْک" پر دُرِّ مُختار میں ہے: "خرج الاباحة فلو أطعم یتیمًا ناویًا

اَشیاء جب فقیر کی مِلک میں دے دی جا<sup>ئ</sup>یں گی توان کی مار کیٹ ویلیو کے بقدرز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔

= ﴿ فَتَسَاوِي آهُالسِّنَّتُ ﴾

التكافئ التحاقة

الزكاة لا يجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لو كساه بشرط ان يعقل القبض "ترجمه: تمليكى قدر الزكاة لا يجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم كما لو كساه بشرط ان يعقل القبض "ترجمه تمليك وقد قدر المراب المراس كولباس بهناديا تو بهى زكوة ادام وجائى بشرطيكه وه قبض كاشعور ركها مور ما لك كرد به الله كرد به الله كرد به الله كرد به المراس كولباس بهناديا تو بهى زكوة ادام وجائى بشرطيكه وه قبض كاشعور ركها مور "بحزّه مال "كتحت فرمايا" خرج المنفعة فلو اسكنى فقيرًا داره سنةً ناويًا لا يجزيه "ترجمه: مال كى قيد سے منفعت خارج مونئ للمذا الرسى في قيركوزكوة كى ادائيكى كى نيت سے ايك سال تك اپنے گر ميں قيام ديا تو اس سے زكوة ادائميں موگى۔ (درمحتار، صفحه 204، حلد 3، دار المعرفة بيروت) كاش قيام ديا تو اس سے زكوة ادائميں موگ درمختار، عنوم الى گن تريف يوں بيان فرمائى گئى ہے: "والـمال سا يتموّل أو يدّخر

للحاجة وهو خاص بالأعيان و خرج بالمال المنفعة"
(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، صفحه 714، مطبوعه كراچى)
صدر الشّريعة، بكر والطّريقة مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّخْمَة ارشاد فرمات بين: "روپ كوش كھا ناغلّه
كيرًا وغير وفقير كود كرما لك كرديا توزكوة ادا بوجائے گى مگراس چيزكى قيمت جوباز اربھاؤسے بوگى وه زكوة ميں جھى

جائے ، بالا ئی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرابیاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکواکر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں ، بلکہاس پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کااعتبار

(بهار شريعت ، صفحه909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کتب هجاد العطاری المدنی هي راش بطورز كوة دينا؟ كي کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم سے راشن وغیرہ سائل: محروسيم قريثي عطاري (لياقت آباد، كراچي) لے کرکسی بیوہ یا مسکین وغیرہ کودے سکتے ہیں؟ بشمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر ہیوہ یامسکین زکو ق کامُصُرَ ف ہیں تو دے سکتے ہیں ،اس راشن کی جتنی قیمت بازار میں ہے اتنی ہی زکو ق میںشارہوگی۔ صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه لَكُفت بين: 'روي ے عوض کھا ناغلّہ کیڑ اوغیرہ فقیر کودے کر ما لک کردیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے ، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکودیا ہے یا گاؤں سے متکوایا تو کرایہاور چونگی وضع نہ کریں گے یا بکوا کر دیا تو بکوائی یا کٹڑیوں کی قیمت مُجر انہ کریں ، بلکہاس کچی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو، اس کا اعتبارہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، حلد1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوْالْصَالِحُ فُحَكَّمَ كَالِيَّكُمُ الْقَادِيِّ كَعُ 18 رمضان المبارك <u>142</u>, ه 12 اكتو بر<u>200</u>6ء

عیب دار کیڑے زکوۃ میں دینا؟ کچھ

فَتوىٰ 115 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جمارا کیڑوں کا کاروبار ہے

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کیڑے خراب نکل آتے ہیں جوفر وخت نہیں کئے جاتے ہم ان کوایک جگہ جمع کرتے

ہیں جب وہ کافی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم ان کپڑوں کوبطورِز کو ۃ غریبوں میں تقسیم کردیتے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا زکوۃ میں کیڑے دیئے جاسکتے ہیں؟ نیز زکوۃ کی ادائیگی کرتے وفت ان کیڑوں کی کون می قیمت کا

اعتباركرين؟ قيمت خريد كاجس پر ہم نے خريدا تفايا اس وقت جو إن كى قيمت ہے اس كا؟ سأئل: محرجنيد (كهارادر، باب المدينه كراچي)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی مدمیں روپے پیسے دینا ہی ضروری نہیں بلکہ سازوسا مان بھی ز کو ق میں دیئے جاسکتے ہیں ، ز کو ق کی مدمیں دی جانے والی چیز کی قیمت خِرید کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس چیز کے بازاری بھاؤ کا اعتبار ہوگا۔

امام المِسنّت اعلى حضرت شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن البيّخ فتاوى مين اسى نوعيت كا يك سوال (جس میں ایک طبیب بنیتِ زکوۃ گولیاں دیا کرتاتھا) کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں:''زکوۃ وغیر ہاصد قاتِ واجبہ میں

جہاں واجب شئے کی جگہاس کی غیر کوئی چیز دی جائے تو صرف بلحاظِ قیمت ہی دی جاسکتی ہے۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 184 ، جلد 10 ، رضاً فاؤنڈيشن لاهور) صَد والشَّريعَه، بَد والطَّرِيقَه حضرت مفتى مُحدامجر على اعظمى قُدِّسَ سِرُّهُ الْقَوِى بِهارِشْر بعت مين فَعَاوى عَالَمُ كَيْرِي

اور دُرِّ مُخُتاً دے حوالے سے فرماتے ہیں:''روپے کے عوض (بجائے) کھا ناغلّہ کپڑ اوغیرہ فقیر کودے کر ما لک کر دیا تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ ز کو ۃ میں مجھی جائے ، بالا ئی مصارِف مثلاً بازار سے

206

لانے میں جومز دور کو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو کرایہ اور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجر انه کریں، بلکهاس کِی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کااعتبار ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 909 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) سائل نے زکو ہ اداکرنے کا جوطریقہ اپنایا ہے اس پرغور کرنے کی ضرورت ہے۔ فی زمانہ ضروریات کو بورا کرنے کے لئے رقم سے بڑھ کرکوئی اور چیز نہیں ، کپڑے ملنے سے فقراا تنے خوش نہیں ہوں گے جتنارقم ملنے سے ،اور پورانظام زکو ہ فقرا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ہی قائم کیا گیا ہے اور تمام صدقات میں اصل یہی ہے کہ جس چیز

کی ضرورت زیادہ ہووہ مشتحِقین کودی جائے ، دوسری بات بیہ ہے کہ صدقات کی ادائیگی میں بہتر بیہ ہے کہ پہندیدہ اور عمدہ عمدہ چیزیں دی جائیں اس کے برخلاف جو مال فیشن بدل جانے کی وجہ سے یا عیب دار ہونے کی وجہ سے کسی نے نہیں خریدااس کوز کو ہے لئے رکھ دیناایک معیوب بات ہے جس کی تحسین نہیں کی جاسکتی اگر چہاس طرح ز کو ہ توادا

ہوجائے گی کیکن اس طریقے کو مستقل عادت نہ بنایا جائے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوُهُـمَّدُعُلِهِ عَلَايِّ المَدَنِيُ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدني 8 ربيع الآخر <u>1430</u>ھ 05 اپريل <u>2009</u>ء





المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِينُ المُولِسُنِينَ المُولِسُلِينَ المُولِسُلِينَ المُولِسُولِينَ المُولِسُلِينَ المُولِيلِينَ المُولِيلِينَ المُولِيلِينَ المُولِسُلِينَ المُولِسُلِينَ المُولِي











کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرابیٹا میڈیسن کا کام کرنا تھا،

اب جوباقی ہیں ان کے ایکسپائر ہونے میں چھ ماہ رہ گئے ہیں تو کیا ہم بیمیڈیسن زکو ۃ کی مدمیں دے سکتے ہیں؟ اور

207

اب وہ کام بند کر دیا ہے، بہت ساری میڈیسن گھر میں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایکسپائر ہوگئی ہیں جنہیں پھینکنا پڑا،

تاڭاڭانكى 🏂

= ﴿ فَتُنَاوِئُ أَخِلِسُنَّتُ ﴾

عوض بازار کے بھاؤسے اس قیمت کاغلّہ مکّا وغیرہ مختاج کودے کر بہنیت زکو قاما لک کردینا جائز و کافی ہے، زکو قادا ہوجائیگی، مگرجس قدر چیزمختاج کی ملک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجرا ہوگی بالا نَی خرج مُحسُوب نہ ہوں گے، مثلاً آج کل مَگا کا نرخ نُوسَیر ہے نومن مَگا مول لے کرمختا جوں کو بانٹی تو صرف چالیس رو پیپیز کو قامیں ہوں گے، اُس پر جو پلّہ داری یا بار برداری دی ہے حساب میں نہ لگائی جائیگی، یا گاؤں سے منگا کرتقسیم کی تو کرا ہے گھاٹ

ہوں گے، اُس پرجوپلّہ داری یابار برداری دی ہے حساب میں نہ لگائی جائیگی، یا گاؤں سے منگا کرنقسیم کی تو کرا پی گھاٹ چونگی وضع نہ کریں گے، یاغلّہ پکا کر دیا تو پکوائی کی اُجرت، ککڑیوں کی قیمت مُجر انہ دینگے، اس کی پکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہووہی محسُوب ہوگی ۔ لانّ رکنھا التّہ ملیك من فقیر مسلم لوجه الله تعالی من دون عوض (ترجمہ: کیونکہ اس کارکن بہے کہ سی فقیر کوالٹہ کی رضا کی خاطر اس کا مالک بنایا جائے اور بطور معاوضہ نہ ہو۔)

دُرِّمُخُتَادِمِیں ہے:لو أطعم يتيمًا ناويًا الزّكاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه (ترجمہ:جب كى نے يتيم كونيتِ زكوة سے كھانا كھلاياز كوة ادانه ہوگى جب تك كھانا اس كے حوالے نه كردے، ايسے ر ہى لباس كامعاملہ ہے۔)عَالَمُ كِيُرِى مِيں ہے: سا سواہ سن الحبوب لا يجوز إلا بالقيمة (ترجمہ: يہے رہے

6: Jai

**2**:0

﴿ فَتَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ م انوں كعلاوه ميں ہے كيونكه وہاں قيمت ہى ضرورى ہے۔)اسى ميں ہے:الخبز لا يجوز الا باعتبار القيمة (ترجمہ:روٹی کااعتبار قیمت کے بغیر جائز نہیں۔)'' (فتاوي رضويه ، صفحه 69 تا 70 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمل اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ''روپے کے عوض کھا ناغلّہ کپڑاوغیرہ فقیرکودے کر ما لک کر دیا تو ز کو ۃ ادا ہو جائے گی مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤ سے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے، بالائی مصارِف مثلاً بازار سے لانے میں جومز دورکو دیا ہے یا گاؤں سے منگوایا تو

کرایہاور چونگی وضع نہ کریں گے یا پکوا کر دیا تو پکوائی یالکڑیوں کی قیمت مُجرانہ کریں، بلکہاس بکی ہوئی چیز کی جو قیمت بازار میں ہو،اس کا اعتبار ہے۔'' (بھار شریعت ، صفحہ 909 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

ایک بات غورطلب یادرہے کہ فقیرِ شرعی جسے مالک بناکر بیمیڈیسن دی جائیں گی اسے ان دواؤں کی ضرورت تو نہ ہوگی وہ بھی قبضہ کرنے کے بعد بیچے گا آپ خود کاروباری آ دمی ہیں اس طرح کا پرانا مال صحیح طریقہ سے بھ سکتے ہیں لہٰذا ﷺ کر جورقم آئے وہ رقم ز کو ۃ میں دے دین فقیر کو دوائیں دیں گے تو ہوسکتا ہے اس کے تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے دوائیں نہ بگیں اور باقی چھ ماہ بھی گزر جائیں پھران دواؤں کی قیمت ایک ٹکا بھی نہ ہوگی۔ یوں سَر سے

ز کو ۃ اتار نے اور جو مال بیکار ہوتا نظر آر ہاہے اسے زکو ۃ کی مدمیں شار کرنے کی خواہش پیندید نہیں ، ز کو ۃ میں تواحیما اورعمدہ مال خوش دلی سے دینا چاہئے کہ اللّٰہ مسجانۂ وتعالیٰ کی جانب سے لازم ہونے والے فرض کی ادائیگی فر مانبر دار بندےخوش دلی سے ہی کرتے ہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 22 ربيع الآخر <u>1430</u>ھ 19 اپريل <u>2009</u>ء

الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِّ فَضَيلِ رَضِا العَطَّارِئُ عَنَا عَلَا الْمُ

مستحقِ ز کو ۃ کوسامان خرید کردینا؟ کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی ادائیگی میں کسی مُسْتَحِق کو کیٹرے، کتابیں، دوائیں یا گھریلوراش وغیرہ بھی دیاجا سکتا ہے یانہیں؟

سأمَل: محمدخالد (ناظم آبادنببر 4، کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اگرکسی مشتحقِ زکوۃ کوبنیتِ زکوۃ کپڑے، کتابیں، دوائیں یا گھریلوراثن وغیرہ لےکر دے دیا اوراسے ان

اشیاء کا ما لک بھی کر دیا تو ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔

جسا كما المعلا والدين حَصْكَفِي عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "لو أطعم يتيمًا ناويًا الزَّكاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لوكساه...الخ"ين الركس شخص في يتيم (مُشْوَق زكوة) كوزكوة كي

نبیت سے کھانا کھلا دیا توبیاس کے لئے جائز نہیں اوراگراس کھانے کا اسے مالک کردیا تو جائز ہے جبیبا کہا گروہ اسے كير عيها و توجائز ہے۔ (در مختار ، صفحه 204 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

سبِّدى اعلى حضرت امام المِسنَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن زكوة كابيسِمْ شَخْق طلبه كودينے كے بارے میں فرماتے ہیں:''جن طلبہ کا وظیفہ نہ اُجرۃً بلکہ محض بطورِ امداد ہے ان کے وظیفے میں دیں یا کتابیں خرید کر طلبہ کوان کا **ما لك كروبي ـ...** (فتاوى رضويه ، صفحه 255 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور)

يونهي صدر والشّريعة مفتى محدام وعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات مِين: "مباح كروية سے ز کو ة ادا نه ہوگی مثلاً فقیر کو به نتیبِ ز کو ة کھا نا کھلا دیا ز کو ة ادا نه ہوئی که ما لک کر دینانہیں پایا گیا، ہاں اگر کھا نا دے دیا

**210** 

كەچا ہے كھائے يالے جائے توادا ہوگئى يونہى بەنتىپ ز كۈ ة فقىركو كپڑادے ديايا پہنا ديا دا ہوگئے۔''



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری خالہ کا اپنا مکان نہیں وہ اپنے شوہر کے نام کروانا ہے۔ان اپنے شوہر کے بھائی کے مکان میں رہتی ہیں وہ مکان میری خالہ نے اپنے شوہر کے نام کروانا ہے۔ان

ی باز کردیا ہے۔ میری والدہ اپنی زکوۃ کی رقم سے بیدمکان میرے خالو کے نام کرواسکتی ہیں؟

مائل:عبدالوحید(ساہیوال، پنجاب)
پیشھِ اللّٰاء الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ٹی وی کا عام طور پراستعال جس طرح کا ہوتا ہے سب جانتے ہیں اس اعتبار سے ٹی وی حاجت اصلیہ میں شامل نہیں اس کی قیمت بھی شامل کر کے سیح شامل نہیں اس کی قیمت بھی شامل کر کے سیح حساب لگایا جائے اگر ملکیّت میں نصاب کی مقدار مال ہوتوالیشے خص کوز کو ق نہیں دی جاسکتی کہوہ مُشتِّقِ ز کو ق نہیں ۔لہذا

آپ کی والدہ آپ کی خالہ یاان کے شوہر جسے بھی زکو ق کی رقم سے مکان دلانا چاہتی ہیں اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو انہیں زکو ق کی رقم سے مکان دلایا جاسکتا ہے اور زکو ق بھی ادا ہوجائے گی ، اور جتنی رقم میں مکان خرید کردیں گی اتن ہی زکو ق

> ا دا هوگی کیکن اگر شرعی فقیر نهیس تو انهیس ز کو 5 دینا جائز نهیس ، اگر دی تو ز کو 5 ا دانهیس هوگی \_ پیم

وَ اللَّهُ وَ مَن الطَّرِيقَهُ مَفْقَ الْمُحِمِّلُ الْعَلَى عَلَيْهِ الرَّهُ مَهُ الكِسُوالُ 'صاحبِ نصاب نے 500روپے

کی ز کو ۃ ساڑھے بارہ رویے زکالی اوران روپیوں کا ایک دیگ کھا نا پکا کرایک مسکین کواس کا مالک کر دیایاان روپیوں کا

كپڑاخريدكرايكمسكين كوديايا دس مسكين كوديديا تواس كى زكوة ادا ہوگئى يانہيں'' كے جواب ميں ارشادفر ماتے ہيں:''اگر

مسکین کو ما لِک کردیا ہے توجس قیمت کا وہ کھانا یا کیڑا ہے اتنی زکو ۃ ادا ہوگئی۔کھانا پکوانے میں جوخرج ہوا ہے اس کا

اعتبار المناس والمنتار مين من المناس المناس

ميں ہے:"فلو أطعم يتيمًا ناويًا الزّكاة لا يجزيه إلّا إذا دفع إليه المطعوم كما لو كساه" الرّ

کسی بنتیم کو بونتیتِ زکو ۃ کھانا کھلا یا توبیکا فی نہیں مگر جبکہ وہ کھانا اسے دے دیا تو ہوسکتا ہے جس طرح کیڑا دے دی تو

(فتاوي امجديه ، صفحه 369 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني عَبَنُ المُنْ نَبُ فُضِيلِ مَنَ الله عَظَامِ 131 هـ عَمْدُ عَلَا العَظَامِ 2008، على الله عَظْم 1429 هـ 31 اگست 2008، عصد قص مال ميں برکت کے عجب نظارے محرب سيدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشا و مدینہ، قرارِ قلب وسیدن، صاحب معطر پسیدن، باعثِ نُوولِ سکیدن، فیض گنیند

صتی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ''ایک شخص کسی و سران جگہ ہے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلال کے باغ کو سیراب کروتو وہ بادل جھک گیااوراس نے اپناپانی ایک پیتر یکی زمین میں برسا دیا تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہوگیا اورا یک سمت بہنے لگا تو وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا تو اس نے اس کسان سے بوچھا''اے اللہ تعالیٰ کے بندے! تیرانام کیا ہے؟''اس نے کہا،''فلال'' یہ وہی نام تھا جواس نے بادل سے آنے والی آواز سے سناتھا۔ اس کسان نے کہا،''اے اللہ کے بندے! تو نام کیوں پوچھا؟'' تو اس شخص نے کہا،''جس بادل سے بیبارش برس رہی ہے تیرانام میں نے اس سے سنا ہے، یہ بادل کہ درہا تھا کہ نظال کے بندے! تو نے میرانام کیوں پوچھا؟'' تو اس شخص نے کہا،''جس بادل سے بیبارش برس رہی ہے تیرانام میں نے اس سے سنا ہے، یہ بادل کہ درہا تھا کہ فریس ایسا کیا کرتا ہے ( کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا)؟'' تو اس نے جواب میں کہا،'' جب تو نے بیات یوچھ بی لی ہے تو س لے کہ جو بچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہوں ایک حصہ صدقہ کردیتا ہوں اورا یک حصہ بات یوچھ بی لی ہے تو س لے کہ جو بچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہوں ایک حصہ صدقہ کردیتا ہوں اورا یک حصہ

(مسلم، كتاب الزيدوالرقائق،الصدقة في المساكين، م1593،دارا بن حزم بيروت) على 212

ا يَاك: 2

خود کھا تا ہوں اورا پنے عیال کو کھلا تا ہوں اور تیسرے حصے کواسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔''

ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔''

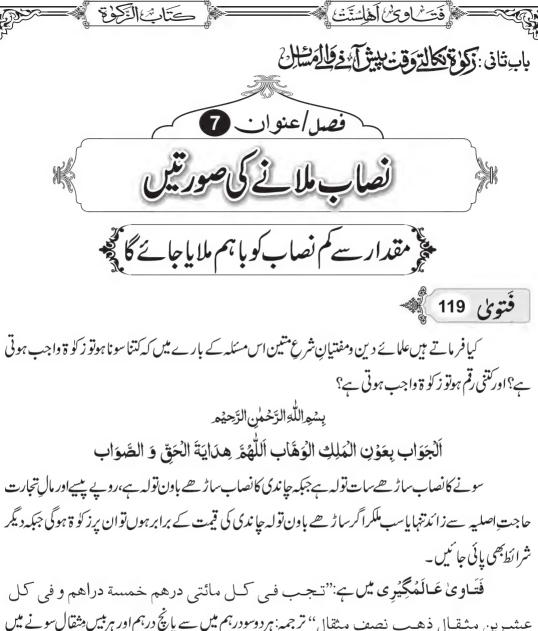

عشرین مثقال ذهب نصف مثقال" ترجمه: بردوسودر ہم میں سے پانچ در ہم اور بربیس وثقال سونے میں

سے آو صابتقال زکو قواجب ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت) ا گرکسی شخص کے پاس صرف سونا ہے اس کے علاوہ کوئی اور مالِ نامی مثلاً چاندی، روپے پیسے یا مالِ تجارت

نہیں تواس صورت میں وہ سونے کا حساب لگائے ،اگرسونا ساڑ ھےسات تولیہ یااس سے زائد ہوگا تو وہ ز کو ۃ دے گاور نہ **213** 

کوئی بھی نصاب کی مقدارنہیں تو اس صورت میں جا ندی کے حساب سے زکو ۃ دیں گے بعنی اس سونے کو جا ندی شُار کریں گےوہ اس طرح کہان دونوں کی قیمت کانعینُ کریں گے پھر دیکھیں گے کہ بیسونااس چاندی یارقم سے ملکر چاندی کی نصاب ساڑھے باون تولہ کی مقدار ہے یانہیں ،اگرنہ ہوتو ز کو ۃ نہیں اورا گر ہوتو ز کو ۃ ہے۔ چِنانچِه هِـدَایَـه میں ہے:"وتـضـم قیـمة الـعـروض إلـي الـذهـب والفضة حتى يتم النصاب .... ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية ومن هذا الوجه صار سببا" تعنی سامان کی قیمت کوسونے اور حیاندی کی قیمت سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب مکمل ہوجائے اور ٹمئن کی بناپر ہم جِنس ہونے کی وجہ سے سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اوراسی وجہ سے بیسببِ وُجُوب ہوگا۔ (هدايه اوّلين ، صفحه 213 ، مطبوعه لاهور) علامه ابنِ بُمام صاحبِ فَتُحُ الْقَدِير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بين: "و النقد أن يضم أحدهما إلى الآخر فی تکمیل النصاب عندنا" یعنی ہارے نزدیک تکمیلِ نصاب کے لئے دونوں نقدوں (سونے اور چاندی) كوايك دوسر ع كساته ملايا جائ گار (فتح القدير ، صفحه 169 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته) شَيْحُ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِيْن شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:''جو (مال) راساً نصاب کو نهیں پہنچا بنفسہ سبیتِ وُجُوب کی صلاحیت نہیں رکھتا مگر جب اس نوع کے ساتھ دوسری نوع بھی ہولیتنی زروسیم مُخْتلَطُ ہوں تو اَذَ انْجا کہ وجہِ سَبَیتَ ثَمَنیَّت تھی اور وہ دونوں میں یکساں، تو اس حیثیت سے ذہب وفِصّہ جنسِ واحد ہیں لہذا ہمارے نزدیک جوایک نوع میں مُوجِبِ زکوۃ نہ ہوسکتا تھا خواہ اس لئے کہ نصاب ہی نہ تھایا اس لئے کہ نصاب کے بعد عفوتھا اس مقدار کو دوسری نوع سے تَقُویم کر کے ملادیں گے کہ شایداب اس کامُو جِبِ ز کو ۃ ہونا ظاہر ہو۔ پس اگر اس ضم سے کچھ مقدارِز کو قابر ھے گی (بایں معنی کہ نوع ٹانی قبلِ ضم نصاب نتھی اس کے ملنے سے نصاب ہوگئی یا آگی نصاب پر

نصابِٹمس کی تکمیل ہوگئی) تواسی قدرز کو ۃ بڑھادیں گےاوراباگر کچھ عفو بچاتو وہ حقیقةً عفو ہوگا ورنہ کچھنہیں اورا گرضم

وَتُنَاوِيُ الْفِلْسَنَتُ ﴿ حَتَابُ الْكِوْعَ ﴾

' نہیں ۔اورا گراس کے پاس کچھ جا ندی ہےاور کچھ سونا یااس کے ساتھ کچھرقم بھی ہے مگر سونا یا جا ندی اور رقم میں سے

(فتاوی رضویه، صفحه 113، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

و الله اعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم

الجواب صحیح

عَبَلُ الْمُلْدُنِ فِنْ فَضِیلَ وَضَا الْعَظَارِی عَقَاءَ اللّه الله الله المحله علی الفقه الاسلامی

محمد کفیل رضا عطاری المدنی

محمد کفیل رضا عطاری المدنی

محمد کفیل رضا عطاری المدنی

مقدار سے کم مختلف اموال کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ مقدار سے کم مختلف اموال کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ مقدار سے کم مختلف اموال کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ مقدار سے کم مختلف اموال کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ مقدار سے کم مختلف اموال کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ کہ مقدار سے کم مختلف اموال کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ کہ کو سے اللہ علیہ اللہ کے جمع کرنے میں جاندی کی کا اعتبار ہے کہ کہ کی کا علیہ کی کا اعتبار ہے کہ کہ کو سے اللہ کی کا اسلامی کے جمع کرنے میں جاندی کا اعتبار ہے کہ کو سے کہ کا علیہ کا اعتبار ہے کہ کو سے کھیں کو سے کھی کے کہ کو سے کہ کے کہ کو سے کے کہ کے کہ کو سے کہ کی کے کہ کو سے کہ کے کہ کو سے کے کہ کو سے کو سے کہ کو سے کہ کو سے کے کہ کو سے کو سے کو سے کے کہ کو سے کو سے کو سے کے کہ کو سے کے کہ کو سے کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کو سے کو سے کہ کو سے کے کہ کو سے کو سے کو سے کے کہ کو سے ک

﴿ فَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

" کے بعد بھی کوئی مقدارز کو ۃ زائد نہ ہوتو ظاہر ہوجائے گا کہ بیاصلاًمُو جبِ ز کو ۃ نہ تھا۔''

# می معلد الرسط معلا الرسط معلی الموال سے می حرات میں کا مدی 100 ہے۔ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ میرے یاس ضرورت زندگی اور کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے یاس ضرورت زندگی اور

قرض کونکال کر 6 تو لےسونا ہے اوراس کے علاوہ 5,000 روپے بھی ہیں تو کیا مجھ پرز کو ۃ ہے یانہیں کیونکہ سونا ساڑھے سات تو لے تو نہیں ہے جو کہ زکو ۃ کا نصاب بنتا ہے لیکن اگران کو ملایا جائے تو چاندی کے نصاب سے زیادہ رقم بنتی ہے تو کیا ملاکرز کو ۃ دی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جب سونا تنہا ہواورکوئی مالِ زکوۃ موجود دنہ ہوتو حاجتِ اصلیہ اور قرض کونکال کرضروری ہے کہ سونے کی مقدار ساڑھے ساتو لہ ہوجھی اس پرزکوۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی کین جب سونے کا پنانصاب کم ہولیکن دیگر مالِ زکوۃ مثلاً مالِ تجارت، قم وغیرہ تو ایسے میں دونوں کی قیمت کو ملاکر دیکھا جائے گا چنا نچہ بیان کی گئی صورت میں سونے اور رقم کے علاوہ اَموالِ زکوۃ میں سے پچھاور نہ بھی ہوتو نقدی کوسونے کی قیمت کے ساتھ ملائیں گا گریہ ساڑھے باون تولے

عیا ندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے تواس کا حیالیسویں حصہ زکوۃ میں دینا ہوگا اور چونکہ آپ کے پاس 6 تو لےسونا اور

2:5

215 ﴿ وَمَالَ: ٢٠٠٥ ﴾

5,000 روپےموجود ہیں جن کوملایا جائے تو چاندی کی گئی نصابیں بن جائیں گی للہذاا گران پرسال گزر چکا ہے تو

المُولِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّا اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

ہزار سے 15 ہزاررو پے تک ہے کرایہ کے گھر میں رہتی ہے شوہرا لگ کما تا ہے لیکن اس کے پاس نہ تو بینک بیلنس ہے اور نہ ہی سات تولہ سونا اور نہ ہی ساڑھے باون تولہ چا ندی ، بس کچھ چا ندی ہے اور پچھ سونا ہے کچھ زیورا پنی بیٹی کودے دیا ہے یعنی مالک بنا چکی ہے ۔ عرض یہ ہے کہ اس عورت پرز کو ۃ فرض ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو کتنی؟ بیٹی کودے دیا ہے یعنی مالک بنا چکی ہے ۔ عرض یہ ہے کہ اس عورت پرز کو ۃ فرض ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو کتنی؟ سائل: سیدصہ یب علی اشر فی (شاہ فیصل کالونی، کراچی) بیشیم اللّٰ کالدّ کے لئن الدّرجینید

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مَن وَلِي الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مِن الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ مِهِ اللَّهُ الْمَانِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّ

عورت پراس مال کی زکوۃ دیگر شرا کط کی موجودگی میں فرض ہوجائے گی اور جوزیور بیٹی کے قبضے میں دے کر مالک بنا چکی اس کی زکوۃ اسعورت پرنہیں۔ ہاں لڑکی کوجوزیور دیا اس پرزکوۃ اس صورت میں لازم ہوگی کہ وہ زیورخو دیا اس کے ساتھ لڑکی کے پاس موجود زائد اُز حاجت جاپئدی یارقم کوملائیں تو جاپئدی کا نصاب بن جائے۔

وَصَلِ **7**: فَصَلِ 216

المُخْلِقَةُ الْخُلُوعَ الْخُلُوعُ الْخُلُولُ الْخُلِيلُ الْخُلُولُ الْمُلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى الْمُعِلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُعِلِيلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُلِلُ الْمُلْمُ الْمُلْ ﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ فَتَاوى رَضَوِيَّه شريف ميں ہے:''(اگرنصاب ميں كمى) دونوں جانب ہے توالبتہ بيا مرغور طلب ہوگا كماب ان میں کس کوکس سے تقنُّو یم کریں کہ دونوں صلاحیتِ ضُم رکھتے ہیں، اس میں کثرت وقِلَّت کی وجہ سے ترجیج نہ ہوگی ..... بلکتھم یہ ہوگا کہ جوَّلقُوِ بم فقیروں کے لیےا نفَع ہواُ سے اِختیار کریں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) ا گر تخواہ سے حاجت اَصلیہ پرخرچ ہونے کے بعد پچھرقم چے بھی جاتی ہوتواس کوبھی شامل کیا جائے گا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ

اَبُوالصَالِ فَكُمَّ لَقَالِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ 25 شعبان المعظم <u>1427</u> ه 19 ستمبر <u>2006</u>ء

## ه دوتوله سونا اورایک توله جاندی موتو؟ کچه

ا يك توله جايندي مواوراس پرسال گزرگيا موتو كيااس پرز كوة موگى؟

علیحدہ دیکھیں توسونا چاندی میں سے سی کا نصاب بورانہیں ہے۔

فَتوىل 122 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس کے پاس دوتو لے سونا اور

**سأئل:عبدالماجدعطاري(ديوخورد،مر**كزالاولياءلاهور) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی ہاں! جس کے پاس حاجت ِاصلیہ سے زائد دوتولہ سونا اور ایک تولہ جاندی ہواور اس پر سال گزرگیا ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی کیونکہ دونوں کو ملائیں اور جاندی کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔اگر چیملیحدہ

تَبُيِينُ الُحَقَائِق مِن ہے:''يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة فيكمل به النصاب لأن الكل

قاضات العلقة الفيستاوي الفياستان المستات المستادين المعالمة المستادين المعالم المعالمة المستادين المعالمة المستادين الم جنس واحد'' ترجمہ:سونے کو جاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا تا کہ نصاب مکمل ہو جائے کیونکہ

بطورِ اِستِحْسان ہے۔ (خلاصة الفتاوي ، صفحه 237 ، جلد 1 ، مطبوعه كوئثه) دُرِّمُخُتَار ميں م، "ولوبلغ بأحدهما نصابًا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابًا و خمساً و بالآخر أقل قوّمه بالأنفع للفقير" (در مختار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

يرآ يس مين بم جنس بين - (تبيين الحقائق ، صفحه 281 ، جلد 1 ، مطبوعه ملتان)

خُلاصَةُ الْفَتَاوِيٰ مِن عِن أصل هذا أن الذهب يضم إلى الفضة لتكميل النصاب

عندنا استحساناً" ترجمه: بهار يزويك يحيلِ نصاب كي خاطر سونے كوچاندى كے ساتھ ملانا بياصل ہے اوربيہ

ا مام البسنَّت مُجَدِّدِ دِين ومِلَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں: ''جوتقوَ يم فقيروں ك لئے اُ نفَع ہواُ سے اِختیار کریں ،اگرسونے کو چاندی کرنے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے تو وہی طریقہ برتیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح إَبُوالصَّالِحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطارى المدني جمادي الثاني <u>1430</u> حون <u>2009</u>ء

كتـــــه

می سونا، چاندی اور مال تجارت کوملانے کی صورت کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس ساڑھے سات تولہ سے کم سونا،ساڑھے باون تولہ سے کم چاندی اور مالِ تجارت بھی شرعی مقدار سے کم ہےاس صورت میں اس پر سائل: نويدرضا (ليانت آباد، كراچى) ز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُولہ میں نتیوں اَشیاء کو قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گا اگر ان نتیوں کی قیمت حاجتِ اَصلیہ سے فارغ ہوکرساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے مُساوی یا اس سے زائد ہوجائے تو نتیوں کی مجموعی رقم پر ز کو ۃ واجب ہوجائے گی جومقداران نتیوں کی کھی ہےان کی قیمت اگر چاندی کے نصاب سےزائد ہے توز کو ۃ فرض ہوگی۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"و تضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة قيمةً كذا في الكنز" ترجمه: اورسامان كى قيمت سوناجا ندى كے ساتھ ملائى جائے گى اور سونا قيمت كے اعتبار سے چا ندی کے ساتھ ملایا جائے گا، اسی طرح کَنْزُ الدَّقَائِق میں ہے۔ (فتاويٰ عالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) صَد رُّالشَّديعَه ، بَن رُّالطَّريقَه حضرت علامهامجرعلى أعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشاوفر مات بين: ' ٱگر دونوں میں سے کوئی بفتر رِنصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھرا گر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھنہیں اورا گرسونے کی قیمت کی جاندی جاندی میں ملائیں تو نصاب ہوجاتی ہے اور حیا ندی کی قیمت کاسوناسو نے میں ملائیں تو نہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں ۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 904 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبِّكُ الْمُذُنِئِ فُضِّلِ وَضَاالِعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ البَلاثِ 6 رمضان المبارك <u>1429</u>هـ07 ستمبر <u>2008</u>ء پی سونے اور مال تجارت کوملا کرنصاب کامکمل ہونا کی ا کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا بکشخص کے پاس ساڑھے

گانچ تولہ سونا ہے اور تقریباً 75,000 روپے کا مالِ تجارت بھی ہے تو کیا اس پر زکو ہ واجب ہے؟ سائل: محمرسلمان (لاندهي، كراچي) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کی گئی صورت میں زکوۃ واجب ہے جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو کیونکہ سونے اور مال تجارت کا مجموعہ جا ندی کے نصاب کے برابرہے۔ بہارِشریعت میں ہے: ''سونے چاندی کےعلاوہ تجارت کی کوئی چیز ہو،جس کی قیمت سونے چاندی کی نصاب کو پہنچے تواس پر بھی زکو ۃ واجب ہے یعنی قیمت کا چالیسواں حصہ اورا گرا سباب کی قیمت تو نصاب کونہیں پہنچی مگراس کے پاس ان کےعلاوہ سونا چاندی بھی ہے توان کی قیمت سونے جاندی کے ساتھ ملا کرمجموعہ کریں ،اگرمجموعہ نصاب کو يهنچاز کو ة واجب ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 903 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكِيَّدَةَ السِّمَّالَقَادِيَّٰ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 20 رمضان المبارك <u>1429</u> ه 21 ستمبر <u>2008</u> ء

﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾

### ایک نصاب مکمل اورایک کم ہوتو؟ کچھ



ملائیں گے؟

کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ مالِ تجارت نصاب کو پہنچ جائے

اوراس کےعلاوہ سونانصاب سے کم ہومثلاً پانچ تولے ہواس کےعلاوہ کچھ نہیں تو کیا اس سونے کو مال تجارت کے ساتھ

سائل: ليافت على (مركز الاولياءلا هور)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جي بان!ان كوملايا جائے گا۔ چنانچه مُحَقِّق شامى قُرِّسَ سِرُّهُ السَّامِي ماتِن كَقُول: "من جنسه" كَتَحْت ارشاد فرماتے بين: "سيأتي: أن أحد النقدين يضم إلى الآخر، وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قیمتها" ترجمہ:عنقریب بحث ہوگی کہ نقدین یعنی سونے وجا ندی کو تکمیلِ نصاب کی خاطرایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا اور سامانِ تجارت کوبھی سونے جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ اس کی زکو ۃ کی ادائیگی میں قیمت کو ہی ملحوظ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 254 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) رکھاجا تاہے۔ سبِّدى امام المِسنَّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرمات بين: "سونا جايندى تومطلقاً ايك بى جنس ہیں خواہ ان کی کوئی چیز ہواور مال تجارت بھی اُنہی کی جنس ہے گنا جائیگا اگر چہ کسی قتم کا ہو کہ آخراس پرز کو ۃ یوں ہی آتی ہے کہاس کی قیمت سونے یا جاندی سے لگا کرائنہی کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو بیسب مال زَروسیم ہی کی جنس سے ہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالَحُ فُحَمَّدَ قَالِسِكَمُ الْفَادِيِّ عُنَّى 9 جمادى الثاني 1430 هـ 00 جون <u>2009</u> ء ا ندى كا عتباركريں ياسونے كا؟ كي نصاب ميں جا ندى كا اعتبار كريں ياسونے كا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس کچھزیور جا ندی کا اور کچھز یورسونے کا ہے۔ جا ندی کے زیور کا وز ن سا ڑھے باون تو لے ہے جو کہ نصاب کے مطابق ہے

کے وزن کا اعتبار ہوگایاان کی کاریگری کے ساتھ قیمت کا؟ سائل: غلام سرورعطاری (کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسْتُوله میں سونے کو جاپندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور سونے کے زیور کی قیمت لگائی جائے گی کہوہ زیور کتنے وزن کا ہےاوراس کی کیا قیمت ہے پھر ملا کرجو قیمت دونوں کی بنے گی اس کی زکو ۃ ادا کی جائیگی قیمت سے ادائیگی کریں گے تو دونوں کو ملانے سے جومجموعی قیمت بنے گی اس میں سے حیالیسواں حصہ ادا کر دیا جائے اگر جیا ندی کے نصاب کی زکو ۃ چاندی ہے دینا چاہیں تو وزن کر کے جو پورا چالیسواں حصہ بنے گا اتنی چاندی دینی ہوگی۔ جہاں تک سوال ہے کاریگری کے ساتھ قیمت کے بارے میں تو کاریگر کے معاوضہ کوتو شارنہیں کریں گے البتہ اس صورت میں اس کے ڈیزائن کی بنایر قیمت میں جواضا فیہ ہوا وہ ضرور شار ہوگا۔اگر چہوزن کے حساب سے دیکھیں تو قیمت کم بنتی ہواورصنعت اور بناوٹ کی وجہ سے قیمت زیادہ بنتی ہوتو بیاضا فہ بھی شار کریں گے۔ سبِّدى اعلى حضرت مولا ناشاه احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْين ارشا دفر مات بين: "اگرايك جانب نصاب تام بلاعفوہے اور دوسری طرف نصاب سے کم ، تو یہال یہی طریقہ شکعتین ہوگا کہ اس غیرِ نصاب کواس نصاب سے تُغنُّو يم کرکے ملا دیں، بینہ ہوگا کہ نصاب کو تَقَوْیم کر کے غیرِ نصاب سے ملائیں۔مثلاً چاندی نصاب ہے اور سونا غیرِ نصاب، تو اس سونے کو چاندی کریں گے چاندی کوسونانہ کریں گے، اور عکس ہے تو عکس۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 115 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

اورسونے کا زیورسوا تولہ ہے تو سونے کو جاندی میں ملائیں گے باجاندی کوسونے میں؟ اور ملانے کے لئے سونا جاندی

الكالكان الكالم

میں بہت کچھ صنعت ہوجس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 902 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) اسی میں سے ''فرجہ کما گیا کی اوا سے زکل قامیں قیمہ نہ کا اعتداز نہیں سے صور میں سے اس کی جینس کہ

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: 'يونهى سونے كى

اسی میں ہے:'' یہ جو کہا گیا کہ ادائے زکو ۃ میں قیمت کا اعتبار نہیں ہے اسی صورت میں ہے کہ اس کی جنس کی

ز کو ۃ میں سونے اور جاندی کی ز کو ۃ میں جاندی کی کوئی چیز دی تواس کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا بلکہ وزن کا اگر چہاس



و الماست الماست

۔ ''زکو ۃ اسی جنس سےادا کی جائے اورا گرسونے کی زکو ۃ چا ندی سے پاچا ندی کی سونے سےادا کی تو قیمت کا اعتبار ہوگا، مثلاسونے کی زکو ۃ میں چاندی کی کوئی چیز دی جس کی قیمت ایک اشر فی ہے تو ایک اشر فی دینا قرار پائے گا،اگر چہ وزن میں اس کی چاندی پندره رو یے بھر بھی نہو۔' (بھارِ شریعت ، صفحه 902 ، حلد 1 ، مکتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبَّلُا الْمُذُنِّ فُضِيلِ ضَاالَعَطَّارِئَ عَفَاعَنُلُلِكُكُ عَفَاعَنُلُلِكُكُ عَبِي الْمُلَكِّ عَفَاعَنُلُلِكُكُ عَلَيْكُ عَفَاعَنُلُلِكُكُ عَفَاعَنُلُلِكُكُ عَلَيْكُ عَفَاعَنُلُلِكُكُ عَلَيْكُ عَفَاعَنُلُلِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَفَاعَنُلُلِكُ عَفَاعَنُلُلِكُ عَلَيْكُ عَنَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَفَاعَنُلُلِكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ كُلِيكُ عَلَيْكُمُ لِكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِ

قَعْ الشَّالِثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

ا الله المرتبع المرتب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے پاس سات تولہ سونا ہے کیکن ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم سے زائدہے کیا اس سونے پرز کو ۃ ہوگی؟ نیز ہم نے نمیٹی ڈال رکھی ہے جس میں تقریباً پیاس ہزاررو پے ادا کر چکے ہیں اس کی زکو ۃ کاتھم بیان فرمادیں۔

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونا جب ساڑھے سات تولہ ہے کم ہوتو اس پرز کو ۃ واجب نہیں ہوتی اگر چہاس کی رقم ساڑھے باون تولہ چا ندی کی رقم کےمُساوی یااس سےزا کد ہو۔ بیاس صورت میں ہے جب سونے کےعلاوہ دوسرا کوئی مالِ ز کو ۃ موجود نہ ہو، کیکن چونکہ آپ نے تمیٹی ڈال رکھی ہے تواس قم کے ساتھ سونے کو ملائیں یعنی سونے کی جوموجودہ قیمت ہے اس قیمت کو پچپاس ہزار میں شامل کردیں اورمجموعی رقم پرز کو ۃ ادا کریں۔(البتہ جورقم کمیٹی میں دی ہوئی ہےاس کی ز کو ۃ دینااگر چہ

فِی الْفَوُد واجب نہیں کیکن بہتریہی ہے کہ جیسے ہی سال پورا ہوکمل رقم پرز کو ۃ نکال دیں )

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:''و تـضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضة

﴿ فَتُنَاوِئُ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ قيمةً كذا في الكنز" ترجمه: اورسامان كي قيمت سوناحيا ندى كيساته ملائي جائے گي اور سونا قيمت كاعتبار سے چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا، اس طرح کَنزُ الدَّقَائِق میں ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) صَد رُالشَّريعَه ، بَن رُالطَّريقَه حضرت علامه المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: "الروونون میں سے کوئی بقد رِنصاب نہیں تو سونے کی قیمت کی جا ندی یا جا ندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے ملائیں پھرا گر ملانے پر بھی نصاب نہیں ہوتی تو کچھ نہیں اور اگر سونے کی قیمت کی جاندی جاندی میں ملائیں تو نصاب ہوجاتی ہے اور جاندی کی قیمت کاسوناسونے میں ملائیں تونہیں ہوتی یا بالعکس تو واجب ہے کہ جس میں نصاب پوری ہووہ کریں۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 904 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) مزید اِرشادفر مانے ہیں:''سونے جاندی کی ز کو ۃ میں وزن کا اعتبار ہے قیمت کالحاظ نہیں۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّاكِ فَحَمَّلَ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِ يَكُ 28 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 11ستمبر <u>2007</u>ء

(بهارِ شريعت ، صفحه 902 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

پین نصاب سے اوپڑئس سے کم معاف ہے گی

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ساڑھے سات تو لےسونے

سے جوزائدسونا ہوگا اس پرز کو ۃ ہوگی یاساڑ ھےسات تولہ سونے پرز کو ۃ ہوگی؟ جبکہ سونے کے علاوہ پھے نہیں۔ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ساڑھےسات تولہ سونے پراگر سال گزرگیا تواس پڑھی زکوۃ ہوگی اوراس سےزائدا گرساڑھے سات تولہ کے

۔ "یانچویں حصہ یعنی ڈیڑھ تولہ سے کم ہے تواس زائد سونے پرز کو ۃ نہ ہوگی کیونکہ نصاب سے زائد نصاب کے پانچویں حصہ ہے کم پرز کو ہنہیں ہوتی وہ معاف ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس و تولہ سونا سے پچھ کم ہوتواس پر فقط ساڑھے سات تولەسونے كى زكوة ہوگى اور بقيەسونے برزكوة نہيں ہوگى ۔اوراگر 9 تولەسونا ہوگا تومكمل 9 تولەبى كى زكوة دينا ہوگى ۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبْنُ الْمُذُنِئِ فَضَيلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُالِبَلاثِ الله المركب الم کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ علما کی طرف سے مختلف اَموالِ زَكُوةَ كاجونصاب بیان کیا جاتا ہے کیا اس نصاب کوا لگ کر کے جوزائد مال ہواس پرز کو ۃ دی جائے گی یا اس سائل:محرنوازعطاری(نیوکراچی) نصاب سمیت گل مال پرز کو ة دیں گے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

التحاق التحاقة

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ نصاب سمیت کُل مال کی دی جائے گی کیونکہ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے اورسر کار صَلّی الله تُعالی عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِهِ السِّنصاب ميں سے يا في درہم لينے كاحكم فرمايا۔ جِيبًا كه حديث ياك مين مي: "فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ الدَّرَاهِم" ترجمه: جب دوسو

درہم ہوجا ئیں توان میں پانچ درہم ہیں۔ (سنن الترمذي ، صفحه 122 ، الحديث: 620 ، جلد 2 ، دار الفكر بيروت)

اس حديث ميں حضور صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نے جاندى كنصاب ميں سے ہى زكوة كاحكم ارشاد

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

فر مایا تو معلوم ہوا کہ نصاب میں بھی زکو ۃ ہے۔لیکن اگر نصاب سے او پر پچھ مال زائد ہے تو وہ جب تک نصاب کے

المُولِسُنَّتُ اللَّهِ المُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّا اللَّالِيلِيلِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل والتحاقة التحافة یانچویں حصے تک نہ پہنچے تب تک اس زائد مال میں ز کو ۃ واجب نہیں ہو گی ، جب وہ زائد مال یانچویں حصے تک پہنچ ا جائے تو پھراس میں زکو ۃ واجب ہوگی۔ جيما كمرَدُّ المُحتار مي ج: "ما زاد على النصاب عفو إلى أن يبلغ خمس نصاب ، ثم كل ما زاد على الخمس عفو إلى أن يبلغ خمسًا آخر" ترجمه: نصاب يرجو مال زائد إلى كل مچھوٹ ہے یہاں تک وہ نصاب کے پانچویں حصہ تک پہنچ جائے ، پھر پانچویں حصے سے جوزا کدہے اس کی مجھوٹ ہے یہاں تک کہوہ دوسرے پانچویں حصے تک پہنچ جائے۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 272 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) فَسَاوىٰ فَيُضُ السَّاسُوُل مِين ہے: ''ساڑھے باون تولہ کے اوپر ہرساڑھے دس تولے جاندی کی بھی زکو ۃ واجب ہوئی اوراَ خیر میں جوساڑ ھے دس تولہ جیا ندی ہے کم بیچے اس کی زکو ۃ معاف رہے گی۔''

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 478 ، جلد 1 ، شبير برادرز لاهور)

أبُوعُ مَّنَ عَلَى الْمَعْلِلْعَطَّا رَكُ الْمَدَفِيُ 01 محرم الحرام <u>1431, ه</u> 19 دسمبر <u>2009</u>, ء

شریعت کا مدار عقل پڑہیں وجی پر ہے شارح بخارى مفتى شريف الحق امجرى عليه دحمة الله القوى "نزبهة القارئ" مين لكهة مين: "حضرت امام كاساتذه مين حضرت امام باقرد صى الله تعالى عنه بھى ہيں،ايك بارمدينه طيبه كى حاضر كى ميں جب حضرت امام باقر كى خدمت ميں حاضر ہوئے توان كےايك سأتھى نے تعارف كرايا كديه ابوحنيفه بين! امام با قرنے امام اعظم دضي الله تعالى عنه سے كہا: وهم بين ہوجوقياس سے ميرے جدكريم كي احاديث ردكرتے ہو، امام اعظم نے عرض کیا :معاذاللہ حدیث کوکون رد کرسکتاہے؟حضور اجازت دیں تو کچھ عرض کروں۔اجازت کے بعدامام اعظم نے عرض کیا: حضور! مردضعیف ہے یاعورت؟ ارشادفر مایا:عورت عرض کیاوراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یاعورت کا؟ فرمایا: مرد کا عرض کیا میں قیاس سے تکم کرتا تو عورت کومر دکا دونا حصہ دینے کا تھم کرتا۔ پھرعرض کیا: نمازافضل ہے کہ روزہ؟ارشادفر مایا: نماز عرض کیا قیاس بیرچاہتا ہے کہ جب نماز روزہ سے افضل ہے تو حائضہ پرنمازی قضابدرجہاولی ہونی چاہیے اگراحادیث کے خلاف قیاس سے تھم کرتا توبیتھم دیتا کہ حائضہ نمازی قضاضرور کرے۔اس (نزيمة القارى صفحه 178 ، جلد 1 م طبوعه لا مور) پرامام با قراتناخوش ہوئے کہاٹھ کران کی پیشانی چوم لی۔



چالیسواں حصہ ادائیگی کیلئے شار کرلیں اور پھر جتنا ادا کیا ہے اسے نکال کر جوسونا باقی بچے یا جتنی مالیئت کا باقی بچے اس میں سے بعدوالے سال کی زکو ۃ نکالیں پھرابتدائی تیسرے سال کا حساب لگاتے وقت پچھلے دوسالوں کی واجِبُ الْاُدَا ِ زکو ۃ مِنْہا کر کے جو باقی بچے اس پر چالیسواں حصہ زکو ۃ ادا کریں اسی ترتیب سے ہرسال کی زکو ۃ ادا کرتے رہیں کے ز کو ة دینالا زمنهیں۔ بیجھی واضح رہے کہ پہلے نصاب کے سال، تاریخ، مہینے، دن اور وقت کا تعین کریں پھراسلامی سال کے اعتبار سے سارا حساب کریں۔ گزشتہ سالوں کی زکوۃ نکالتے وقت اسی سال کے اس دن کے سونے کا بھاؤلگایا جائے گا جس دن سال تمام ہور ہاہے۔سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں دِقّت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ نَرْخ لگالیں کہ زکو ۃ کچھرہ نہ جائے۔اوراب تک جواَدا میں تاخیر کی ہے اس کے بارے میں صدقِ دل سے توبہ واستغفار کریں اوراب بھی اگر صاحبِ نصاب ہیں تو آئندہ ہرسال فوراً ادا کردیا کریں۔ سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجدّد وین ومِلّت امام احمدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن اسى طرح كايك سوال ك جواب میں فر ماتے ہیں:''بیانِ سائل سے معلوم ہوا کہ زیور ہرسال اتناہی رہا کم وہیش نہ ہوا تو ہرسال جوسونے کا نزخ تھا....اس سے قیمت لگا کرزیورنُقرُہ کے وزن میں شامل کی جائے گی اور ہرساڑھے باون تولے جاندی پراس کا عیالیسواں حصہ، پھر ہرساڑھے دس تولے جیا ندی پراس کا حیالیسواں حصہ واجب آئے گا، اُخیر میں جوساڑھے دس تولے جاندی سے کم بیچے معاف رہے گی ، ہر دوسرے سال اگلے (گزرے ہوئے) برسوں کی جتنی زکو ۃ واجب ہوتی آئی مالِ موجود میں سے اتنا کم ہوکر باقی پرز کو ۃ آئے گی ..... یوں تین سال کا مجموعی حساب کر کے جس قدرز کو ۃ فرض نکلے سب فوراً فوراً اداکر دینی ہوگی اوراب تک جوا دامیں تاخیر کی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے توبہ فرض ہے اور آئندہ ہرسالِ تمام پر فوراً ادا کی جائے۔ یہ اگلے تین برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤ دریافت کرنے میں دِقَّت ہوتواحتیاطاً زیادہ سے زیادہ نَرْخِ لگائے کہ زکوۃ کچھرہ نہ جائے۔''(ملتھا) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 128 ، 129 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) صدر الشَّريعَه، بَن رُالطَّريقَه مولا نامفتى المجمعلى أعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بي: "كُونَ شخص صرف ایک نصاب کا ما لک ہے اور دوسال گزر گئے کہ زکو ہنہیں دی تو صرف پہلے سال کی زکو ہ واجب ہے، دوسرے سال

کی نہیں کہ پہلےسال کی زکو ۃ اس پر دَین ہے اس کے نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہیں رہتا لہذا دوسرےسال کی زکو ۃ

228 🔪 🕳 💮

وَعَنُونُ الْعُلِسُنَاتُ ﴿ حَتَابُ الْكُوٰعَ ﴾

یہاں تک کہآپ کے ذِتے واجِبُ الْاَداز کو ۃ باقی ندرہے۔ ہرسال کی زکو ۃ کی ادائیگی کرتے وقت اتنی سہولت حاصل

ہوگی کہ تمام نصاب مکمل ہوکر خمس سے کم جوسونا ہوگا یو نہی ایک خمس سے دوسر نے خمس تک کا سونا بھی معاف ہوگا اس کی

المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَةُ المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَ المُولِينَةُ المُولِينَةُ المُولِينَ واجب نہیں، یونہی اگر تین سال گزر گئے مگر تیسرے میں ایک دن باقی تھا کہ پانچ درہم اور حاصل ہوئے ، جب بھی پہلے سال کی زکو ۃ واجب ہے کہ دوسرے اور تیسرے سال میں زکو ۃ نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہیں۔ ہاں جس دن

کہ وہ پانچ درہم حاصل ہوئے ،اس دن ہے ایک سال تک اگر نصاب باقی رہ جائے تو اب اس سال کے پورے ہونے پرز کو ہ واجب ہوگی۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 878 ، جلد 1، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُنُدُنِئِ فُضِيلِ وَضِاالعَطَارِئَ عَفَاعَنُ البَلاثِ عَبَالُهُ الْمُكُنُ الْمَلَاثِ عَفَاعَنُ البَلِاثِ مِنْ النور 1429 هـ 20 مارچ 2008ء



### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس آج سے تیس

سال قبل ساڑھےسات تولیسونا آیا اوراس نے اس کی زکو ۃ نہ دی تھی ،ان تیس سالوں میں اس کے پاس حاجت ِ اَصلیہ

سے زائداس سونے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔اب دریافت طلب اُموریہ ہیں کہ اس تخص پرگزشته تمام سالوں کی زکو ۃ واجب ہے یا فقط ایک سال کی؟

تىس سال يىلے سونے كى جو قيمت تھى اس كا اعتبار ہوگايا اب كى قيمت كا؟

سائل:محد خضر حيات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کی گئی صورت میں فقط ایک سال کی ز کو ۃ واجب ہے،البتہ ز کو ۃ کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے

229

हिंगियां 🎉 الفِي المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّتُ شخصِ مٰدکورگنا ہگا رہوا۔ اعلى حضرت، عَظِيمُ الْبَوَكَتُ، عَظِيمُ الْمَوْتَبَتُ، يروانهُ شَمعٍ رِسالت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاه امام احمد رضاخانءَکیْو الدَّغمَه اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں:''ہرسال زکوۃ واجب ہوگی جب تک نصاب ہے کم ندرہ جائے بیاس لئے کہ جب پہلے سال کی زکو ۃ نددی دوسرے سال اس قدر کامدیون ہے تو اتنا کم كركے باقى پرزكوة ہوگى تيسرے سال الكلے دونوں برسوں كى زكوة اس پرةين ہےتو مجموع كم كركے باقى پرہوگى یوں ہی اگلےسب برسوں کی زکو ۃ مِنْها کر کے جو بچے اگرخود بااس کے اور مالِ زکو ۃ سےمل کرنصاب ہے توز کو ۃ ہوگی ورنيس '' ورنيس '' (فتاوي رضويه ، صفحه 144، حلد 10 ، رضا فاؤ ناديشن لاهور) دوسری جگه فرماتے ہیں: 'ندہب صحیح ومُعُتَمَدُ پرز کو ہ کاؤجُوب فوری ہےتو جواس سال کی ز کو ہ نہ دے یہاں تك كدوسراسال كررجائ كنهكار ب- " (فتاوى رضويه ، صفحه 559 ، حلد 16، رضا فاؤ نديشن الاهور) سونے کی جو قیمت تھی اس کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کرنی ہوگی۔

**﴿2﴾** تمیں سال قبل جب اس شخص کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا آیا اس کے ٹھیک ایک قمری سال کے بعد اس اعلى حضرت عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات بين: "سونے كيوض سونا، جاندى كيوض جاندى زكوة ميں دى جائے جب تو نُرْخ كى كوئى حاجت ہى نہيں وزن كا جاليسواں حصد ديا جائے گا ہاں اگرسونے كے بدلے جاندى يا جاندى كے بدلے سونا دینا چاہیں تو نُرُخ کی ضرورت ہوگی ، نُرُخ نہ بنوانے کے وقت کامعتبر ہونہ وقت ِادا کا ، اگر اداسالِ تمام کے پہلے یا بعد ہوجس وقت یہ مالک نصاب ہوا تھا وہ ما وعربی وتاریخ وقت جب عُود کریں گے اس پرز کو ق کا سال تمام ہوگا اس وقت كانزُخ لياجائے گا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 133 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ آعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَدُةُ الْمُذُونِ فُضَيل كَضِاالحَطَارِئ عَلَمَاللِكِ فَضَيل كَضِاالحَطَارِئ عَلَمَاللِكِ فَ

اَ**بُوهُ مِنَّا اَلْهِ الْمُعَلِّا اِلْمَا اللَّهِ الْمُعَلِّا اللَّهِ الْمُعَلِّا الْمَا اللَّهِ الْمُعَلِّا الْمُ** 7 حمادى الاولى 1428 هـ 24 مئى 2007 ء





هِ وَسِ سال بعد قرض واپس ہوا، زکو ۃ کیسے ادا ہو؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ شوہر نے عورت سے بطورِقرض زیورلیا کہ ابھی کاروبار میں لگا تا ہوں بعد میں بنوا کر دے دوں گالیکن کاروبار

میں نقصان ہو گیا۔10 سال بعد شوہروہ زیورعورت کو بنوا کردیتا ہےتو کیا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ عورت پرلازم ہوگی؟ ا گرغورت کاانتقال ہو گیا ہوتوالیں صورت میں ز کو ۃ کی ادا ئیگی کس پر لا زم ہوگی وُرَثاء پریا کس پر؟

سائل:افضل حسين (نيوكراجي) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ صورتِ مَسْنُوله میں اس عورت پر گزشتہ سالوں کی بھی ز کو ۃ لازم آئے گی کہ قرض دَینِ قوی ہے اوراس کا حکم

یمی ہے۔اس کےعلاوہ جورقم اپنے پاس موجود ہواوروہ بذائے خودنصاب ہویا قرض میں دیئے گئے سونے کےساتھ مل کرنصاب ہواُس پربھی زکو ۃ لا زم ہوگی۔البتہ جورقم اس کے پاس ہوتواس کی زکو ۃ نصاب کاعمومی سال پورا ہونے پر فوراً دینا واجب ہے جبکہ قرض میں دیئے ہوئے مال کا تھم یہ ہے کہ ز کو ۃ قرض دینے والے پر سالہا سال لازم ہوتی رہتی ہےالبتۃادائیگی اس وقت لازم ہوگی جب سارامال یانصاب کا کم از کم پانچواں حصہاسے وصول ہوجائے تو جو وصول

ہواس کی زکو ۃ دینی ہوگی اورگز شتہ تمام سالوں کی دینی ہوگی۔ چِنانچِهِ فَتَاوِي قَاضِي خَان مِي ہے:"دين قوى وهو بدل مال التجارة والقرض..... ففي الدين القوى تجب الزكاة اذا حال الحول ويتراخى الاداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا

وكلما قبض أربعين درهمًا يلزمه درهم"(ملتقطاً)

(فتاوي قاضي حان ، صفحه 253 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت)

قَوْكَ الشَّاكُونَةُ ﴿ ﴿ فَتُنَّاوِينَ أَهْ لِسُنَّتُ ﴾ صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه علامه فقى مُحرام جعلى اعظمى رَخمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه ارشا وفرمات بين: ' أكروَين ایسے پر ہے جواس کا اقر ارکرتا ہے مگرادا میں دیرکرتا ہے یا نادار ہے یا قاضی کے یہاں اُس کے مُفلِس ہونے کا حکم ہو چکایاوہ مُنکِر ہے مگراس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاسالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔' (بهارِ شريعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿2﴾ اگرعورت كااپنے مال پر قبضہ سے پہلے انتقال ہوگيا تواس كيلئے حكم تھا كەموت سے پہلے وُرَثاء كواس مال كى ز کو ۃ کی ادائیگی کی وصیت کرتی اوراگر وصیت نہیں کی تو وُرُثاء پراس مال کی ز کو ۃ کی ادائیگی لازم نہیں البتۃ اگر کوئی وارِث عورت کی آخرت کی نجات کیلئے اُس سے محبت کی بناپراینے مال سے ادا کرے توبیال بھال پڑا بہوگا۔ چِنانچِهِ فَتَاوِي قَاضِي خَان مِي ہے:"سات سن عليه الزكاة تسقط الزكاة ولا تصير دينًا في التركة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث ماله" (فتاوي قاضى خان ، صفحه 256 ، حلد 1 ، دار الفكر بيروت) فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن هِ: "والوصية مستحبة هذا إذا لم يكن عليه حق مستحق للُّه تعالٰي و إن كان عليه حق مستحق للَّه تعالى كالزكاة أو الصيام أو الحج أو الصلاة (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 90 ، جلد 6 ، دار الفکر بیروت) التي فرط فيها فهي واجبة" وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُكُنْنِئِ فُضَّلِ لَهَضَا العَطَّارِئَ عَفَاعَتْ اللَّهُ فِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدنى 9 شوال المكرم <u>1430</u>ھ 29 ستمبر <u>200</u>9ء چی جورقم دوسرے پرقرض ہے اس کی زکوۃ بھی فرض ہے کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں دیگر اَ موال پرِ ز کو ۃ نکالتا ہوں کیکن میں نے بکر کو 20,000 روپے کا اُدھار مال بیچا تھا دس سال کے بعد مجھے 10,000

المُعَلِّ فَتَلُوكُ الْمُؤْسُنَّتُ اللهِ اللهُ ا والمنافظة المنافظة رویے ملے ہیں تو کیا مجھے گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ دینی ہو گی یانہیں؟اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ بکر مجھےاب ہرمہینے 1,000روپے دے گاتو کیااس ہزارروپے کی بھی زکو ۃ اداکرنی ہوگی؟ سائل: عارف (کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جو مال اُدھار بیچااس کی مدمیں حاصل ہونے والی رقم پرز کو ۃ ہو گی مگر ادائیگی اس وقت واجب ہو گی جب نصاب کا یا نچوال حصہ وصول ہوجائے۔ اعلى حضرت، عَظِيْمُ الْبَرَكَت، يروان مُعرِيسالت، مُجدِّد دِين ومِلّت مولانا شاه امام احدرضا خان عَليْهِ الدَّهْمَهُ ارشا دفرماتے ہیں:'' دوقتم سابق ( توی دمتوسط) میں تجارت دَین ہی سال بسال ز کو ۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا ادا کرنااسی وقت لازم ہوگا جبکہ اس کے قبضہ میں وَ بِنِ تُو ی سے بقد رِخْس نصاب یا متوسط سے بقد رِکامل نصاب آئیگا۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤندیشن لاھور) للبذاصورت مِسْتَفْسُر ه میں زید بران دس سالوں کی زکو ۃ ادا کرنا فرض ہے دس سال بعد جو 10,000 وصول ہوئے ہیںان کی زکوۃ کی ادائیگی کا طریقہ بیہ ہے کہ زید دس سالوں میں سے پہلے سال کی زکوۃ دس ہزار کا ڈھائی فیصد لعنى 250روپيادا كرے، اب باقى 9,750روپ بچلهذا دوسرے سال كى زكو ة اس باقى ماندہ رقم كا ڈھائى فيصد لین243.75 روپے ادا کرے، اب باقی506.25 روپے بچے لہذا تیسرے سال کی زکوۃ اس باقی ماندہ رقم کا ڈ ھائی فیصد یعن237.656روپے ادا کرے، اس طرح ہرسال کی زکو ۃ ادا کی جائے گی ۔اب جو ہزارروپے ہرمہینے وصول ہوں گے ان کی زکو ہ بھی اسی طرح ادا کی جائے جو پہلے طریقہ مذکور ہوا۔ (گزشتہ سالوں کی زکو ہ نکا لنے کا یہی طریقه فتاویٰ رضویه صفحه 130،جلد 10،رضا فا وَندُیشن لا ہور میں مٰدکورہے ) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح المتخصص في الفقه الاسلامي عَبُنُ الْمُذُنِ فِضِيلَ ضِاالْعَطَارِئَ عَلَامِكُ عَلَامِكُ أبُوهُ مَنْ عَلَى الْمِعَلِلْعَظَّا يَّكُ المَدَ فِي الْمُ 20 صفر المظفر <u>1427 هـ</u> 21 مارچ <u>2006</u> ء

هُ کاروباری قرضه پرگزشته سالوں کی زکوۃ کاحکم؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدسُنارہے،اس کی رقم لوگوں کے ذِمّہ باقی ہے جس کی مقدارتقریباً دولا کھ ہے ،کسی پر بیس بچیس ہزارتو کسی پراس سے زائد ،بیرقم مختلف اوقات میں لوگوں نے لوٹانی ہے۔اگر کوئی شخص زید کو ہیرقم سال یا دوسال بعد دیتو کیا زید پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ واجب ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُوله میں ہرقمری سال مکمل ہونے پرؤجُوبِ زکوۃ کی تمام تر شرائط مُتَحَقَّقُ ہوئیں توزید پر سالہائے گزشته کی زکو قابھی واجب ہوتی رہے گی۔ مگرادا ئیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ قرض اسے موصول ہوگا یعنی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ موصول ہونے پراس کے اڑھائی فیصد ز کو ۃ کی ادائیگی فوری واجب ہوجائے گی۔ *حِيباً كمهَرَاقِيالْفَلاح مِين ہے:*''وهو بدل القرض ومال التجارة اذا قبضه وكان على مقر و لو مفلسًا او على جاحد عليه بينة زكاة لما مضى و يتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهمًا ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه "ترجمم: وَينِ قوى وہ جوقرض یا مالِ تجارت کابدَل ہو جب اس پر قبضہ کر لے اور وہ ایسے پر ہوجو دَین کا اقرار کرتا ہوا گر چہ مفلِس ہویا

ایسے پر ہوجوا نکار کرتا ہومگراس کے پاس گواہ موجود ہوں تو اس دَین پر سالہائے گزشتہ کی زکو ۃ واجب ہوگی اورادا نیگی مُنَّا خَرِّ ہوگی جب تک کہ چاکیس درہم وصول نہ کرلے کیونکٹمس سے کم معاف ہے،اس میں زکو ۃ واجب نہیں۔ (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 715 تا 716 ، مطبوعه كراچي) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

26 رمضان المبارك 1426 ه أكتوبر 2005،

هُ جُورِقُم ز کوة کی مدمیں بنی اس پرآئندہ سال ز کوۃ نہیں کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بچھلے سالوں کی زکو ۃ میں اگر کچھادا کرناباقی رہ گیا ہواور نیاسال شروع ہوجائے تو پچھلے سال کے بقایا پرز کو ۃ ادا کرنا پڑے گی یانہیں؟ **سائل: محد مخ**تار (سولجر بازار، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُولہ میں پچھلے سالوں کی جتنی زکوۃ آپ کے ذمہادا کرنا باقی رہ گئی تھی اس کو نکالنے کے بعد جو مالِ زكوة باقى بيح اوروه نصابِ زكوة كوپېنچا موتو أس پر چاليسوال حصه زكوة ادا كرنا موگى \_ لیکن می بھی خیال رہے کہ اگرز کو ہ کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی ہے تو اس کی وجہ سے گنا ہگار ہوئے لہذا

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه اَيُوالصَّالِ فَكُمَّ لَقَالِيَهُ اَلْقَادِرِ ثَيْ َ 27 شعبان المعظم <u>1427 هـ</u> 21 ستمبر <u>2006</u>ء



فَتوىٰ 136

ز کو ۃ ادا کرنے کے ساتھ تو بہ بھی کرنا ہوگی۔

کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہایک خاتون جو کہ بہت غریب

الكالكالة ﴿ فَتُسْاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ تھیں حتی کہانہوں نے اپنی دونوں بچیاں اپنی بہن کودے دیں پھر ہوا یوں کہاس خانون کواپنی والدہ کاتر کہ ملا جو کہسوا چار لا کھ تھااس رقم کے انہوں نے بانڈ زخریدے اوراپنی بہن کے پاس رکھوادیئے کیکن لاعلمی کے باعث انکی زکو ۃ نہیں نکالی اس نیت ہے بھی وہ بانڈ زر کھے رہے کہ بچیوں کے کام آئیں گے اگراس میں ان کا انعام نکلتا تو وہ بچیوں کی تعلیم اور روز مرہ کے اخراجات پرلگ جاتا کچھ سالوں سے علم ہوا کہ تر کہ کی مدمیں ملنے والی رقم پربھی زکو ۃ ہے اب جب پچھلے سالوں کی زکو ۃ کا ندازہ لگایا گیا تو بہت زیادہ بن رہی ہے جبکہ ہماری برادری میں الگ گھر لے کر دینے کا رواج ہے جس کے باعث آخرَاجات کافی درکار ہوا کرتے ہیں؟ لہذا آپ بتائے کہوہ خاتون اپنے گزشتہ سالوں کی سائل: فيصل غلام حسين (كراچى) زکوۃ کس طرح ادا کرے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ گزشتہ سال کی زکو ہ جوبسبب لاعلمی ادانہ کی گئی اس کی ادائیگی ان کے ذِمّہ باقی ہے، حساب لگا کر جتنے سالوں کی زکو ہ بنے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے بیان کردہ مصارِف میں سے جسے مناسب خیال ہودی جائے۔اگر چہاس کے سبب مال میں کتنی ہی کمی واقع ہواس کاخوف مسلمان کوروانہیں، ز کو ق کی ادائیگی شریعت کی جانب سے واجب ہے جبکه رسم ورواج کی ادائیگی شرعاً واجب نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَمَّلَ الْسِمَّ اَلْقَادِيُّ عَيْ 19 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 24 اكتوبر <u>2005</u>ء المراجي المحصل المالي المراجع المنظم کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلم میں کہ اگر کسی خص کے پاس کافی عرصہ سے قابلِ زکو ۃ

= ﴿ فَتَنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ = الْكَوْعَ مال موجود ہے کیکن اس نے کافی عرصہ سے زکو ۃ ادانہیں کی تواب اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ کیونکہ سال گزشتہ میں جب سونے کی قیمت کم تھی تو زکو ہ بھی کم بنے گی اور اب جب سونے کی قیمت زیادہ ہے تو زکو ہ بھی زیادہ بنے گی گزشتہ سالوں کی ز کو ہ موجودہ ریٹ کے اعتبار سے اداکی جائیگی یا گزشتہ سالوں کے ریٹ کے اعتبار ہے؟ سائلہ:طیبہ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جس کے پاس کئی سالوں سے مال زکوۃ موجود ہے اوراس نے زکوۃ ادانہیں کی تواس برسال گزشتہ کی زکوۃ نکالنا لازم ہے۔زکو ۃ نکالنے میں گزشتہ سالوں کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا لیعنی ہرقمری سال کے مکمل ہونے پر مقدارِ نصابِ اورکُل مال کانتخینُ کر کے ہرسال کی جنتنی زکوۃ بنتی ہے اس کوادا کر دیا جائے ، ہرسال نکلنے والی زکوۃ آئندہ سال کے کُل مال پر دَین ہوگی اس کومِنْہا کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بیچے گی اس پرز کو ۃ ادا کی جائے گی اور پیر سلسلہ اسی طرح کرتے رہیں گے تا آئکہ مال نصاب سے کم رہ جائے۔اگر کوئی شخص موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ق نکالنا جا ہتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں جبکہ قیمت پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوئی ہو، اور موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکو ۃ نکالنے کی صورت میں گزشتہ سالوں کی زکو ۃ کی ادائیگی میں کسی قشم کا کوئی شبنہیں رہے گا۔ چنانچە فَتَاوىٰ دَ ضَوِيَّه شريف ميں ہے:''(مالِ ز کوة) دس برس رکھار ہے، ہرسال ز کو ۃ واجب ہوگی جب تک نصاب ہے کم ندرہ جائے ، بیاس لئے کہ جب پہلے سال کی زکو ۃ نددی دوسرے سال اس قدر کا مَدُ بُون ہے تو اتنا کم کرکے باقی پرز کو ۃ ہوگی، تیسر ہے سال اگلے دونوں برسوں کی ز کو ۃ اس پر دَین ہےتو مجموع کم کر کے باقی پر ہوگی، یوں ہی ا گلےسب برسوں کی زکو قرمنُها کر کے جو بچے اگرخودیا اس کے اور مال زکو قاسے ل کرنصاب ہے تو زکو قاہوگی ورنه بیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُّكُ الْمُذُنِّ فُضَيل كَضَاالعَطَارِئ عَلَمَاللِكِ محمد سجاد العطاري المدني 20 شوال المكرم <u>1431</u> ه 30 ستمبر <u>2010م</u>ء

میں کتنی زکو **ۃ بنی یا نہیں؟ کی است**ہ سالوں میں کتنی زکو **ۃ بنی یا نہیں؟ کی است**ہ سالوں میں کتنی زکو **ۃ بنی یا زہیں؟**138 کی ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے مارے میں کہ ہندہ کی عمر تقریباً ق

فَتویٰی 138 ﴾ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی عمر تقریباً 65 سال ہے ان کی اولا دوغیرہ بھی ہے جواُن کے ساتھ رہتی ہے اور صاحب روزگار ہے، ہندہ کے بیٹوں میں سے پچھانہیں ماہوار شخواہ سے حصہ دیتے رہے جس سے ہندہ نے رقم جمع کی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کیس اسی طرح انہوں شخواہ سے حصہ دیتے رہے جس سے ہندہ نے رقم جمع کی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کیس اسی طرح انہوں

تنخواہ سے حصہ دیتے رہے جس سے ہندہ نے رقم جمع کی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کیں اسی طرح انہوں نے مختلف کمیٹیاں بھی ڈالیں، اس کے علاوہ ان کے پاس اپنازیور بھی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہندہ کے پاس سالانہ ہزاروں روپے آتے رہے کمیٹیاں بھی ڈالیں لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے مال کی زکو ہ نہیں نکالی لیکن اب سمجھانے پر خوف خدا عَدَّدَ مَلَ کی بنا پروہ سابقے سالوں کی زکو ہ نکالنا چاہتی ہیں مگر انہیں کچھ یا ذہیں کہ ان کے پاس فلاں سال کتنی مقم موجود تھی، لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ اب وہ گزشتہ سالوں کی زکو ہ کیسے ادا کریں گی؟ اس کا طریقہ ارشاد

فر مائیں تا کہوہ قبروحشر کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ سائل: مجمہ عابدعطاری (لانڈھی،کراچی)

بِسُوِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن واجِبُ الْأَدَا أُمور میں حساب وشاریاد نہ رہے ہوں جیسے قضا نمازیں، سابِقہ روزے، ان اُمور میں شریعت یہ میکم دیتی ہے کہ تخیینے اور ظنِ غالب پر بنیادر کھی جائے یعنی فدکورہ خاتون یہ اندازہ لگائیں کہ ہرسال عموماً ان کے پاس جن چیزوں پرز کو قالازم ہوتی تھی مثلاً سونا، کیش رقم، پرائز بانڈ وغیرہ کتنی مالیت کی رہتی ہول گی؟ مثلاً الیس اُشیاءان کے پاس زیادہ سے زیادہ دس لاکھ کی ہول گی تو دس لاکھ پر، اور کم مالیت ہوتواسی حساب سے زکو ق تکالی

ہ بیون سے پی صربیرہ سے ریورہ روں تا تھی ہوں تا ورس تا تھا پر ہبور میں نکال دی جائے تو انگے سال کے گُل جائے ۔البتہ اس میں ایک آ سانی یہ ہے کہ جورقم بچھلے سالوں کی زکو ق ادا کرنی ہے اور پیطنِ غالب ہوجا تا ہے کہ ہر مال میں اسے شامل نہیں کریں گے۔مثال کے طور پر دس سال کی زکو ق ادا کرنی ہے اور پیطنِ غالب ہوجا تا ہے کہ ہر

المُولِسُنَّتُ اللهِ المُلِسُنَّتُ اللهُ السُنَّتُ اللهُ الل سال دس لا کھروپے ہی رہے ہیں جس کی بچپیں ہزارز کو ۃ بنتی ہے تواب اگلے سال کی رقم دس لا کھنہیں بلکہ نَو لا کھ بچھتر ہزار شار کی جائے کہ بچیس ہزار تو زکو ہ کی مدمیں نکال دیئے گئے یوں سابقہ سالوں کی زکو ہ نکالنے میں ہرسال کی زکو ہ کی رقم آئندہ کے لئے گل مال سے کم کر لی جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح أَبُوهُ مَنْ عَلَيْهِ لَا عَظَارِكُ الْمَدَانِ الْمُعْظِمِ الْعَطَارِكُ الْمَدَانِ الْمُعْظِمِ 1429 هـ 26 اكست 8 <u>200</u>8 ء اَبُوالصَالِ فَكَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِينِي



کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر والدصاحب نے اپنی

ساری زندگی میں اپنے مال سے زکو ۃ ادانہ کی تھی تو کیا اب بیٹا وِراثت میں اپنا حصہ لینے کے بعد اپنے اس حصے سے ان تمام سالوں کی زکو ۃ ادا کرے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ان کی طرف سے زکو ۃ جتنی بنتی تھی وہ اب ادانہیں ہو سکتی ، وارِث صدقہ وخیرات ہی کرسکتا ہے کہ بیالیصالِ

تواب ہےاوراییا کرنامستحب ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فُحَكَّمَ قَالِيَّمَ الْقَادِيِّ فَ 17 جمادى الاولى <u>1428 ھ</u> 03 جُون <u>2007</u>ء

فَتوىل 140

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید کے مرنے کے تین سال بعدزید کاتر کتفسیم کیا گیا تمام وُرَثاء بالغ تھاوروُر ثاء کے حصے میں جتنا جو کچھآیا کیاوہ اس تر کہ پروالد کے مرنے کے سائل:محمدا قبال صالح محمد وياني بعد سے تر کہ ملنے تک کے عرصے کی زکو ۃ دیں گے؟

> بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مسئلے کے جواب سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے:

﴿1﴾ زکوة مالِ نامی پرفرض ہوتی ہے۔مالِ نامی یہ ہیں:سونا چاندی، کرنسی نوٹ، پرائز بانڈ، مالِ تجارت، پَرائی پر

چھوڑ ہے جانور۔

﴿2﴾ مالِ نامی میں سے ہر مال پر زکوۃ فرض ہونے کے لئے ہر مال کی مقدار (Quantity) کا حساب الگ الگ ہے سونے کی مقدار ساڑھے سات تولہ ہوتو سونے کا نصاب ممل قراریا تا ہے، جاندی کی مقدار ساڑھے باون

تولہ ہوتو چاندی کا نصاب مکمل قرار پاتا ہے، روپیہ کا نصاب ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کے حساب سے بورا ہوتا ہےاور مالِ تجارت کا نصاب بھی وہی ہے جورو پیدکا ہے۔ ﴿ 3 ﴾ أموالِ ناميه ميس سے اگر كوئى بھى مال نصاب كونه پنچتا ہومثلاً سونا بھى ساڑ ھے سات تولہ ہے كم ہو يونہى

روپیرتو ہومگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو نہ پہنچتا ہوتواب ان دونوں یا جتنے بھی اُموالِ نامیہ نصاب سے کم ہوں تمام کی موجودہ (Current) قیمت (Prise) کوجمع کیا جائے گا اگریہ مالیت ساڑھے با ون تولہ جاندی کی قیت کو پہنچ جائے تو بھی نصاب کی تکمیل ہوجائے گی اوراس کا مالک صاحب نصاب قرار پائے گا۔

240 گفتال: 8 عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلّ

تخالحات التحاقة = ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ السَّفَاتُ ﴾ ﴿ 4﴾ قرض اورحاجت ِ اَصليه كوزكا لنے كے بعد نصاب كے كمل ہونے يانہ ہونے كااعتبار كياجا تا ہے۔ خاص يو چھے گئے مسلے کا جواب: ﴿5﴾ مرنے والا جوتر کہا ہے بیجھے چھوڑ تا ہے اس میں اُموالِ نامی اور غیرِ نامی دونوں طرح کے اُموال ہو سکتے ہیں۔ ﴿6﴾ اگرتر کے میں کوئی مال نامی ہو ہی نہیں تو آپ کے سوال پوچھنے کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے، ظاہر ہے تر کے میں اگرایسی چیز موجود ہوجس پرز کو ة بنتی ہوتو پھرییسوال قائم ہوگا کہ تر کہ میں ملنے والی چیز پر کب سے زکو ۃ ہوگی؟ ھڑے میں جو جو اُموالِ نامی ہوں ان کی مالِیَت نکال کر وُرَثاء کے پاس جتنا حصہ بنتا ہے ہرایک کا حصہ بحسابِ مقدار (Figure)معلوم کرلیا جائے اب یہ بات طے ہے کہ جس کے جصے میں اُموالِ نامی میں سے جتنا حصہ بنتا ہے یو چھے گئے سوال کا دائر و کا رصرف اسی جھے سے مُنتَحَلِّق ہوگا۔ ﴿8﴾ اب بید یکھا جائے گا کہ جس وارث نے زکو ہ کے حوالے سے مذکورہ سوال پو چھاتر کہ ملنے سے پہلے یا تووہ صاحب نصاب ہوگا یاصاحب نصاب نہیں ہوگا۔ ﴿9﴾ اگروہ صاحبِ نصاب تھا اور حاجت اَصلیہ اور قرض نکال کراب تک صاحبِ نصاب ہی ہے تواس کے جھے میں جتنا اور جو بھی مالِ نامی نکلتا ہواس کے حساب سے پچپلی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی جواس کی ملکیّے میں آنے کے بعد کے عرصے کی ہوورنہ جتنے سال تک نصاب کامل رہااس کی زکو ۃ نکالی جائے گی۔ ﴿10﴾ اگرمُورِث کے انتقال سے پہلے صاحبِ نصابِ نہیں تھا تواب جو مالِ نامی اس کے حصے میں نکاتا ہے وہ اتنا ہے جونصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اور حاجت اِصلیہ اور قرض کو نکال کربھی نصاب باقی رہتا ہوتو تینوں سالوں کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ ﴿11﴾ یونہی اگرتر کے میں نکلنے والا مال نصاب کونہ پہنچتا ہو گراس کے پاس پہلے سے موجوداً موالِ نامیہ کے ساتھ ملا كرنصاب مكمل ہوجا تا ہواور حاجت ِاَصليه اور قرض كوزكال كرنصاب اب تك باقى رہا تو تمام سالوں كى زكوۃ نكالنا ہوگى۔ نوت: تقسيم تركه ك وقت جمارے يہال مُصَالَحَت كى جاتى ہے يعنى كوئى ايك يا دوافراد گھر لے ليتے ہيں، كوئى إیک فرد نفتررقم (Cash) لے لیتا ہے و علی هذه القِیاس \_آپس میں مُصَالَحَت کے بعد ملنے والی چیز پر ہر گزز کو ۃ کی

وَتُعَاوِيُ الْفِلْسَنَتُ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴾ ادائیگی کی بنیا نہیں رکھی جائے گی بلکہ تر کہ چونکہ تمام ورثاء کے مابین مُشاع ہوتا ہے اس لئے تمام وُرَثاء میں چیزیں بانٹ کرنز کٹفشیم کیا جا تا ہےمثلاً اگرمیت نے گھر اورنفذرقم دو چیزیں چھوڑیں اور دووَارِث چھوڑے، بعد میں لینی کئ سال بعدا یک وارث نے گھر اور ایک نے نقدر قم لے لی تواس کا عتبار نہیں کیا جائے گا کہ جس نے گھر کا انتخاب کیا اس پرز کو ة نه بنے ایسانہیں ہوگا بلکہا وّ لاً نقدرتم اورگھر میں دونوں باہم شریک تھےاورتقسیم سے قبل دونوں نقذرقم اورگھر پر اپنے جھے کے مطابق حق رکھتے تھے اگر بغیر تقسیم کئے کئی سال گزر گئے ہیں تو نقدرویے پر اس زمانے کی ز کو ۃ دونوں

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّكُ الْمُذُونِكُ فُضَّالِ كَضَاالْعَطَّارِ كَ عَفَاعَنْالِبَافِ اَلُوهُ مِنْ اَلِهُ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ اِلْهُ اَلَهُ اِلْهُ اَلَهُ اِلْهُ اَلَهُ اِلْهُ اللَّهِ الْمُؤْلِقَ 14 ذيقعده 1428 هـ 25 نومبر 2007ء

## مَنْ فَلُطَمُصَرُ فَ كَى بِنَا بِرِكْزِ شَتْهِ سَالُول كَى زَكُوةَ ضَالَعَ ہُوجائے تُو؟ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ میں پچھلے ہیں تجیب سال سے ز کو ۃ اور فطرہ اپنے غریب بیٹے کود ہے رہی ہوں اب معلوم ہوا کہ بیٹے کوز کو ۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے ،تو جودے دیا ہےاس کا کیا کریں؟ ادا ہو گیا یا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ سائله: اُم فرحان (كراچي)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

نہ کورہ صورت میں آپ کی زکو ۃ ادا نہ ہوئی لہٰذا گزشتہ سالوں کی زکو ۃ اور فطرہ اُزسرِ نُو ادا کیا جائے۔ کیونکہ

اپنی اصل یعنی ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ جن کی اولا دمیں یہ ہےاوراپنی اولا دیعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا،نواسی وغیرہ کوز کو ہنہیں دے سکتے۔ یو ہیں صدقہ ُ فطر،نڈ راور کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتے۔

**8**:فصل 242

اپنے اپنے جھے کے اعتبار سے ادا کریں گے۔

جيها كمرَدُّ الْمُحْتَارِ مِين ج: "(ولا إلى من بينهما ولاد) أي: بينه وبين المدفوع إليه،

لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال هداية. والولاد بالكسر مصدر ولدت المرأة ولادة و ولادًا مغرب . أي: أصله و إن علا كأبويه و أجداده وجداته من قبلهما وفرعه وإن سفل بفتح الفاء من باب طلب، والضم خطأ لأنه من السفالة وهي

الخساسة مغرب كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالنكاح والسفاح فلا يدفع إلى ولده من الـزنـا ولا إلـي من نفاه كما سيأتي، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذور والكفارات " عبارت كامفهوم او برگزرات (رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 344 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) لېذاان سالوں كى زكوة ادا كرنا ہوگى \_

اَبُوالْصَالِحُ فَحَمَّلَ قَالِسَمَ اَلْقَادِ رَخِي اَبُوالْصَالِحُ فَحَمَّلَ قَالِسَمَ اَلْقَادِ رَخِي 17 جمادى الاولى <u>1428</u> هـ 03 جون <u>200</u>7 ء

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدین نے میری

شادی پر مجھے دس تو لےسونا دیالیکن شوہر کی کمائی کم ہونے کی وجہ سے میں زکو ۃ ادا نہ کرسکی اب شوہر کا انقال ہو چکا ہے، <u>1973ء سے لے کر 1990</u>ء تک دس تو لےسونا میرے پاس رہائیکن میں اس کی زکو ۃ ادا نہ کرسکی۔ آپ ارشاد

فر مائیں کہ میں اتنے سالوں کی زکو ۃ کیسے ادا کروں کیا مجھ پربیز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے نیز اتنے سالوں کی مجھ پر کتنی سائله:قمرجهال (حسن اسكوائرگشن اقبال، كراچى) ز کو ۃ بنتی ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب سونے کے نصاب کی مقدارساڑھے سات تولے ہے۔ صورتِ مَسْئُولہ میں تقریباً سترہ سال کی زکوۃ آپ پر واجب ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہرقمری سال پر جوسونے کی قیمت رہی اس کے حساب سے اس میں سے چالیسواں حصہ زکو ہ میں دیا جائے گا۔ ہر دوسرے سال پچھلے سال کی زکو ہ مِنْها کرکے جو باقی رہے گا اس پرزکو ہ واجب ہوگی۔ پہلی زکوۃ صرف تُوتولے پر ہوگی دسواں تولد معاف ہے، کیونکہ زکوۃ میں بیقاعدہ ہے کہ اگر نصاب سے زائد سونا ہواور وہ اتنا ہو کہ نصاب کے ٹمس (پانچویں ھے) تک پہنچ جائے تو اس کا بھی حیالیسواں حصہ ز کو ۃ میں دیا جائے گا ، اور ساڑھے سات تولے سونے کا خمس (پانچواں حصہ) ڈیڑھ تولہ ہے اس طرح ساڑھے سات میں اسے ملانے سے نو تولے ہو گئے لہذا صورتِ مسئولہ میں پہلے سال نو تولے کی زکو ۃ ہوگی جو کہ دسویں تولے میں سے نکالی جائے اس طرح اگر ئو تولے کی زکو ۃ ایک یا دوسال دسویں تولے سے نکل جائے اس کے بعد ہرسال کی زکو ۃ ٹو تولے سے مِنْها ہوگی یہاں تک کہ اگر سونانصاب سے کم ہوجائے توبقیہ سالوں کی زکو ہ واجب نہ ہوگی۔ جسِيا كهسبِّدى اعلىٰ حضرت <sub>دَ</sub>حْمَةُ اللهِ تعَالٰي عَلَيْهِ فرماتے ہيں:'' زكو ة صرف نصاب ميں واجب ہوتی ہے، نه عفو میں، مثلاً ایک شخص آٹھ تولے سونے کا مالک ہے تو دو ماشے سونا کہ اس پر واجب ہوا، وہ صرف ساڑھے سات تولے کے مقابل ہے نہ پورے آٹھ تو لے کے ، کہ یہ چھ ماشہ جونصاب سے زائد ہے عفو ہے۔ یوں ہی اگر دس تو لے کا مالک ہوتو ز کو ۃ صرف ُوتولہ یعنی ایک نصاب کامل اورایک نصابخمس کے مقابل ہے، دسواں تولہ معاف۔''

الناقع التحاقة

المُعَلِّمُ الْعَلِيسَةَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اور فرماتے ہیں: 'مردوسرے سال اگلے برسوں کی جنتی زکوۃ واجب ہوتی آئی مالِ موجود میں سے اتنا کم ہو کر باقی پرزکوۃ آئے گی .....(گزشتہ سالوں کی) جس قدرز کوۃ فرض نکلے سب فوراً فوراً اداکر دینی ہوگی اوراب تک جو ادامیں تاخیر کی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے توبہ فرض ہے اور آئندہ ہر سالِ تمام پر فوراً اداکی جائے۔ یہ اگلے .....

(فتاوي رضويه ، صفحه 88 ، حلد 10، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

ادا میں تاجیر لی ، بہت زاری کے ساتھ اس سے تو بہ قرص ہے اور آئندہ ہر سالِ تمام پر فوراً ادا کی جائے۔ یہ الگے.... برسوں میں اس کے سال تمام ہونے کے دن سونے کا بھاؤ دریا فت کرنے میں دِقَّت ہوتو احتیاطاً زیادہ سے زیادہ مَزُنْ خ النكافة

(فتاوي رضويه ، صفحه 128 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

محمد نوازش على العطارى المدنى 7 شعبان المعظم <u>1426</u> 12ستمبر <u>2005</u>ء

ہے قرض میں پینسی رقم نا اُمیدی کے باجودوا پس آگئی تو؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین کَقَرَهُمُ اللّٰهُ الْمُدِیْنِ اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس

میرے دس لا کھروپے مالِ تجارت کے واجِبُ الْاَداء تھے،قرض کی ادا ئیگی سے پہلے ہی زید کا سارا کار و بار بالکل ختم

ہوگیا اور وہ میرا قرض ادا کرنے کے قابل نہ رہا اس وجہ سے میں اس سے قرض وصول پانے سے حال، ماضی دونوں

کے اعتبار سے بالکل مایوس ہوگیا، یہاں تک کہاس معاملے کودس سال گزر گئے، پھردس سال بعدزید آیا اوراس نے

ماہانہ پانچ ہزارروپے دیے شروع کردیئے ،تواب بیدریافت کرناہے کہ کیا مجھ پران پچھلے دس سالوں کی زکو ۃ واجب

ہوگی یانہیں؟ شرعی رہنمائی فرما کرشکریہ کا موقع دیں۔ سائل: محمدا قبال (نیوکلاتھ مارکٹ، حیدرآباد) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

امید نہیں تھی انگین چونکہ زیدنے باوجود مُفلِس ہونے کے آپ کا قرض دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ وہ قرض کامُقِر تھا

گراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدارِ نصاب ہے کم از کم پانچواں حصہ آپ کو وصول ہو جائے ، جب 245

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مَسْتُول مين آپ كامقروض زيد جوكم فلس موكياتها جس كى وجهد آپكواس سے قرض ملنے كى كوئى

صرف اِفلاس کی وجہ سے قرض نہیں دے سکا تھا تو ایسی صورت میں آپ پران گزشتہ دس سالوں کی زکو ہ واجب ہوگی ،

و المالية الما

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالُّهُ عُمَّدَقَالِيَّمَ القَادِيُّيُ

الكالے كەزكوة كچھرەنەجائے-"(ملتقطأ)

نصاب کا پانچواں حصہ وصول ہوا تواس پانچویں حصہ کی ز کو ۃ واجب ہوگی ،مثلاً پانچواں حصہ بارہ ہزارروپے بنتا ہے تو آپ ان بارہ ہزار ہی کی زکو ۃ ادا کریں گے،اوراگر ملنے والی رقم پانچویں حصے سے کم ہو،مثلاً گیارہ ہزارروپے ملے تو ان میں زکو ۃ کی ادائیگی واجب نہ ہوگی ، ہاں جب مزیدایک ہزار روپے ملیں گے تو نصاب کا پانچواں حصہ پورا ہو گیا تواب اس کی زکو ۃ اداکرنے کا حکم ہے۔اورنصاب کے پانچویں حصہ سے مراد ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے یعنی اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت 60,000روپے ہے تواس کا پانچواں حصہ 12,000 ہوگا۔ بَدَائِعُ الصَّنَائِعِين مِن مِن وان كان المديون مقرا بالدين لكنه مفلس، فان لم يكن مقضيا عليه بالافلاس تجب الزكؤة فيه في قولهم جميعاً ..... و ان كان مقضياً عليه بالافلاس، فكذلك في قول أبي حنيفة و أبي يوسف" اوراكر مديون وين كااقراركرتا موليكنوه مُفلِس ہو،تو اگر قاضی نے اس پر اِفلاس کا حکم نہیں لگایا،تو تمام علما کے نز دیک قرض خواہ پر ز کو ۃ واجب ہوگی۔اوراگر اس پر إفلاس كاحكم لگاديا گيا ہے، تو يهي حكم ہے امام اعظم الوحنيفه اور امام الويوسف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَنز ديك ـ (بدائع الصنائع، صفحه 391، حلد 2، دار الكتب العلمية بيروت) تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ وَدُرِّمُخُتَارِ مِن مِينَ و اعلم أن الديون عند الأمام ثلثة: قوى و متوسط و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا وحال الحول لكن لا فوراً بل عند قبض أربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهماً يلزمه درهم" ترجمه: جان كىد يون امام اعظم ابوحنيفه رئيسى اللهُ تَعَالى عَنْه كنز ديك تين بين: ﴿ 1 ﴾ وَينِ قوى ﴿ 2 ﴾ مُتَوسط اور ﴿ 3﴾ دَينِ ضعيف، پس دَينِ قوى كاجب نصاب پورا مواوراس پرسال گزرجائے تواس كى ز كو ة واجب موگى ،كين فوراً نہیں بلکہ جب چالیس دراہم پر قبضہ کرلے گا، دَینِ قوی جیسے قرض اور مالِ تجارت کابدَل، پس جب بھی چالیس دراہم پر قبضه کرے گا توایک درہم لازم ہوگا۔ دُرِّ مُخْتَار كَي عبارت: "عند قبض أربعين درهمًا" كَتْحت علامه شامى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات ين: "لأن الـزكاة لا تجب في الكسور من النصاب الثاني عنده ما لم يبلغ أربعين للحرج عَلَى: ﴿ كَانُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ المُخَافِّ الْتَحَافِّ الْتَحَافِّ الْتَحَافِقُ الْمُعَالِقُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا فكذلك لايجب الأداء سالم يبلغ أربعين للحرج" ترجمه:ال لئ كرزكوة نصابِ ثاني كى كسرمين واجب نہیں ہوگی حرج کی وجہ سے امام اعظم رئینی اللهُ تَعَالٰی عَنْه کے نز دیک، جب تک نصابِ ثانی حالیس تک نہ پہنچے، اسی طرح سے زکو ق کی ادائیگی واجب نہیں ہوگی جب تک حالیس در ہموں کی مقدار کونہ پہنچ جائیں ،حرج کی وجہ ہے۔

شَيْحُ الْإِسْلاَمِو وَ الْمُسْلِمِيْنِ شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ فرمات عِينِ: ' قرض جسع ف ميں دست گردا*ن بھی کہتے ہیں .....اس میں س*ال بسال زکوۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا ادا کرنا اسی وقت لازم ہوگا جبكهاس كے قبضه ميں بقدرِ شمس نصاب آئے گا۔ "(ملخصاً)

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

(فتاوي رضويه ، صفحه 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِحُ فَحَمَّدَ فَأُسِيَّمُ القَّادِيثِيُّ 20 صفرالمظفر <u>1433 ه</u> 15 جنوري <u>201</u>2 ء

### امام اعظم كاذوق عبادت

بهارشريعت ميں ہے:''صاحب درمختارعلامه علاؤالدين الـحـصـكفي رحمة الله تعالیٰ عليه فرماتے ہيں كەسىد ناامام اعظم ابوحنيفه رحمه الله تعالیٰ كاعلیٰ علیین

میں ہونا قطعاً تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ اس درجہ عابدوزاہد متقی اورصاحب درع تھے کہ حیالیس سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نمازا دا

فرمائی اورآپ رحمة الله تعالیٰ علیہنے اپنے رب عزوجل کا سوبار خواب میں دیدار فرمایا، آپ نے اپنے آخری بار حج میں حسحبہ السک عب، (محافظین کعبہ ) سے کعبہ کے اندر داخل ہوکراندرون عمارت کعبہ نماز ادا کرنے کی اجازت جا ہی آ پ اندر داخل ہوئے اور دوستونوں کے درمیان عالم شوق میں صرف دانے پیر پر کھڑے ہوکر بایاں پیرسیدھے پیر کے اوپرر کھ لیا یہاں تک کہاسی حالت میں قر آن یا ک نصف پڑھ لیا پھررکوع و تعدہ کیا دوسری رکعت میں بائیں پیریر کھڑے ہوکر داہنا پیراٹھا کر بائیں پیریرر کھا اورنصف آخر قرآن یا ک ختم فرمایا، جب سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوئے تو بےساختہ روتے ہوئے اپنے رب (عزوجل ) سے مناجات کی اورعرض کیا: اے میرے معبود!اس کمز وروضعیف بندے نے تیرا کچھ بھی حق عبادت ادانہیں کیا

کین تیری معرفت حاصل کرنے میں حق معرفت ادا کیا ہی تواس کے حق عبادت کی ادائیگی میں نقصان کواس کے کمال معرفت کے بدلے بخش دے،اس وفت خانہ کعبہ کے ایک گوشہ سے بینیبی آ واز آئی: اے ابوحنیفہ! بےشک تو نے حق معرفت ادا کیا اور ہماری عبادت کی اور بہترین عبادت کی یقیناً ہم نے ا تیری مغفرت فر مادی اوراس کی بھی جس نے تیری اتباع کی اورجس نے تیرامسلک اختیار کیا یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ (در مختار ، ج 1 ، ص 120 تا 127)

247

ۗ بابِثانى:زَ**كُوغَ تَكَالِدَ وَقِتْ بِيثِ <u>آءُ وَ فَال</u>َّهُ مُسَالِ** فصل/عنوات 9 الله دوسروں کے پاس جمع شدہ مال پرزگوہ کھ المریخ میں جمع رقم پرادا نیگیز کو ة فوری واجب نہیں کچھ میر میٹی میں جمع رقم پرادا نیگیز کو ة فوری واجب نہیں کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ عام طور پر گھروں میں ڈالی جانے والی کمیٹی پرز کو ق کب اور کس رقم پر ہوگی جبکہ ابھی کمیٹی نکلنے میں کافی وقت ہو؟ **سائل: مح**رسلیمان رضا (مرکز الاولیاءلا ہور) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب پوچھی گئی صورت میں جتنی رقم تمیٹی میں جمع کروادی ہے اگر نصاب جتنی ہے یا دوسرے مال کے ساتھ مل کر نصاب تک پہنچ جاتی ہے تواس پرسال پورا ہونے پرز کو ۃ فرض ہوجائے گی اور شرا ئط پائے جانے پرسال بَسال واجب ہوتی رہے گی۔ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِلُ فرماتے ہیں:''روپیکہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت ہومطلقاً اس پرز کو ق (فتاوي رضويه ، صفحه 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) واجب ہے۔'' مگرواجِبُ الْاَدَا اُس وفت ہے جب رقم وصول ہوجائے اس وفت ہرسال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ مفتی امجدعلی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْه فرماتے ہیں:'' دَینِ قوی کی زکو ۃ بحالت دَین ہی سال بہسال واجب

ُہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَا اُس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی وا جِبُ الْأَدَا ہے لیعنی حیالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اسی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلى هذا القياسـ" (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح إَيُوالصَّالِحُ فِي اللهِ ا المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطارى

الكافات الكافات

## 3 رمضان المبارك <u>1430</u>ھ 25 اگست <u>200</u>9ء المسلميني كى زكوة اداكرنے كاطريقه



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے بیسی ڈالی ہے جس کو دس ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے ساٹھ ہزار (60,000) روپے کی رقم ادا ہو چکی ہے، بی سی ابھی تک نگلی نہیں ہے۔ بی سی ڈالنے

سے پہلے کامیں صاحبِ نصاب ہوں اور ہرسال زکو ۃ اداکر تا ہوں ،اس کی زکو ۃ کس طرح ادا ہوگی؟ **سائل: محد**طا ہرعطاری (لیافت آباد، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کے صاحبِ نصاب ہونے کے بعد جب سال پورا ہوا تو آپ پرز کو ۃ فرض ہوگئی اب جوں ہی اس

پہلی رقم پرسال بورا ہوگا اس کے ساتھ ہی اس رقم پر بھی ز کو ۃ فرض ہوجائے گی جوآپ بی ہیں میں بھر چکے ہیں اگر چہاس کو بھرے ہوئے سال پورانہ ہوا ہو، دونوں کا الگ الگ سال شُارنہیں ہوگا۔البتۃ ابسال پورا ہونے پر بی ہی کے علاوہ

جتنی رقم آپ کے پاس ہوگی سب پرز کو ۃ کی ادائیگی فوراً فرض ہوگی اور بیسی کی رقم پر فی الحال ز کو ۃ کی ادائیگی فرض

نہیں ہوگی لیکن جوں ہی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ آپ کو بی ہی میں سے وصول ہوگا اس پر بھی ادائیگی فرض ہوجائے گی اور جتنے سال کے بعد بیرقم وصول ہوگی ان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سے ادا کی جائے گی۔ صدر الشَّديعَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: دَينِ قوى كى زكوة بحالت دَين بى سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجبُ الْاَدااس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْاَداہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسی (80) وصول ہوئے تو (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) رو،وعلى هذا القِياس\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبَنُ الْمُذُنِثِ فُضِيلِ مَضْ العَطَّارِئَ عَفَاعَنُ العَلِيُ عَبِيلًا الْمُدُنِثِ فُضِيلِ مَضَالًا لِعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ العَلِيْ 2008 مِنْ المبارك 1429 هـ 24 ستمبر 2008 م 

= ﴿ فَتَافِئ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكِوْعَ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ میں پہلے سے صاحب نصاب ہوں، میں نے تمیٹی ایک لا کھروپے والی ڈالی ہے اورٹوٹل رقم وصول بھی کر چکا ہوں لیکن ابھی بیس ہزار روپے مزیدا دا

كرنے بين تواس روپے پرزكوة كس طرح ہوگى؟ سائل: محمد فيصل قادرى (لائك ہاؤس، كراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

آپ کے پاس پہلے سے موجود نصاب پر جب سال پورا ہو جائے گااس وقت آپ کی مِلک میں جو بھی رقم ہوگی حیاہےوہ تمیٹی والی ہو یا کوئی رقم ہواس میں سے بیس ہزار قرض والے نکال کرباقی تمام رقم پرز کو ۃ فرض ہوگی کہ ہیں ہزار قرض کےعلاوہ بیسی میں جتنی رقم آپ کو وصول ہوئی اتنی ہی آپ پہلے جمع کراچکے تھےوہ گویا آپ ہی کی جمع

کروائی گئی رقم آپ کووصول ہوگئی جومزید جمع کروانی ہےوہ آپ پر قرض ہے۔ بیتو موجودہ صورت ِ حال میں جوشرع حکم تھاوہ بیان ہوا۔ایک ضروری قابلِ توجُّہ بات بیہ ہے کہ میٹی کھلنے سے پہلے جتنی رقم آپ نے جمع کروائی تھی سال بسال جب ز کو ۃ آپ پر فرض ہوتی رہی تواس کے ساتھ ہی جمع کروائی گئی رقم پر بھی ز کو ۃ فرض ہوتی رہی اس کا حساب آپ لگالیں۔ جو مال نصاب کی مقدار آپ کے پاس موجود تھا اگر اس کے ساتھ جمع کروائی گئی رقم کی بھی زکوۃ آپ ادا کرتے رہےتو فَیِّهَا ورنہ جمع کروائی گئی رقم کی ز کو ۃ جتنے سالوں کی ادانہیں کی تواب وصول ہونے کے بعد حساب لگا کر تمام پچھلےسالوں کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ تَنُوِيُو الْاَبُصَارِ و دُرِّمُ خُتَارِ مِن بِ: (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولی)..... (فارغ عن دین)" لینی زکوة فرض ہونے کا سبب نصاب حولی تام کاما لک ہونا ہے جو کہ دَین سے فارغ بور (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 208 تا 210 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِين زَكُوة فرض مونى كَي شرائط كَ ذَكر مِين هـ: "ومنها أن لا يكون عليه دين مـطـالـب بـه مـن جهة الـعباد عندنا فإن كـان فإنه يمنع وجوب الزكـاة بقدره حالًا كـان أو

و المُعَامِعُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

بقية ماله، وكان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم فكان ذلك إجماعا منهم على أنه لا تجب الزكاة في القدر المشغول بالدين، و به تبين أن مال المديون خارج عن عمومات الزكاة ؛ و لأنه محتاج إلى هذا المال حاجة أصلية ؛ لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية. والمال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون مال الزكاة؛ لأنه لا يتحقق به الغني" ترجمہ: اوران شرائط میں سے ایک بیہ ہے کہ اس شخص پر ایسا دّین نہ ہوجس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو، اگر ایسا

وَ بِن ہوا تواس کی مقدار کے مطابق وُ جوبِ ز کو ۃ ہے مانع ہوگا ، وَ بِن مُعَجَّل ہو یامُوَّ جَّل۔ ہماری دلیل حضرت عثمانِ

مؤجلاً ..... (ولنا) ما روى عن عثمان أنه خطب في شهر رمضان وقال في خطبته: ألا

إن شهر زكاتكم قد حضر فمن كان له مال و عليه دين فليحسب ماله بما عليه ثم ليزك

غَنى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى وه روايت ہے كه انہوں نے رَمَضانُ المبارك كے مہينے ميں خطبه ارشا دفر مايا اوراس ميں فر مايا: خبر دار ہوجا ؤ، کہ تہہارے مالوں کی زکو ۃ کامہینہ آ گیا ہے،جس کے پاس مال ہواوراس پر قرض بھی ہوتو اپنے مال میں عِنْ 251 **عَنْ الْحَالِيَّةِ عَنْ الْحَالِي**َةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِيَّةِ الْحَالِي

= ﴿ فَتَنْ أَوْيُ أَهْ لِسُنَّتُ إِنَّ الْمُ ہے وہ قرض نکال لے پھرا پنے باقی مال کی زکو ۃ اوا کرے، بیروا قعہ صحابۂ کرام بِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِهُ ٱجْمَعِيْن کی موجودگی میں ہوااوراس پرکسی نے انکارنہیں فر مایا، توبیان کی طرف سے اس بات پراجماع ہوگیا کہ جو مال دَین میں مشغول ہواس پر ز کو ہ واجب نہیں ،اوراسی سے واضح ہو گیا کہ مَرُ یُون کا مال ز کو ہ کے مُمُومات سے خارج ہے،اوراس کی وجہ ریجھی ہے

کہ وہ مخص اس مال کا حاجت اصلیہ میں سے ہونے کی وجہ سے مختاج ہے، کیونکہ دَین کی ادائیگی حاجت اَصلیہ میں سے ہے، اور وہ مال جس کی طرف حاجت اصلیہ ہونے کی وجہ سے تاجی ہو، مال زکو قنہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سبب عَنَا كَاتَكُفُّ بَيْنِ بُوتا . (بدائع الصنائع ، صفحه 9 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) صَدرُ الشَّريعَه مفتى امجه على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتے ہيں: ' وَينِ قوى كى زكوة بحالت وَين ہى سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَااس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُسنے ہی کی واجِبُ الْاَدا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسّی (80) وصول ہوئے تو رو،وعلى هذا القِياس' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

عَبُنُ الْمُذُنِئِ فُضِيل ضَاالعَظَارِئ عَفَاعَنُ الْمَائِ 7 شوال المكرم 1430 ه 27 ستمبر 2009 ء





























کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کیمیٹی میں جورقم جمع ہوتی ہےاور دو تین سال کے بعد جب کھلتی ہے تواس رقم کی مقدار کئی نصاب تک ہوتی ہے تو کیا گزشتہ سالوں کی بھی ز کو ۃ دینی ہوگی؟

ساكله: أمّ منور (لائنزاريا، باب المدينه كراچى)







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جورقم کمیٹی کے لئے جمع کروائی جاتی ہے اس کی حیثیت قرض کی ہے الہذا جب اتنی رقم جمع ہوئی کہ نصاب تک پہنچ جائے تو سال بَسال اسکی زکوۃ فرض ہوگی ، ہاں فوراً ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ جب رقم ملے اوروہ نصاب کا پانچواں حصہ ہوتو زکو ۃ دی جائے اور پچھلے تمام سالوں کی زکو ۃ دی جائے گی۔ یہجی یا درہے کہ جمع کروائی گئی رقم اگرنصاب کی مقدار کونہ پینچی ہوتو جو مال پاس موجود ہے مثلاً سونا ، چا ندی ، کرنسی ، مالِ تجارت اس کے ساتھ مل کرا گرنصاب کی مقدار بنتی ہوتب بھی زکو ۃ سال گزرنے پرفرض ہوجائے گی ، پاس موجودرقم کی زکو ۃ فوراً دینی فرض ہوگی اور جو بی ہی میں جمع کروائی گئی ہےاس میں سے جب نصاب کا خمس وصول ہوگا اس کی دینی ہوگی اورگل وصول ہوجائے تو گل کی پچھلے۔ تمام سالوں کا حساب لگا کرا دا کریں۔ صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَارِي فرمات بين: ' وَين قوی کی زکو ۃ بحالتِ دَین ( قرض) ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدَا اُس وفت ہے جب یا نچواں <sup>ہ</sup> حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْاَداہے یعنی حیالیس درہم وصول ہونے سے ایک

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم **الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى المتخصص في الفقه الاسلامي

(بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

محمد شاهد العطارى المدني 7 ذي الحجة الحرام <u>1424</u> ه 30 جنوري <mark>2004</mark>ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ جورقم قرض میں دی گئی ہواس م

درہم دیناواجب ہوگا اورائتی وصول ہوئے تو دوءو علی ھلذا القِیاس''

المرادم؟ المرادم؟

پرفوری زکو ۃ واجبنہیں ہوتی بلکنٹمس وصول ہونے پرادائیگی لازم آتی ہے نٹمس سے کیا مراد ہے؟ اگرٹمس سے کم وصول ہورہی ہواورخرج ہوجاتی ہے کیااس پرز کو ۃ ہوگی؟اوریہ جو کہاجا تاہے: ‹ دخمس سے کم معاف ہے' اس سے کیا مراد ہے؟ کیااس پرز کو ۃ معاف ہے؟ نیزسونے جاپندی اور کرنسی کاٹمس کیا بنے گاتفصیل سے بیان فر مادیں۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ خمس لینی بیس فیصد سے مراد نصاب کا پانچواں حصہ یا گل نصاب کا بیس فیصد ہے۔شریعت ِمُطهَّرہ نے عیا ندی کا نصاب دوسو درہم مقرر کیا ہے، دوسو درہم کاخمس لعنی پانچواں حصہ یا بیس فیصد، حیالیس درہم ہیں۔مُرَ وَّجہ اَوزان کے اعتبار سے دوسودرہم کی چاندی ساڑھے باون تولے بنتی ہے،اباس کا پانچواں جو بنتا ہےوہ نکال لیں۔ نقدی یا کیش میں نصاب کا معیار چونکہ ساڑھے باون تو لے جا ندی کے حساب سے ہے، لہذا نقذی کا خمس نکالنے کا بھی وہی طریقہ ہے جواُوپر بیان کیا گیا، آسانی کیلئے یوں مثال بیان کی جاسکتی ہے کہ زیدنے بمر کومثلاً ایک لا كەروپے قرض ديا ہواہے اس پرۇ جُوبِ ز كو ة كى تمام ترشِرا ئطمُتَحَقَّق ہوچكى ہيں، چونكہ بيرقم قرض ہے اس لئے اس کی زکوۃ کی ادائیگی فوری لازمنہیں بلکہ زید 63,000 کے ٹمس یعنی 12,600روپے تک جب رقم وصول کرے گااس کی ز کو ۃ ادا کرنااس پرلازم ہوگی خمس نکالنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ساڑھے باون تولہ جیا ندی کی مُرُ وَّجہ قیمت کو 5 پرتقسیم کردیا جائے توخمس نکل آئے گا۔ سونے کا نصاب ہیں مثقال ہے اور مُرَ وَّجہ اُوزان کے اعتبار سے ہیں مِثقال ساڑھے سات تولے کے برابر ہے،ساڑھےسات تولہ کااڑھائی فیصد 2.25ماشے ہےاورساڑھےسات تولے کاٹٹمس یعنی یانچواں حصہ یا بیس فیصد

= ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤِلِسُنَّتُ ﴾

تخالكالات

ایک تولہ چھ ماشے ہے۔ خمس سے کم وصول ہونے والی رقم پرز کو ہ ہے اگر چہوہ خرچ ہوجائے کیکن و جُوبِ اداخمس وصول ہوجانے ير ہوگا، كيونكه امام اعظم رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه كِنز ديك نصابِ كامل پرزيا دتى جبِثْمُس تك پنچے گى توز كو ة واجب ہوگى .

اورا گرخمس سے کم ہےتو زکو ۃ واجب نہیں۔ چونکٹمس سے کم پرز کو ۃ نہیں اسی لئے خمس سے کم وصول ہونے والے

وَ اللَّهُ الل دَین برز کو ۃ کی ادائیگی کوحرج کی وجہ ہے مُؤخّر کر دیا گیا۔ جب بھی خمس کامل ہوگا اس پر بننے والی زکو ۃ ادا کر دی جائے گی خمس سے کم وصول ہوتار ہااورخرج ہوتار ہا تواس کی زکو ۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جتنامل گیااس کا حساب لگالیا جائے جبخمس وصول ہوجائے اگر چیعض خرچ ہو چکا ہوتواس کی زکو ۃ اداکر دی جائے کہ اب تاخیر جائز نہیں۔ چِنانچِ تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَار مِيل ب: "واعلم ان الديون عند الامام ثلاثة قوى و متوسط و ضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابًا و حال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهمًا من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض اربعين درهمًا يلزمه "عند قبض اربعين درهمًا" كَتحترَدُ المُحتار مي عن المحيط لأن الزكاة لاتجب في الكسور من النصاب الثاني عنده مالم يبلغ أربعين للحرج فكذلك لا يجب الأداء مالم يبلغ اربعين للحرج" "فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم" كتحترد ألمُحتار مي عنى المحتار مي المعنى قـول الفتح و البحر ويتراخى الاداء الى ان يقبض اربعين درهمًا ففيها درهم وكذا فيما زاد فبحسابه أي فيما زاد على الأربعين من أربعين ثانية و ثالثة الى أن يبلغ مائتين ففيها خمسة دراهم" (در مختار مع رد المحتار ، صفحه 281 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت)

علامه شامى نه بَحُو الوَّائِق كِ حاشيه مِنْحَةُ الْحَالِق مِين شُونُب الإلى كِ حوالے سے فرمايا:"أى الأداء بالتراخي الى قبض النصاب قوله: (ففيها درهم) لأن سادون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه" (منحة الخالق على بحر الرائق ، صفحه 363 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته) ما قبل گفتگوتو دوسروں کے پاس موجوداً موال کے وصول ہو جانے کے اعتبار سے تھی کیکن خمس کی ایک بحث نصاب سے زائد کسی مال کے ٹمس سے کم ہونے یا زیادہ ہونے پر کی جاتی ہے۔ پس ایسے موقع پر جو مال نصاب سے زا کد ہولیکن خمس سے کم ہوتوا مام ِ اعظم ابوحنیفہ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہ کے نز دیک اس پرز کو ۃ واجب نہیں ،جبکہ صاحبین کے

كتاب التكفة ' بھی اس میں نفع زیادہ ہے۔ تَنْوِيُرُ الْاَبُصَارِ ودُرِّمُخُتَارِ مِن بِ: "وفي كل خمس بضم الخاء بحسابه ففي كل أربعين درهمًادرهم،وفي كل أربعة مثاقيل قيراطان وما بين الخمس الى الخمس عفو، وقالا ما زاد بحسابه وهي مسألة الكسور" (در مختار مع رد المحتار ، صفحه 272 ، جلد 3 ، دار المعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُــمَّدُهَمُلُهِمَالِهِمَّالِيَّكُ المَدَنِيُ محمد سجاد عطارى المدنى 5 رمضان المبارك 1433ه 6 اگست 2011م ه پر پراویدنٹ فنڈ زیرز کو ۃ کاعکم؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلے کے بارے میں کہ زیدسر کاری محکمہ (پاکستان نیوی) میں ملازِم ہےاسےاپنی تنخواہ کامثلاً دس فیصدلاز ماً کٹوانا پڑتا ہےاس جبری کٹوتی کو پراویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے۔ بیرقم زید کے حساب میں ماہ بماہ جمع ہوتی رہتی ہے اور سالانہ سود بھی اس پرلگ کرزید کے حساب میں جمع ہوتار ہتاہے اختتام ملازمت پربیرقم مع سودملا زِم کومل جاتی ہے۔قابلِ دریافت ہیہے کہ رقم مذكور يرجوسودماتا ہےاس كاوصول كرنا اوراپيخ استعمال ميں لا ناجائز ہوگا يانہيں؟ اصل رقم جوگل اس کو ملے گی بعد اُز وصولی گزشته سالوں کی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ سائل: محمد خرم عطاری قادری ( کورنگی نمبر 3، کراچی ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پراویڈنٹ فنڈ میں جواضا فی رقم سود کے طور پرملتی ہے، وہ مالِ خبیث ہے اور حرام آمدنی ہے اُسے

'' ''استعال میں لا نا جائز نہیں بلکہاس کا حکم بیہ ہے کہ بغیر تو اب کی نیت کئے کسی نثر عی فقیر کودے دےاور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اگرخود ہیت ُالمال کامُستِق ہوتو خوداینے لئے ورنہ ہیت ُالمال کے مُستِحِقَین کے لئے لے کرانہیں دے دے۔ ﴿2﴾ ملازِم چونکه پراویڈنٹ فنڈ کی اصل رقم کا مالک ہوتا ہے، اگر ملازم مالکِ نصاب ہے تو دیگرز کاتی مالوں کے ساتھاس رقم پر بھی زکوۃ ہرسال فرض ہوتی رہے گی جبکہ زکوۃ کی دیگر شرطیں پائی جائیں، لہذا بیرقم وصول ہونے کے بعد گزشته سالوں کی ز کو ۃ ادا کرناواجب ہوگی۔ مفتی جلال الدین احمد امجدی رَضْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْه پراویدُنٹ فنڈ پرز کو ق کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں: ''ملازِم اگر مالکِ نصاب ہے تو دیگرز کاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسی وقت سے اس رقم کی بھی زکو ۃ ہرسال واجب ہوگی اوراگر مالک نصاب نہیں ہے توجب فنڈ کی رقم زکو ۃ کے دوسرے ا مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائج اصلیہ سے پچ کراس پر سال گزر

الكالكالكانة

(فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

﴿ فَتُعَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُحَمَّدَةَ الشَّمَ القَادِرِ ثُلُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطارى المدني

جائے اس وفت فنڈ کی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی اور پھرسال بسال واجب ہوتی رہے گی۔''

اس شخص کے پاس اس کےعلاوہ اور کوئی رقم حاجت سے زائد یا مالِ تجارت وغیرہ کچھ نہ ہو؟



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا جی ٹی فنڈ پرز کو ۃ ہوگی جبکہ



فتوىل 150

سائل:عبدالرحمٰن چشتی سهرور دی ( کراچی )

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسْنُول میں چونکہ اس کے پاس جی بی فنڈ کی رقم کے علاوہ حاجت سے زیادہ مال نہیں رکھا ہوا الہذا اس پراس وقت زکو ۃ واجب ہوگی جب جی بی فنڈ کی اصل رقم ساڑھے باون تولہ جا ندی کے مُساوی ہوجائے اور بیرقم اس کی حاجت اَصلیہ کےعلاوہ ہواوراس پرسال گزرجائے ، پھراس کے بعد ہرسال اس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ جب رقم حاصل ہوگی تو تمام سالوں کی ز کو ۃ ادا کر نالا زم ہوگا۔ چنانچة حضرت قبله مفتى جلال الدين امجدى رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ لَكِصة بين: ' ملازِم اگر ما لكِ نصاب جةو ديگر ز کاتی مالوں کے ساتھ فنڈ مذکور میں جب سے رقم جمع ہونی شروع ہوئی ہے اسی وقت سے اس رقم کی بھی ز کو ۃ ہر سال واجب ہوگی اور مالکِ نصاب نہیں ہے تو جب فنڈ کی رقم زکو ہ کے دوسرے مالوں کے ساتھ جوڑنے سے ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار کو پہنچ جائے اور حوائج اُصلیہ سے پچ کراس پر سال گزر جائے اس وقت فنڈ کی رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی اور پھرسال بُسال واجب ہوتی رہےگی۔'' . (فتاوي فيض الرسول ، صفحه 479 ، جلد 1 ، مطبوعه لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّالِ فَحَكَّلَ قَالِيَكُمُ القَّادِيِّ عَلَى الْعَالِمِينَ الْعَظِمِ 1428 هـ 10 ستمبر 2007 ء

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی کچھرقم دوسال

پہلے کسی کوکار وبار میں لگانے کیلئے دی ، ہر ماہ نفع ملتار ہااب کچھ مہینوں سے نفع نہیں مل رہا کیااس رقم پرز کو ۃ ہوگی؟







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ کاروبارکی نوعیت کیا ہے وضاحت سے بیان کریں۔ کیاکسی کے ساتھ لطور شراکت یا مُضَارَ بَت (پارٹنرشپ کے طور پر ) کا م شروع کیااور نفع فیصد کے اعتبار سے مععقن کرلیا یا محض کسی کورقم دے دی کہوہ اس سے پچھے کا م کرے اور آپ کو ہر ماہ مخصوص منافع ملتارہے؟اگراہیاہی ہےتو پیخالص سود ہے جو کہ ناجائز وحرام ہے۔ قرآن یاک میں ہے: ٱڭْذِيْنَ يَاكْلُونَ الرِّبُوالَا يَقُوْمُونَ إِلَّاكُمَا يَقُوْمُ ترجمهٔ كنز الايمان: وهجورُ وكهات بين قيامت كدن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ چھوكر مخبوط بناديا ہويداس لئے كدانہوں نے كہا بيع بھى توسُود بِٱنَّهُمْ قَالُوٓ الِنَّمَا الْبَيْءُ مِثْلُ الرِّلُوا ^ وَٱحَلَّى اللَّهُ ہی کے مانند ہےاور الله نے حلال کیا بیج کواور حرام کیا سودتو الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَآءَ وَهُمَوْعِظَةٌ جے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہاتو مِّنْ مَّ بِهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَاسَلَفَ ۖ \* وَأَمُوكُمَ ۚ إِلَى اللَّهِ ۗ اسے حلال ہے جو پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرو وَمَنْعَادَفَأُ ولَيِكَ أَصْحُبُ النَّاسِ فَهُمْ فِيهُا ہے اور جواب الی حرکت کرے گا وہ دوزخی ہے وہ اس میں خْلِدُونَ ﴿ يَمْحُقُ اللَّهُ الرِّبُواوَيُرُ بِي الصَّدَاقِ لَ مرتوں رہیں گے السے ہلاک کرتا ہے سودکواور بڑھا تاہے وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّا مِ اَثِيْمٍ ١ خيرات كواورالله كوپسنرنبين آتا كوئي ناشكر برا گنهگار (پاره 3 ، البقرة: 275 \_ 276)

(پاره 3 ، البقرة: 275 ـ 276) رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَ الهِ وَ سَلَّم فرماتے ؟ نَنْ أَكُلَ دِرْهَماً مِنْ رِباً فَهُوَ مِثُلُ ثَلْثٍ وَّثَلْثِينَ زِنْيَةٍ ، وَمَنْ نَبَتَ لَحُمُهُ مِنَ السُّحْتِ ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ رَوَاهُ الطَّبرَانِي فِي الْأَوْسَطِ

وَالصَّغِيْرِ وَصَدَرُهُ ابُنُ عَسَمَا كَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضى الله تعالى عنهما " يعنى سود كاايك در بهم كهانا تينتيس زناكے برابر ہے اور جس كا گوشت حرام سے بڑھے تو نارِ جہنم اس كى زيادہ مستحق ہے۔اس كوطَبَرانى نے مُجْمُمُ أوسط اور صغير ميں اور ابن عساكرنے ابن عباس دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهُمَا سے روايت كيا۔ (فتاوى رضويه ، صفحه 293 ، حلد 17 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

259

 تا ہم کاروبار میں لگائی گئی اصل رقم پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه عَبُكُ الْمُدُنِثِ فُضَالَ ضَاالَعَطَابِ عَعَاعَمُ الْمَلَاثِ عَمَاعَهُ الْمَلَاثِ عَمَاعَهُ الْمَلَاثِ مَا الْمَعَادِ وَ1430م 18 ستمبر 2009ء ه کا میں دی گئی رقم پرز کو ۃ کا حکم؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کو تقریباً آٹھ لاکھرویے قرض دیا ہواہے جبان کے حالات ٹھیک ہوں گےاس وفت وہ مجھے واپس کریں گے تواس کی ز کو ۃ کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْئُول میں آپ پراس قرض کی رقم کی زکو ۃ واجب ہوگی مگراس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدار نصاب سے كم از كم يانچوال حصه آپ كو وصول موجائے، جب يانچوال حصه وصول موجائے گا تو اس پانچویں حصہ کی زکو ۃ واجِبُ الْاَدا ہوگی اسی طرح مزید ملنے والے ہرپانچویں حصہ پرز کو ۃ ہوگی اورگز شتہ تمام سالوں کی زکو ۃ اداکرنا ہوگی اور نصاب کے پانچویں حصہ سے مرادساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا پانچواں حصہ ہے۔ شَيْحُ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ امام احمر رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَلُ فرمات بين: " قرض جي عرف مين وست

گرداں کہتے ہیں.....(اس میں)سال بسال زکوۃ واجب ہوتی رہے گی مگراس کا ادا کرنااسی وفت لازم ہوگا جبکہ اس

ك قبضه مين ..... بقدر خمس نصاب آئے گا۔ "(ملتقطاً)

(فتاوى رضويه ، صفحه 162 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

المُولِسَنَتُ الْمُؤلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّ التكافي التحاقة صَد رُالشَّريعَه، بَد رُالطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى مجمرامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه زكوة واجب بونے كى شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''اگر دَین ایسے پرہے جواس کا اقرار کرتا ہے ..... توجب مال ملے گاسالہائے

صَد وُالشَّريعَه، بَد وُالطَّريقَه حضرت علامه مولانامفتى محمد المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَة قرض كى رقم كى زكوة ك متعلق فرماتے ہيں: "جو مال كسى پردَين ہواس كى زكوة كب واجب ہوتى ہے.....اگردَينِ قوى ہوجيسے قرض جے عرف میں'' دستگر دال'' کہتے ہیں.....(اس کی) زکو ۃ بحالتِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی ،مگر واجِبُ الْأَدَا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُنے ہی کی واجِبُ الْأَدَاہِ يعنی جاليس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اورائتی (80) وصول ہوئے تو دو، وعلی هذا القیاس '' (ملتقطأ)

كُرْشْتْ كَى بَهِي زَكُوةَ وَاجِبِ ہِے ـ " (بھارِ شريعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِحُ فُعَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيُّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 30 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 13 ستمبر <u>2007</u>ء ه کاروباری وصولیوں پرز کو ہ کا تھم؟ کچھ

(بهارِ شریعت ، صفحه 905 ، 906 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ ٹائروں کا کام کرتے ہیں ہم نے مثلاً بارہ لا کھروپے کی ذاتی رقم سے کاروبارشروع کیا،اورزیادہ تر لوگ ہم سےادھار پر مال لیتے ہیں تو تقریباً آٹھ لاکھروپےلوگوں پر ہمارا قرض ہےاور چارلا کھروپے کا ہمارے پاس مال موجود ہےتو پوچھنا یہ ہے کہاس

رقم پرز کو ة ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

سائل:عبدالقادر

ہونے کے بعد قرض وغیرہ کومِنُہا کر کے اگر بقد رِنصاب رقم آپ کے پاس بچتی ہے تواس پرفوری زکو ق کی ادائیگی لازم ہوگی،البتہ آپ کالوگوں پر جوقرض ہے اس کی ادائیگی فوری واجب نہیں بلکہ جب نصاب کے پانچویں حصہ پر قبضہ ہوگا تو پھراس جھے میں تاخیر جائز نہیں ہوگی اورا گرکئی سالوں بعد وصولی ہوتی ہے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکو ق بھی لازم ہوگ۔

چنانچ مرَاقِی الْفَلاح میں ہے: "فالقوی و هو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه و کان علی مقر ولو مفلسًا أو علی جاحد علیه بینة زکاة لما مضی ویتراخی وجوب الأداء إلی أن يقبض أربعين درهمًا ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زکاة فیه"

ترجمہ: دَینِ قوی سے مرادوہ دَین ہے جوقرض اورا یسے مالِ تجارت کابدَل ہوکہ جس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا اقرار

کرنے والا ہواگر چِہُ فَلِس ہو، یاا یسے پر ہوکہ جو دَین کا انکار کرتا ہولیکن اس پر گواہی موجود ہو۔اس طرح کے دَین میں

گزشتہ ایام کی زکوۃ بھی واجب ہے لیکن اس کی ادائیگُہُ شس نصاب پر قبضہ تک موقوف رہے گی، جب چالیس درہم

(نصاب کے پانچویں ھے) پر قبضہ کرے گا تو اس میں ایک درہم کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکہُ شس سے کم نصاب معاف
ہواوراس پرزکوۃ نہیں۔

(مرافی الفلاح مع حاشیۃ الطحطاوی ، صفحہ 715 ، مطبوعہ کراچی)

سیّدی اعلیٰ حضرت ، مُجَدِّد دِین ومِلّت فَتَاوی کَا دَصَویّه شریف میں فرماتے ہیں:''جورو پریقرض میں پھیلا
ہے اس کی بھی زکوۃ لازم ہے مگر جب بفتر رنصاب یا ہُمُس نصاب وصول ہوا اُس وقت ادا واجب ہوگی جتنے برس

گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔'' (فتاوی رضویہ، صفحہ 167، جلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور) اگر آپ پیشگی سب رقم کی زکو ۃ اداکر ناچا ہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچے سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت فَتَاوی دَ صَوِیَّه شریف میں فرماتے ہیں:''حَولانِ حَول کے بعدادائے زکو ۃ میں اصلاً تا خیر جائز نہیں، جتنی دیرلگائے گا گنہگار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بتدر تے دیتا

الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيل َ ضَاالحَطَارِئَ عَامَالِكِفَ محمد سجاد العطارى المدنى 24 رجب المرجب <u>1431</u> ه 6 حولائي <u>2010</u>ء ه و الا؟ الله و الاز كوة د بياد ين و الا؟ الله فَتوىٰ 154 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنی بہن سے ایک لا کھ سولہ ہزار روپے بطورِ قرض لئے تھے جس کوسال گزر گیا لہذا میری بہن کہہ رہی ہے کہ اس کی زکوۃ آپ دیں۔ معلوم بیر رناہے کہ اس کی زکو ۃ مجھے دینی ہوگی یا بہن کو؟ سائل: محمد زبیر عطاری (کورنگی، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ یا درر کھئے! قرض دینے والا جوقرض دیتا ہے اس کی زکو ۃ قرض دینے والے پر لازم ہوتی ہے جبکہ ادائیگی تب لازم ہوتی ہے جب بقد رِنصاب یا خمس نصاب وصول ہوجائے ،لہٰذاصورتِ مَسُنُولہ میں آپ پرِقرض میں لی ہوئی رقم کی ز کو ۃ واجب نہیں ۔جنتی رقم آپ کی بہن نے آپ کوقرض میں دی ہےاس کی ز کو ۃ آپ کی بہن پر لازم ہے جبکہ

دیگرشرا نط پائی جائیں۔بہن کا مطالبہ نا جائز ہے کہ قرض پرمشر و طنفع سود ہوتا ہے۔جو مال قرض دیا جائے دینے والے

سبِّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت، شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ الدَّحْمَهُ فرماتے ہیں:''جوروپیة قرض

<u>9</u>:فَصَلِ <u>263</u>

کی طرف سے اس مال کی ز کو ۃ دینے کا مطالبہ مقروض سے کرنا قرض پر نفع مشر و ط کرنا ہے۔

۔ رہے سالِ تمام پرحساب کرےاس وقت جو واجب نکلےا گر پورادے چکا بہتر ،اور کم گیا توباقی فوراًاب دے،اورزیادہ

(فتاوي رضويه ، صفحه 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

= ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ =

بہنچ گیا تو اُسے آئندہ سال میں مُجرالے۔''

میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بفتر رِنصاب پاٹمس نصاب وصول ہوا اُس وقت ادا واجب ہوگی جتنے برس گزرے موں سب كا حساب لگاكر ـ " (فتاوى رضويه ، صفحه 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) مزیدآ پ عَلَیْهِ الدَّحْمَه (جوروپے قرض میں دیئے ہیں ان کی زکو ق<sup>کس</sup> پرواجب ہے؟) اس کے بارے میں فرماتے ہیں:''اُس کی زکوۃ اُس رویے والے پر واجب،اگرچہ واجِبُ الْاَدَا اُس وقت ہوگی جب وہ قرض بقد رِنصاب یاخمس

الكالخات المحافظة

نصاب أس كووصول هوـ" (فتاوي رضويه ، صفحه 186 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

المُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

اَبُوالصَّالِ فَحَكَّلَ اَلْهَالِهُمُّ اَلْقَالِمِ كُلُّ 20 رمضان المبارك <u>1429</u> هـ 21 ستمبر



# کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں صاحب نصاب ہوں میں

نے کسی کوہیں ہزاررویے قرض کے طور پر دیئے ہوئے ہیں اوراس کوسال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تواس رقم پر ز کو ۃ لازم ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تواس کوکس طرح ادا کریں گے؟ بیرقم باقی نصاب پرسال پورا ہونے سے پہلے قرض کے

**سائل: محرفیصل قادری (لائٹ ہاؤس، کراچی)** طور پردی تھی۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمُسُتَ فُسَ وَ میں آپ کے پاس قرض کی رقم کےعلاوہ جتنی رقم سال گزرنے پر ہوگی اس سب پر ز کو ة کی ادائیگی فوراً فرض ہوگی اور قرض کی رقم پر بھی سال بَسال ز کو ة فرض ہوتی رہے گی ، ہاں ادائیگی فی الحال فرض

نہیں ہو گی لیکن جوں ہی کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ دصول ہو گااس پر بھی ادا ئیگی فرض ہو جائے گی اور جتنے سال کے

الفيلسنت المعلمة المفاسنة في المعلمة ا بعد بیرقم وصول ہوتی ہےان سالوں میں سے ہرسال کی زکو ۃ اس میں سےادا کی جائے گی۔ بَدَائِعُ الصَّنَائِع ميں م:"وتجب الركاة في الدين مع عدم القبض، وتجب في المدفون في البيت فثبت ان الزكاة وظيفة الملك، والملك موجود فتجب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بالاداء للحال لعجزه عن الأداء لبعد يده عنه وهذا لا ينفي الوجوب ك ما في ابن السبيل" ترجمه: اورقرض برعدَم قبضه كے باوجودزكوة فرض ہوگى،اورگھر ميں مدفون مال يربھى ز کو ۃ فرض ہوگی ،تو ثابت ہوا کہز کو ۃ مِلک کا وظیفہ ہےاور مِلک موجود ہےتو قرض پربھی ز کو ۃ فرض ہوگی مگراس شخص سے فی الحال ادا ئیگی کامطالبہٰ ہیں کیا جائے گا کیونکہ بیادا ئیگی سے عاجز ہے کہ مال اس کے قبضے میں نہیں ہے اور فبضہ نہ ہوناز کو ۃ کے وُجُوب کے منافی نہیں ہے جبیبا کہ ابنِ تبیل کے بارے میں ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 13 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

صَد رُالشَّرِيعَه ، بَد رُالطَّرِيقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات عين: ' وَين قوى كى زكوة بحالت ِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدااس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُننے ہی کی واجبُ الْآ داہے یعنی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اوراسى (80)وصول ہوئے تو دو،و علی هلذا القِیاس۔ (بهارشريعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

عَبُلُو اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ ﴿ وَ بِنِ قُوى كِيا مِوتا ہے؟ ﴾

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیاہے کہ

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ میری رقم میرا برنس پارٹنرواپسنہیں کررہا کیونکہ وہ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں۔ یوں اس کے ملنے کا اب بہت کم ام کان ہے۔ پچھلے سال میں نے اس کی زکوۃ ادا کردی تھی۔ کیااب میں اس کے ملنے تک مُؤخّر کرسکتا ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کا پارٹنرا گرچہ ابھی آپ کی رقم دینے کے قابل نہیں اور آپ کواپنی رقم ملنے کا اِمکان بھی کم نظر آتا ہے کیکن اگروہ آپ کی رقم کا اقرار کرتا ہے توبید دینِ قوی ہے۔اس کا تھم یہ ہے کہ اس پر جب جب سال گزرتار ہے گا ز کو ۃ فرض ہوتی رہے گی ،اگر چداہےادا کرنے کے وُجُوب میں پینصیل ہوگی کہ ابھی فیسی الْمفوّد اس کا ادا کرنا فرض نہیں ہوگا۔

بلکہ جب اس رقم میں ہے کم از کم اتنا وصول ہو گیا جو نصابِ ز کو ۃ کا یا نچواں حصہ بنتا ہوتو اس قدر کی ز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔

چنانچ بہارشریعت میں ہے: 'جو مال کسی پر دَین ہواس کی زکو ہ کب واجب ہوتی ہے اور ادا کب،اس میں

تین صورتیں ہیں۔اگر دَینِ قوی ہو جیسے قرض جسے عُر ف میں دسگر داں کہتے ہیں اور مالِ تجارت کا ثمُن مثلاً کوئی مال اُس نے بہنتیتِ تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُدھار چے ڈالا یا مالِ تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یا زمین بہنتیتِ تجارت خریدی اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پردے دیا۔ بیکرایہا گراُس پردَین ہے تو دَینِ قوی ہوگا اور دَینِ قوی کی زکو ۃ بحالت ِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدا اُس وقت ہے جب یا نچواں حصہ

نصاب کا وصول ہو جائے ،مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْاَ داہے بینی جالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اورائتی (80)وصول ہوئے تو دو،و علی هذا القیباس'' (بهارشريعت ، صفحه 905 ، 906 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبَّنُ الْمُذُنِثِ فُضَيِلِ ضَاالَعَطَّا بِي عَفَاعَنُالِكَاثِي 30 ذي الحجة <u>1430</u>ھ 16 فروري <u>2009</u>ء

هی گروی رکھی چیز پرز کو ہنہیں کچھ

فَتولى 157

کیا فرماتے علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ دولا کھرویے کسی کوقرض دیا گیا اور گروی میں اس کی کوئی چیز رکھی گئی تو جب وہ رقم دوسال کے بعدوا پس ملے گی تو کیا اس پرز کو ہ ہوگی؟

سائليه: بنت نصير (مركز الاولياءلا ہور) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جي مان!اورگز شته دوسالون کې دیني هوگي۔

(ماخوذ از بهارِشریعت ، صفحه 906 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) البنة گِروی رکھوانے والے اور گِروی رکھنے والے پراس چیز کی زکو ۃ نہیں ہوگی جوبطور گِروی رکھوائی گئی۔

اگرچەوە چىزاموال ز كۈ ة مىں سے ہو۔

چنانچه صَد وُالشَّديعَه، بَد وُالطَّريقَه حضرت علامه مولانامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْبَادِي فرمات بين: 'شےمر ہون (یعنی گروی) کی زکو ۃ نہ مُرتَہُن ( گروی رکھنے والا ) پر ہے نہ رَا ہُن ( گروی رکھوانے والا ) پر ، مُرتَہُن تو ما لک ہی

نہیں اور رَا ہِن کی مِلک تامنہیں کہاس کے قبضہ میں نہیں اور بعد رَ ہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکو ۃ واجب (بهارِشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُنُّ الْمُذُنِّ فُضَيالِ مَضَاالِعَطَّارِئَ عَنَاعَتْ لِلِكِفَ أبُوعُ مَّنَ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِي 26 حمادي الاولى <u>1426هـ 1</u>9 اپريل<u>200</u>6ء

می مان اور جے کے واسطے جمع شدہ رقم پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ

میرے پاس اپنامکان لینے کے لئے کچھرقم رکھی ہے، مکان کی تلاش جاری ہے مگر ابھی تک کوئی مناسب

مكان نهيں ملا - كيامكان كيلئے ركھى ہوئى اس رقم پر بھى زكو ة لازم ہوگى؟

چے کے لئے رقم جمع کر کے بینک میں رکھی ہے کیا سال تمام پراس رقم کی زکو ۃ دینا بھی فرض ہوگی؟ سائل:غلام مصطفیٰ ( کراچی )

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

﴿1﴾ دریافت کردہ صورت میں اگر آپ نصابِ شرعی کے مالک ہیں اور اس پر قمری سال گزر چاہے اور آپ پر قرض ہوتواسے منہا کرنے کے بعدحاجات اصلیہ سے فارغ جورقم بیچا گروہ نصابِ شرعی کی قدرہے یااس سے زائدہے تواس پرز کو ۃ فرض ہےخواہ وہ رقم مکان لینے کیلئے رکھی ہویا دیگراُ مورے لئے ۔ یونہی زیورات ومال تجارت کا بھی حکم ہے۔

ا مام البسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَه فَتَاوى أرضَوِيَّه شريف ميں فرماتے ہيں: 'جس دن وه ما لك نصاب ہوا تھا جب اس پرسال پوراگز رے گا اس وقت جتنا سونا جا ندی یا تجارت کا مال میز کرسی وغیرہ جو پچھ بھی ہو بقد رِنصاب اس کے پاس تمام حاجاتِ اصلیہ سے فارغ موجود ہوگا اس پرز کو ۃ فرض ہوگی ،روز مرَّ ہ کے خرچ میں جو خرج ہوگیا ہوگیا۔'' (فتاوی رضویه ، صفحه 186 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

﴿2﴾ جی ہاں! جورقم حج کے لئے بینک میں رکھی ہے اگر نصاب کا مالک ہے تو سالِ تمام پر دیگر اُموال کے ساتھ اس رقم کی زکوۃ نکالنا بھی فرض ہے۔

چنانچے فَتَاویٰ رَضُوِیَّه شریف میں ایک سوال کے جواب میں ہے: ''روپہیکہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت

268

' ہومطلقاً اس پرز کو ۃ واجب ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 141 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّكُ الْمُذُنِّ فُضَيل َ ضَاالعَطَارِ كَ عَامَنْالِلِكِ أَبُوهُ مَنْ عَلَى مِعَ لِلْعَطَّارِثُى الْمَدَنِيْ 13 رجب المرجب <u>1426ھ</u> 09 اگست <u>2006</u>ء میر احت اَصلیہ میں صَرف کے لئے رکھی گئی رقم پرز کو ہ ؟ آپھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں اپنا مکان بنانے کے لئے دوسال سے پیسے جمع کررہا ہوں جو بدیک میں جمع ہیں، کیاان پرز کو ۃ واجب ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگروہ رقم نصاب تک پہنچ گئی اور نصاب تک پہنچنے کے بعداس پرسال گزر چکا ہے تواس پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ صَد وُالشَّريعَه، بَد وُالطَّريقَه حضرت علامه مولانام فتى المجمعلى اعظمى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه لَك إِسْ ''حاجت اصلیہ میں خرج کرنے کے رویے رکھ ہیں تو سال میں جو کچھ خرچ کیا کیا اور جو باقی رہے اگر بقد رنصاب ہیں توان کی زکو ۃ واجب ہے اگر چہاسی نتیت سے رکھے ہیں کہ آئندہ حاجت اِصلیہ میں صُرف ہوں گے اورا گرسالِ تمام کے وقت حاجت اصلیہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے توز کو قاواجب نہیں۔'' (بهارشريعت ، صفحه 881 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَمَّدَ قَالِيَهَ القَادِرِ ثَيْ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطارى المدني 21 رمضان المبارك 1428ه 04 اكتو بر 200<sub>6ء</sub>

ایگروانس رکھوائی گئی رقم کا حکم؟ کی اللہ الدی کھوائی گئی رقم کا حکم؟ کی جہا میں کھوائی گئی رقم کا حکم؟ کی جہا کے کہ کا حکم کا حکم کی سیال کے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کرایہ کے مکان کے لئے کی افرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کرایہ کے مکان کے لئے 50,000 روپے ایڈوانس مالکہ مکان کے پاس رکھوائے ہیں تو کیاان پرزکو ق ہوگی ؟ سائلہ: صابرہ خاتون (کراچی) بیشھ اللہ الدی خمن الدی حیثمہ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کرایہ کے مکان پرایڈوانس کی مدمیں دی جانے والی قم بظاہرامانت ہُوتی ہے کیکن حقیقاً قرض کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ مَعُوُوف و مَعُهُوُ د بَیْنَ النَّاس یہی ہے کہ ما لک مکان اس قم کواستعال کرے گا اور مکان خالی کرنے

پرادا کردے گا اور یہی قرض کامفہوم ہے۔ قاعدہ مُسَلَّمَہ ہے: "اَلْہَ مَعُرُون کَالْمَ شُرُوط" یعنی جومعروف ہے وہ مشروط کی طرح ہے۔ لہٰذا اگر کرایہ دار پہلے سے مالکِ نصاب ہو یا اب ایڈوانس کی رقم تنہا طور پریا دیگر اَموالِ زکوة سے ملانے پرنصاب مکمل ہوجا تا ہوتونصاب کا سال پورا ہونے پر حاجت ِ اَصلیہ اور قرض کومِنْها کرنے کے بعد بقیہ رقم

سے ملانے پرنصاب کمل ہوجا تا ہوتو نصاب کا سال پورا ہونے پر حاجت اِصلیہ اور قرض کو مِنْها کرنے کے بعد بقیہ رقم حدِ نصاب کو پینچتی ہوتو سال کے اختتا م پر جورقم موجود ہوخواہ یہی ایڈوانس کی مد میں دی جانے والی رقم اور دیگر اَموالِ زکو ۃ ان سب پرزکو ۃ دینا فرض ہوگی۔ ہاں اس ایڈوانس والی رقم پرزکو ۃ کی ادائیگی کا مطالبہ اس وقت ہوگا جب اسے اس رقم میں سے کم از کم نصاب کا تحس یعنی پانچواں حصہ وصول ہوجائے۔ مَرَاقِی الْفَلاح شَرُحُ نُورِ الإینصَاح میں ہے:"ویتراخی وجوب الأداء إلی أن یقبض أربعین

درهـمًا فـفيهـا درهم لان ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه صح" **ترجمه:** وَينِ قوى ميں زكوة كى ادائيگى كا وُجُوب چإليس درہم (خُمْس نصاب)كى وصولى تك مُؤخَّر رہے گا پھر وصول ہونے پران چإليس كليم

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 716 ، مطبوعه كراچي) ا مام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الدَّحْمَهُ فرمات عبي: ' جورو پية قرض ميں پھيلا ہے اس كى بھى زكو ة لازم ہے مگر جب بفتد رِنصاب ہا تخمس نصاب وصول ہوا اُس وفت اداوا جب ہوگی ۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُونِ فُضَيل مَضَاالهَ طَارِئ عَلَاعَاللَافِ المتخصص في الفقه الاسلامي أبُومُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَلِّلُونُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي 8 رمضان المبارك <u>1427</u> ه 20 ستمبر <u>2006</u> ء هُمْ بيمه پاليسي کي رقم پرز کو ة کاحکم؟ کچھ

در ہموں میں ایک در ہم دینا فرض ہوگا کیونکہ جو ٹمس نصاب سے کم ہے وہ معاف ہے اس برز کو ہنہیں۔

التحكفة

إِفَتَ مُا وَيُنَ آَهُ إِلسَّنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيانِ شرعِ متين اس مسئله ميں كه ميں نے بيمه پاليسى ميں ہرسال 5,774 روپے جمع کروائے بیسلسلہ سات سال سے جاری ہے اور دس سال تک رقم دینی ہوگی ، بعد میں واپس ملے گی لیکن

دریافت طلب امریہ ہے کہ اس رقم کی زکو ہ میں ابھی ادا کروں یارقم حاصل ہوجانے کے بعد؟ سائل: محدا كرم صديقي (بوردٌ آفس، نارتھ ناظم آباد، كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شریعت کی رُوسے بیمہ(Insurance)ایک ایساعقدہے جوسوداور جوئے پرمشمل ہےاور بینا جائز وحرام

ہے۔ بہرحال سائل کے مسکلہ کے متعلق وضاحت یہ ہے کہ جورقم جمع کرائی ہے وہ دَینِ قوی کے حکم میں ہے۔ دَینِ قوی سے مراد وہ قرض جورقم یا مال تجارت وغیرہ اُدھار دینے کی صورت میں مقروض پر لازم ہوتا ہے۔ دَینِ قوی کے متعلق

﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْلِسُنَّتُ ﴾ حَتَابُ الْتَكُوعَ ۔ ' زکو ۃ کاحکم بیہہے کہ نصاب کو پہنچنے اوراس پر سال گز رنے کی صورت میں زکو ۃ واجب ہو گی اور پھراس کی ادائیگی اس ونت واجب ہوگی جب نصاب کی رقم کا پانچواں حصہ وصول کرے گا۔ تَنُويُرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُخُتَارِ مِن عَن (فتجب) زكاتها إذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهمًا من الدين) القوى "ترجمه: جب نصاب كامل موااورسال كزر كيا توزكوة واجب ہو گی کیکن (ادائیگی) فوراً نہیں بلکہ (ادائیگی) دَین قوی کی صورت میں دوسودرہم میں سے جاکیس درہم وصول ہونے پرواجب ہے۔ (تنویر الابصار مع الد ر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بہارِشریعت میں ہے:'' دَینِ قوی کی زکوۃ بحالت ِ دَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجبُ الْاَوَا اس وفت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْأَدابِ یعنی حالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اوراسّی (80)وصول ہوئے تو دو،و علیٰ ہلذا القِیاس'' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) یس بیمہ پالیسی میں آپ کی اصل رقم جتنی جمع ہو چکی ، نصاب کو پہنچنے کی صورت میں جب سال گز رجائے گا تواس پرز کو ة ہوگی اس طرح جتنے بھی سال گزریں گےان سب کی ز کو ة واجب ہوگی اور جب رقم وصول ہوگی تواس کی ادائیگی واجب ہوجائے گی۔اگرساری رقم اکٹھی وصول ہوتی ہےتو ساری رقم کی کُل زکوۃ فوراً ادا کرنا ہوگی بصورتِ ديگر جب نصاب كاپانچوال حصه وصول ہوگا تواس كا جاليسواں حصه ز كو ة كى مدييں ادا كرنا ہوگا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَّالِ فَكُمِّلَةَ السِّمَ القَادِيِّ فَ 20 ذي الحجه 1425ه 31 جنوري 2005ء انشورنس پالیسی میں جمع رقم پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک اسلامی بھائی نے بینک

المُحَالِثُكُونَ المُحَالِقُ المُحَالِقُ المُحَالِقُ المُحَالِقُ المُحَالِقُ المُحَالُ المُحَالِقُ المُحَالِقِ المُحَالِقُ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقُ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقُ المُحَالِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحَالِقِ المُحَالِقِ المُحْلِقِ المُ المُعَلِّمُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله سے ڈ ھائی لا کھرویےلون لے کر بہن کی شادی کی ہےاورانشورنس میں ایک لا کھرویے جمع ہیں کیکن اسے ابھی نکال نہیں سکتے اس پیسے پرایک سال گزر چکا ہے۔تو کیا قرض دار ہونے کے باوجودز کو ۃ نکالنا ہوگی؟ جبکہلون کی رقم پانچے سائل: ناظم ذبين سال میں پوری ہوگی۔ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ یوچھی گئی صورت میں اصل قرض اور دیگر حاجت اِصلیہ کومِنُها کرنے کے بعد بھی اگر ساڑھے سات تولہ سونا، یا ساڑھے باون تولد چاندی، یاساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت (جوکہ آج کل کے حساب سے تقریباً ساڑھ اُنتیس ہزار بنتی ہے) کے برابرروپیہ پیسہ، مالِ تجارت یا پرائز بانڈز ہوں تو زکو ۃ لازم ہے۔ نیز اگراییا ہو کہ مذکورہ اُموالِ زکو ۃ میں سے کوئی ایک چیز بھی بیان کردہ نصاب کے برابز نہیں ہے یعنی نہ تو سونا ساڑھے سات تولہ ہے، نہ ہی جا ندی ساڑھے باون تولہ ہےاور نہ ہی روپیہ پیسہ، مالِ تجارت، پرائز بانڈ زوغیرہ اتنے ہیں کہ تنہا جا ندی کے نصاب کو پہنچیں لیکن یہ سب چیزیں مل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہیں تواس صورت میں بھی زکو ۃ لازم ہوگی۔مثلاً قرضہ نکال کرایک تولیسونا اور پانچ ہزاررویے ہیں دونوں کی قیمت ملائیں تو حیالیس ہزار سے بھی اوپر بن جائے گی اور بیہ مالیَت یقینی طور پر چاندی کے نصاب سے زائد ہے تواب ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ جورقم اِنشورنس میں جمع کروائی ہے اس پر بھی زکو ۃ لازم ہوگی کہ وہ آپ کی مِلکِیّت ہے البتہ اس پر جونفع ہوا

اس پرز کو ہنہیں کہز کو ۃ یاک رقم پر ہوتی ہے۔واضح رہے کہانشورنس کروانا اورسود پررقم لینا ناجائز وحرام کام ہیں اور شریعت ان کاموں ہے منع کرتی ہے لہذا جس شخص ہے متعلق سوال ہے اس پر لازم ہے کہ وہ فوری طور بران دونوں کا موں سے چھٹکارا حاصل کر ہےاوراللّٰہ تعالٰی کی بارگاہ میں سچی تو بہجمی کرے اورسود کی رقم صدقہ بھی کرے۔

اَبُوهُ مَّدُ عَلَى مِعْلِكُ عَلَى خُلِي الْمَدَانِ الْمَارِكُ لِلْمُعْلِكُمُ الْمُدَانِ الْمَارِكُ لِلْمُلِكِمِ 12 اكست 2010ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم



المنظم ال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زیدریلوے کارگو کا کام كرتا ہے جس كے لئے ريلوے كو 5 لا كھ روپے دینے پڑتے ہیں۔مقررہ مدت كے بعدريلوے وہ پيسے واپس دے

ویتی ہے۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاان پیپوں پر بھی زکوۃ فرض ہوگی؟ سأئل: بابامحمة جميل قادري (بابا كارگوگروپ،مركز الاولياءلا هور) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مٰ کوره پیسوں پر بھی زکوۃ فرض ہوگی۔البتہ زکوۃ کی ادائیگی اسی صورت میں لازم ہوگی جب نصاب کاخمس

لینی پانچواں حصہ وصول ہوگا۔ شرعاً بیدَ بنِ قوی بنتا ہے۔ د بون کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے امام علاؤ الدین ابی بکر بن سعود کا سانی حنفی رَخْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه ارشاد

فراتين "جملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة: دين قوى ودين ضعيف ودين وسط كذا قال عامة المثنايخنا- اما القوى: فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة وعبيد التجارة أو غلة مال التجارة و لا خلاف في وجوب الزكاة فيه الا أنه لا يخاطب بأداء شمئي من زكاة

ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا..... و أما الدين الضعيف: فهوالذي وجب له بدلاعن شبئ سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر و بدل الخلع

لمامضي وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لازكوة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهوأصح الروايتين عنه" يعنى: امام أعظم ابوحنيفه رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْه کے نز دیک دیون تین طرح کے ہیں دَینِ قوی، دَینِ ضعیف، دَینِ متوسط حبیبا کہ ہمارے عامهُ مشائخ نے فرمایا: دَینِ قوی وہ ہے جو مالِ تجارت کے بدلے میں واجب ہوجسیا کہ سامانِ تجارت کا ثمَن یعنی تجارت کے کپڑے،غلام اور مالِ تنجارت کا غلہ۔ان میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں مگریہ کہاس پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ کی ادائیگی اس وقت تک واجب نہیں جب تک اس کے قبضے میں چالیس درہم نہ آ جائیں۔تو جب جالیس درہم پر قابض ہوگا ان میں سے ایک درہم زکو ۃ میں ادا کرنا ہوگا۔ دَینِ ضعیف وہ ہے جو کسی چیز کے بدلے میں واجب ہوا ہو جا ہے وہ اسے بغیر کسی صنعت کے ملی جیسے میراث یا صنعت کے ذریعے ملی جیسے وصیت یا وہ الیی چیز کے بدلے میں واجب ہواجو مال نہ ہوجیسے مہر، بدل خلع ،صُلْحُ عَنِ الْقِصَاص اور بدلِ كتابت اس میں اس وفت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک کُل مال پر قابض نہ ہوجائے اور بعد قبضہ سال نہ گز رجائے۔ دَین متوسط وہ ہے جو غیر تجارتی مال کے بدلے میں واجب ہوا جیسے خدمت کے غلام کا ثمنَ ، پہننے کے کپڑوں کا ثمن ۔اس میں زکو ۃ واجب ہونے کے بارے میں دوروایات ہیں جو کتاب الاصل میں مذکور ہیں کہاس پر قبضے سے پہلے ہی زکو ہ واجب ہے کیکن ادا ئیگی اس وقت تک واجب نہیں جب تک دوسودرہم پر قبضہ نہ ہوجائے۔توجب دوسودرہم پر قابض ہوا گزشتہ سالوں کی ز کو ۃ واجب ہوگئ اور ابن ساعہ نے امام ابو پوسف سے اور انہوں نے امام ابوحنیفہ سے روایت کیا کہاس میں اس وقت تک زکوۃ واجب نہیں جب تک دوسو درہم پر قبضہ نہ ہوجائے اور قبضے کے وقت سے سال بھی گز رجائے اور یہی ، رونوں روایتوں میں زیادہ تھے ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحہ 90 ، جلد 2 ، داراحیاء التراث العربی بیروت)

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

والصلح عن القصاص وبدل الكتابة ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد

القبض وأما الدين الوسط: فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة

وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ذكرفي "الاصل" أنه تجب فيه الزكاة قبل

القبض لكن لا يخاطب بالأداء مالم يقبض مائتي درهم فاذا قبض مائتي درهم زكي

التكونة الماسنة التكونة التكون ایڈوانس کی رقم بطور سیکیورٹی دی جاتی ہے اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے۔لہذا اس کی زکوۃ ایڈوانس دینے والے پرلازم ہوگی صحیفہ مجلس شرعی کے فیصل بورڈ کے فیصلہ میں ہے: ' زرِضانت قرضِ محض ہے اورز رِضانت دینے والے پراس کی زکو ہواجب ہے۔'' (صحیفهٔ مجلسِ شرعی ، صفحه 46 ، جلد 2 ، دارالنعمان کراچی) سبِّدى امام اہلسنّت ، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا دفر ماتے ہيں: ' جو روپیقرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ۃ لا زم ہے۔'' · (فتاوي رضويه ، صفحه 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) ایک اور مقام پرامام احمد رضاخان عَلیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فر ماتے ہیں: '' روپیکہیں جمع ہوکسی کے پاس امانت ہو مطلقاً اس پرز كوة واجب ب- " (فتاوى رضويه ، صفحه 141 ، جلد 10 ، رضا فاؤن لليشن لاهور) ز کو ۃ اسی وفت واجِبُ الْاَدا ہوگی جب نصاب کے پانچویں جھے کے برابررقم وصول ہوجائے اس وفت ہر سال کا حساب لگا کرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی۔ مفتى امجد على اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات عِينِ: ' وَينِ قوى كى زكوة بحالت ِ دَين ہى سال بهسال واجب ہوتی رہے گی مگر واجِبُ الْاَدا اُس وقت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہو جائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی ا وا جِبُ الْأَدَا ہے بعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دینا واجب ہوگا اور اُسّی (80) وصول ہوئے تو دو، وَعَلَى هٰذَا الْقِيَاسِ' (بهارشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ أَبُوالصَّالَ فَكَنَّدُ فَكَالِيَّا الْقَادِيْ كَ 11 شوال المكرم <u>\$1430 هـ</u> 12 ستمبر <u>2011</u>ء امام بر ہان الدین ابراجیم زرنو جی اپنی کتاب " تَعْرِلِيهُ الْمُتَعَرِّمه طَرِيْقَ التَعَلَّم" میں فرماتے ہیں کسی نے امام محمدعلیه الرحمہ کوخواب میں دکھیرکر يوچهاكيف كنت في حال النَّذع -آپ نے حالت بزع كوكيسا پايا؟ -آپ عليه الرحمة نے ارشاوفر مايا كه مين اس وقت مكاتب غلام كے متعلق فكر وتامل میں کھویا ہوا تھا مجھے تو پتا ہی نہیں چلا کہ میری روح کب نگلی۔ (راہ علم مترجم ، ص77 ، مکتبة المدینه ) آِبَاكِ: **2** فَصَل: **9** 

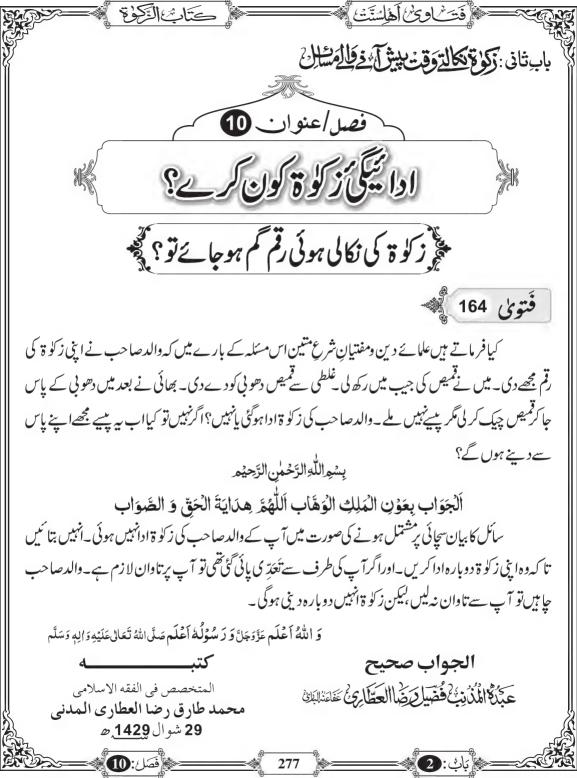

اللهِ نصاب پرہے کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر والدین نے سونا اور جائیدا د اینے بچوں کے نام کردی ہوتوز کو قاکون ادا کرے گا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگروالدین نے سونااور جائیداد بچوں میں تقسیم کردی اوران کو ما لک بھی بنادیا تو ہرایک اپنے اپنے مال سے قابلِ زکو ۃ

أموال كى زكوة اداكرے گاكيونكه اب ہرايك اپنے مال كاما لك ہے بشرطيكه وه نابالغ نه موں كيونكه نابالغ پرزكوة واجب

نہیں ہوتی۔ جياكه فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِن مِن عِن وسنها العقل والبلوغ فليس الزكاة على صبي

و مجنون "ترجمہ: زکو ق کی شرائط میں سے عاقل وبالغ ہونا ہے، پس بچے اور پاگل پرزکو ق واجب نہیں ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 172 ، جلد 1 ، دار الفکر بیروت)

صدر الشّريعَه مفتى محرام بعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه زكوة كى شرائط بيان كرتے ہوئے فرماتے بين: " نابالغ پرزكوة واجب بهين" (بهار شريعت ، صفحه 875 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اورا گر والدین نے اپنی بالغ اولا د کو پورے طوریر ما لک نہیں کیا لینی فبضہ نہیں دیا تو ہبہ مکمل نہ ہوا اوریپہ

چیزیں والدین کی ملکیت ہی شار ہوں گی البتہ نابالغ کا مسلہ جداہے۔ فتاویٰ رضویه میں ہے:''باپ جو چیزاپنے نابالغ بچہکو ہبہ کرےاس میں موہوب لہ کو قبضہ دینا شرطنہیں باپ 

أَبُوالصَّالْ فَحَكَّمَدَ قَالِيَهُمُ القَّادِيِّ فَي الْعَلَى الْعَلَادِينَ فَي 14 وَكُلُومِ وَلَيْنِ وَكُلُومِ وَكُلُومُ وَكُلُومِ وَلَامِ وَكُلُومِ وَكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَكُلُومِ وَكُلُومِ وَلَيْكُمُ وَلُومِ وَلَامِ وَكُلُومِ وَكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَلْمُ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَيْكُمُ وَلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلِي وَلِي وَلِي وَكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلِي وَلِي الللّهُ وَلِي وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلِي وَلِي الللّهُ وَلِي وَلِي وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلَالْكُلُومِ وَلِي ولِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمِنْ وَلِي ولِي وَلِي وَلِمِنْ وَلِي وَلِمِنْ وَلِي مِنْ وَلِي وَلْمِنْ وَلْمِنْ وَلِي وَلِمِنْ وَلِي وَلِي وَلِي وَلِمِنْ وَلِي وَ

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

فَتولى 166

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے تین تو لے سونے کی عَيِين والده کو گفٹ کر دی ہےا ب ز کو ق<sup>م</sup>س پر ہوگی مجھ پریا والدہ پر؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کی والدہ کے پاس اس سونے کے علاوہ حاجت ِ اُصلیہ سے فارغ کوئی اور مال ِ زکوۃ مثلاً جا ندی یا مال

تجارت یا جمع شدہ رقم وغیرہ بھی ہواوراس مال کی قیمت سونے کی قیمت کے ساتھ ملا کر ساڑھے باون تولے جاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جائے اوراس پرسال گزرجائے تواس کے جالیسویں حصہ پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

عَبَّنُ الْمُذُنِثِ فُضَيل ضَاالحَطَّارِئ عَفَاعَنُ البَائِ عَبَالُمُ الْمُدُونِ وَكُمُ الْمَارِكُ عَفَاعَنُ البَاكِيْ عَمَامُ الْمَارِكُ 1430 هـ 18





فتولى 167

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید شرعی فقیر ہے اس نے بکر ہے کہا کہ مجھے اپنی زکو ۃ دے دومیں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے بکرنے اپنی زکو ۃ زیدکودے دی اورزیدنے وہ رقم اپنی بہن کودے دی کیکن اس کی بہن نے وہ رقم اپنی شادی میں استعال نہیں کی بلکہ بیرقم ابھی زید کی بہن کے پاس



﴿ فَتُنَاوِئُ أَهْلِسُنَّتُ ﴾= ج بی ہے۔ تو کیااس صورت میں بکر کی زکو ۃ اداہوگئی؟ اوراب سال گزرنے پرکس پرز کو ۃ ہوگی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْتُوله میں جبکہ زید شرعی فقیرتھا تو بکر کی زکوۃ ادا ہوگئ کیونکہ زکوۃ فقیرِ شرعی کو مالک بنادینے سے ادا جِياك تَنُوِيْرُ الْاَبُصَارِ مِيل مِ: "هي تمليك جزء مال عيّنه الشّارع من مسلم فقير" ترجمہ: وہ مال کے ایک جھے کامسلمان فقیر کو ما لک کرنا ہے جس کوشارع عَلَیْهِ السَّلامہ نے مُعَیَّن فرمایا ہے۔ (تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اور جب زید نے اس رقم کاما لک اپنی بہن کو بنا دیا تو بہن مالک ہوگئی ،اس کی بہن پہلے سے صاحب نصاب تھی یااس رقم کے آنے سے صاحبِ نصاب ہوگئ تو دیگر شرائط کے پائے جانے پراب اگر نصاب کا سال گزرجائے گا تواسی پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ گریہ یا درہے کہ شرعی فقیر کے لئے بلا حاجت سوال کرنا جائز نہیں ، لہذا اس سے توبہ کرنا جدا گانہ لا زم ہے۔ نیز شادی کے مُحُومی آخراجات وہی ہوتے ہیں جوحاجت میں نہیں آتے ، الہٰ ذااگرا کیی ہی صورت تھی تواس طرح کے کام کیلئے حیلہ کرنا بھی جائز نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَٰا ﴿ فُكِمَّا قَالِهِ عُنَّا المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدني 4 محرم الحرام 1428 ه 14 جنوري 2008 ء الله نصاب اگراپنی زکوة ادانه کرے؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری زوجہاور بیٹے کے پاس

مَا فَتُنَاوِئُ آهُالُسُنَّتُ ﴾ ۔ جوز بورات ہیں ان کی زکو ق<sup>م</sup> کئی سالوں سے میں ادا کرر ہا ہوں اب اس سال ادانہیں کرسکتا۔اگریہا دانہ کریں تو کیا سائل:محمرر فیق عطاری (حیدرآباد) میں گنا ہرگار ہوں گا جبکہ میں خو دمقروض ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زوجہاور بیٹے کے زیورات جن کے وہ خود ما لک ہیں ان کی زکو ۃ ادا کرنا آپ پرواجب نہیں، بلکہ خود اُن پر واجب ہے اگروہ نہ دیں گے تو آپ گنہ گارنہیں ہو نگے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّكُ الْمُذُنِّ فُضَيلِ مَضَاالِعَطَّارِ فَي عَلَمَالِلِهِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدني

## 6 ذو الحجه 1428م 17 دسمبر 200<sub>7</sub>ء والدك لي فخض ك كئ رقم برز كوة؟



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میرے شوہراپنے والد کے لئے کچھ یورو(Euro) نکالتے ہیں تا کہ سال پورا ہونے پر پاکستان میں والدصاحب کو بھیج دیں، جب والدصاحب کو پاکستان بھیجنے لگےتو والدصاحب نے میہ کہ کرمنع کر دیا کہ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں خود ہی منگوالوں گاتم ابھی رہنے

دو،اب میراسوال په ہے کهان پیسوں پرہمیں زکوة دینالازمی ہے یانہیں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

بلاشبدان پیسیوں کی زکو ۃ دینا آپ کےشوہر پرلازم ہےجبکہ دہ صاحبِ نصاب ہوں، کہ بیرقم والدصاحب

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُكَيِّدَةَ السَّمَّالَةُ الدِيْخُ كتب\_\_\_\_\_ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد رضوان العطارى المدني 13 شعبان المعظم <u>1430</u> ه

کے لئے مختص تو کی ہے لیکن جب تک وہ یاان کی طرف سے کوئی وکیل قبضہ نہ کرلےان کی مِلکِیَّت نہیں بلکہ اس کے

إِفْتُ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾

ما لک آپ کے شوہر ہیں ،الہذاز کو ۃ بھی وہی ادا کریں گے۔





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید نے بکر کو بچاس لاکھ

(50,00,000)روپے دیئے کہتم اس رقم سے کام کرواس رقم سے جو لفع ہوگا اس میں سے پچیس فیصد (25) تمہارا ہوگا اور پچھتر فیصد (75%) میرا ہوگا، بکرنے اس رقم سے تقریباً 22ماہ تک کام کیا اورکُل نفع پانچ لا کھ (5,00,000) رویے ہوا،اب زید کا کہنا ہے کہ میری دوسال کی زکو ۃ اس میں سے مِنْہا کرنے کے بعد بیفغ تقسیم ہوگا۔معلوم بیکرنا

ہے کہ اس صورت میں مالِ مُضَارَبَت کی زکو ہ کس پر ہوگی اور جونفع ہوا ہے اس میں زکو ہ کے وُجُوب کی کیا صورت ہوگی اس کی زکوۃ کون ادا کرےگا؟ سائل:محمر جاوید (کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتےِ مَسْئُولہ میں زید کی اصل رقم اوراس کو جتنا نفع ملاہے اس کی زکو ۃ زید ہی پرلازم ہے اور نفع میں سے جوحصہ بکر کا ہےاس میں سے زیداپنی رقم کی زکو ۃ اوانہیں کرسکتا ، کیونکہ بکراپنے حصہ کے نفع کا مالک ہےاورزید کا اس

طرح کرناغیرے مال میں تصر و فسکرناہے جوکہ ناجائز وحرام ہے۔

- ﴿ فَتَاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ الله جَلَّ مَجْدُه الله عَرْآنِ مِيدِفرقانِ حميد ميں ارشا وفر ماتا ہے: يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوالاتَأْكُلُوۤ ا مُوَالَّكُمُ بَيْنَكُمُ ترجمة كنزالايمان: الايمان والوآ پس مين ايك دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ بِالْبَاطِلِ (پاره 5 ، سورة النساء ، آیت: 29) اور جہاں تک مُضَارِب بعنی برکو جونفع ملاہے اس کی زکو ہ کاتعلق ہے تواس کی زکو ہ اسی پر ہوگی۔ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن مِن مِن المضاربة إلَّا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابًا فيؤخذ منه لأنّه مالك له كذا في الهداية" ترجمه: الرّسي كي إسمُضَارَبَت كامال بوتواس ير ز کو ة واجب نہیں ہوگی ، ہاں اگراس میں نفع ہوااورمُضَارِب کا حصہ نصاب کو پہنچ گیا تو شرا لَط کے ساتھاس پرز کو ة لا زم ہوگی کیونکہ اب بیاس مال کا ما لک ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 184 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) رَدُّ الْمُحْتَارِ مِن عَن أُو قال: ليس هذا المال لي بل هو وديعة أو بضاعة أو مضاربة" ترجمہ: اگرکسی نے کہا کہ بیر مال میرانہیں ہے بلکہ امانت ہے یا تجارتی مال ہے یا مُضَارَ بَت کے طور پرکسی کا میرے پاس ے اس پرز كوة واجب نه بوكى - ، (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 290 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت ) لہٰذااباً گربکرکے پاس پہلے سے نصاب کی مقدار رقم یا سونا یا جا ندی یا مالِ تجارت وغیرہ میں سے پچھ موجود ہاوراس پرز کو ق کا سال گزرر ہا ہے تو مُضَارَبت میں جواس کو نفع حاصل ہوا ہے اس کا بھی وہی سال شار ہوگا اوراسی سال کے ختم پراس رقم کی بھی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ بیسب ایک ہی جنس ہیں۔

چنانچيه شَدْحُ الْاِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِيْن شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات بين: ' پهر جَوْحُص ما لكِ نصاب ہے اور ہَنُوز حَولانِ حَول نہ ہوا (ابھی تک سال نہ گزرا) کہ سال کے اندر ہی کچھاور مال اسی نصاب کی جنس سے خواہ بذریعہ ہِبَه،میراث یایشرا(خریدنا)یاوصیت یاکسی طرح اس کی مِلک میں آیا تووہ مال بھی اصلِ نصاب میں شامل کر کےاصل پر سال گزرنااس سب پرځولانِ ځول قرار پائے گااوریہاں سونا جاندی تومطلقاً ایک ہی جنس ہیں خواہ ان کی کوئی چیز ہواور مالِ تجارت بھی ان ہی کی جنس سے گِنا جائے گا اگر چیکسی قشم کا ہو کہ آخراس پرز کو ۃ یو نہی آتی ہے کہ اس کی قیمت سونے

یا چا ندی سے لگا کران ہی کی نصاب دیکھی جاتی ہے تو بیسب مال زَ روسیم ہی کی جنس سے ہےاوروسط میں حاصل ہوئے 283 🎉 📆 🗀 💮

﴿ فَتُنَّا وَيُنَّا أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ' تو ذَهِب وفضَّه (سونااور چاندی) کے ساتھ شامل کردیئے جائیں گے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 86 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اورا گر بکر کے پاس پہلے سے نصاب کی مقدارر قم یا سونایا جاندی یا مال تجارت میں سے پچھ موجود نہ تھا تواب

ہےاس رقم کا نیاسال شار کریں گےاورسال کے ختم پر بکر کواس کی ز کو ۃ ادا کرنا ہوگی کیونکہ ز کو ۃ کے وُجُوبِ ادا کیلئے نصاب برسال گزرنا ضروری ہے۔ جِسِا كه تَنُويُو الْأَبْصَارِمِين مِ: "سببه سلك نصاب حولي تام....نام" يعنى زكوة فرض

ہونے کا سبب ایسے نصاب کا مکمل مالک ہونا ہے جس پر سال گزر چکا ہواور بیر مال مالِ نامی (بڑھنے والا) ہو۔ (ملتقطاً) (تنوير الابصار ، صفحه 208 تا 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُكَّمَّ القَّادِيِّ عُ

محمد ماجد رضا العطارى المدني 18 ربيع الأول <u>1428</u> ه 28 مارچ <u>2008</u> ۽

المتخصص في الفقه الاسلامي



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ اگر شوہر بیوی کے زیورات کی ز کو ۃ ادا کردے تو کیا اسے بیوی پر قرض سمجھا جا سکتا ہے؟

سائل:اطهرنديم قادري (اسلامك آركيدُگلشن اقبال،كراچي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قوانینِ شُرُ عِیَّه کی رُوسے اگر شوہراس شرط پر بیوی کی طرف سے زکوۃ اداکرے کہ وہ اس کو بعد میں بیرقم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

المُولِسُنَّتُ ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾

نَبِيْ فَضِيلَ مَ الْعَطَّا بِي عَفَاعَثُلَافِقَ الْمُعَالَى عَلَامِ الْعَطَّا بِي عَفَاعَثُلَافِقَ الْمُدَفِي 4 ذيقعده 7142 هـ 6 جنوري 2006ء

## ه اجازت سے دوسراز کو ۃ دےسکتاہے؟ کچھ

فَتویٰی 172 ﷺ کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب اپنی آمدنی

(Income) کا کچھ حصدا پنے پاس رکھتے ہیں اور کچھ جمع کرنے کیلئے اپنی بیوی لیعنی ہماری والدہ کو دیے ہیں۔
لیکن ابو کے پاس اتنے پینے نہیں جن پرز کو ہ واجب ہوتی ہو جبکہ امی کے پاس اتنی رقم ہے کہ اس پرز کو ہ واجب ہوجاتی
ہے۔میری بہن نے امی سے زکو ہ اداکرنے کیلئے کہا تو وہ کہتی ہیں کہ اس کی زکو ہ میں نے ادائہیں کرنی بلکہ اس کی

ز کو ۃ تمہارے والدادا کریں گے۔میری بہن نے ابوکی اجازت سے ان پیسوں کی زکو ۃ ادا کر دی جوامی کے پاس تھے مگرامی کومعلوم نہیں، تو زکو ۃ ادا ہوگئی یا نہیں؟ اور بہن نے جو کیا تو کیا اس پرکوئی گناہ ہوگا یا یہ چوری کے زمرے میں ِ آئے گا؟ جبکہ مِلکیَّت ابواورامی دونوں کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شوہرا پنی ہیوی کو جورقم جمع کرنے کیلئے دیتار ہااگر وہ صرف جمع کرنے کیلئے ہی دی تھی ان پیسوں کا ہیوی کو ما لک نہیں بنایا تھا توان پیسوں کا مالک وہی شخص ہےاورز کو قابھی اسی پر فرض ہوگی اور بیٹی نے والد کی اجازت سے ان پیسوں کی زکو ۃ ادا کر دی تو زکو ۃ ادا ہوگئی جا ہے بیوی کومعلوم ہو یا نہ ہواور نہ ہی اس صورت میں اس پر کوئی گناہ ہے، کہ جس كا مال تقااس كى اجازت سے اس ميں تصر و كيا - ماں اگر شوہرا ينى بيوى كويد يسے بطور تَملِيك ويتار ما توان پیسوں کی مالک ہوی ہےاوراس کی زکوۃ بھی اسی پرواجب ہوگی اور بغیراس کی اجازت کے بیٹی کے ادا کرنے سے ز کو ۃ ادانہ ہوئی اوراس صورت میں ملک غیر میں اس کی اجازت کے بغیر تصر و ف کرنے کی وجہ سے بیٹی گنا ہگار ہوگی اورجتنی رقم نکال کرز کو ة میں دی وہ اپنے پاس سے واپس دینا ہوگی یا معاف کرانا ہوگی۔ چنانچه اعلى حضرت، مُجَدِّدِ رِين ومِلَّت عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فَعَاوى رَضَوِيَّه شريف ميس فرمات بين: ' دوسرے کی طرف سے کوئی فرض و واجبِ مالی ادا کرنے کے لئے اس کی اجازت کی حاجت ہے،اگر بالغ اولا د کی طرف سے صدقة فطریااس کی زکو ة ماں باپ نے اپنے مال سے ادا کردی یاماں باپ کی طرف سے اولا دنے اور اصل جس پر حکم ہےاس کی اجازت نہ ہوئی توادانہ ہوئی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 139 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح أَبُولُاصَالُهُ عُكِمًّا قَالِيَّمَ القَادِيِّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجاد العطارى المدني 22 رمضان المبارك <u>1426</u> 27 اكتوبر <u>200</u>5 ء من دوافراد کاایک شخص کی طرف سے زکو ة دینا کیسا؟ ایک کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میری بیوی کے پاس تیرہ تو لے

التكفة سونا ہے شادی کے بعد پچھلے چے سال سے میں اس کی زکو ۃ ادا کرر ہا ہوں بعد میں پتا چلا کہ میرے والدنے بھی بہو کی طرف سے زکو ۃ ادا کر دی ہےا ب کس کی زکو ۃ ادا ہوئی اور کیا بیز کو ۃ بعدوالے سالوں کی بھی ادا ہوگئی یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کی دی ہوئی زکو ۃ ادا ہوگئ، کہ بیوی کی اجازت سے آپ نے دی تھی۔اور والدصاحب نے چونکہ بلااجازت دی للہذاوہ نفلی صدقہ ہو گیااوراب آئندہ سالوں کی ز کو ۃ میں اسے شاز نہیں کیا جاسکتا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْدُهُ الْمُذُونِكُ فُضَيل كَضِاالعَطَارِئ عَلَمَاللِكِ الْمُدُونِكُ عَلَمَاللِكِ الْمُ محمد نويد رضا العطارى المدني 18رمضان المبارك 1430م

چی شادی میں ملے ہوئے زیور کی زکو ق<sup>کس</sup> پرہے؟ کی

سے اور کچھا پنے میکے سے ملا ہے اور بیوی صاحبِ نصاب بھی ہے اس کی زکو ۃ بیوی کے ذیبے ہے یا شوہر کے؟

فَتوى 174 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بیوی کو پچھ سونا اپنے سسرال

سأكل:منورحسين عارف(جي ٹي ٿي آئي ريلوےروڈ، ڈيرہ غازي خان) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوا نینِ شریعت کی رُوسے ہرآ دمی پراس کے اپنے مال کی زکو ۃ فرض ہوتی ہے نہ کہ دوسرے کے مال کی ۔ جو

سونا سسرال سے ملتا ہے اس میں دوصور تیں ہوسکتی ہیں کہ سسرال والوں نے صراحناً میہ کہدکر دیا کہ بیسونا تمہاری مِلک

و المنت الماسنة الماسنة الماسنة المنت المن ہے یا پھروہاں کاعُر ف ہی ہیہ ہوکہ سسرال کی طرف سے ملنے والاسونا بیوی کی مِلک سمجھا جاتا ہواور طلاق ہونے کے بعد سسرال والے سونا واپس بھی نہ مانگتے ہوں اور ایسابہت کم ہوتا ہے تو یقیناً بیوی اس سونے کی ما لک ہوگی اور اگر سونا سسرال والوں ہی کی مِلک سمجھا جاتا ہوتو اب اس سونے کی زکو ۃ اسی پر ہوگی جواس کا مالک ہے۔ واضح رہے کہ سسرال کا سونا نکال کربھی ہیوی صاحبِ نصاب رہتی ہے توایینے پاس موجود اَ موالِ نامیہ پر

ز کو ة نکالنااس پرضروری ہوگا جبکہ شرائط یائی جاتی ہوں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہرصا حب نصاب پرز کو ة بھی فرض ہو، ز کو ہ کے لئے نصاب کی مقدار، دویا زائد نصابوں سے مل کرایک نصاب بننا، قرض سے فارغ ہوناوغیرہ مختلف چیزوں کوسا منے رکھنے کے بعد زکو ۃ فرض ہونے یا نہ ہونے کا تھم دیناممکن ہوتا ہے لہذا جس کے مال پرز کو ۃ کا تھم پوچھنا مقصود ہواس کے مال اور قرض وغیرہ کی تفصیل بتا کرا پیے شہر کے کسی ماہراور قابلِ اعتادسُنّی عالم دین سے مسلہ پوچھ لیا جائے یا پھر تفصیل دارُ الافتاء اہلسنت إرسال کر کے حکم معلوم کرلیا جائے۔ بہارِ شریعت حصہ 5 کا مطالعہ کر کے بھی

ز کو ۃ کے بارے میں کثیر معلو مات حاصل کی جاسکتی ہیں۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّ فَي اَبُوْهُ مِّنَ عَلَى الْعَظَارِثِ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ عَظَارِثِ الْمَدَانِيَ عَظَارِثِ الْمَدَامِ 2008ء عنوري 2008ء

می رنبیں کے ہوئے مال کی زکو ق<sup>کسی</sup> پرنبیں کچھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکر سے ایک لاکھ (1,00,000)روپے قرض لیااورا پنازیور بکر کے پاس گروی رکھوادیا۔اس زیور کی زکوۃ زیدکوادا کرنا ہوگی یا بکرکو؟

سائل:ارشدعلی عطاری ( ڈرگ روڈ ،باب المدینه کراچی )



اَلْجَوَاب بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحِقِّ وَ الصَّوَابِ النَّهُمَّ هِلَا يَكُوهُ وَلَيْ النَّهُ الْمُولَى اللَّهُمَّ مِولَى الرَّحِي اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ الللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولِمُ اللْمُلْمُ اللللللْ

ا سررید ہے وہ رپور ہر سے بیصہ یں وجے دیا تواں رپوری رکوہ ریدو ہر کی پرواجب یں ایدر ہن رہی ہوی چیز کی زکو قانہ رائین پر ہموتی ہے اور نہ ہی مُرتَّبِن پر۔مُرتَّبِن (جس کے پاس چیز گِروی رکھی گئ) تو ما لک ہی نہیں اور را ہن ( گِروی رکھوانے والے ) کی مِلک کامل نہیں کہ اس کے قبضہ میں نہیں اور رَ ہن چھڑانے کے بعد بھی ان برسوں کی زکو ق

واجب ہیں۔ دُرِّ مُخُتَار میں ہے: "ولافی مرھون بعد قبضه" ترجمہ: شے مرہونہ پراسکے قبضہ کرنے کے بعد زکو قائمیں۔ (در محتار) صفحہ 214، جلد 3، دارالمع فق سروت)

زكوة نهيل - (در محتار، صفحه 214، حلد 3، دارالمعرفة بيروت) خاتم المُحققِقين علامه ابن عابدين شامى عليه رخمة الله القوى "ولا فى سرهون" كتحت ارشا وفرمات بين: "أى لا على السرتهن لعدم سلك السرقبة ولا على الرّاهن لعدم اليد، وإذا استردّه السرّاهن لا يزكّى عن السّنين الماضية" ترجمه: شمر مونه كي ذكوة مُرتَهِن پراس كي ما لك نه موني كالسرتهن المراتهن بيرت بن ركى مهم وقاس برملك تام نه موني كي وجه سينهيل داور جب رائين رتهن كو وسينهيل داور جب رائين رتهن كو

واپس لےگا تو گزشتہ سالوں کی زکو ۃ ادانہیں کرےگا۔

(رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

و الله أعلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح

عَبْنُ الْمُنُ نِنِ فُضِيلِ مَضَالِكُ صَالِحًا مِنْ عَلَامَنْ اللهِ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهِ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ عَلَامَ عَلَيْ اللهُ عَلَامَ اللهُ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ اللهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَى عَلَامَ عَلَامَ اللهُ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامُ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامُ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامُ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِهُ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامِ عَلَى عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامَ عَلَامَ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِعَ عَلَامِ عَلَامِ عَلَاعَا عَلَامِعَا عَلَامِعِ عَلَامِ عَلَامِ عَلَامِعَ عَلَامِ عَلَام

العطّارِي عَفَاعَثَلَبَكِي عَفَاعَثَلَبَكِي المتحصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطاري المدني محمد طارق رضا العطاري المدني 7 شوال المكرم 1429هـ 7 اكتوبر 2008ء

حضرت امام ابوصنیفہ (رحمة اللّٰدتعالیٰ علیہ) ہے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے آپ (رحمة اللّٰدتعالیٰ علیہ ) نے ارشاد فرمایا: میں نے اسپیعلم سے دوسروں کوفائدہ پہنچا نے میں بھی بخل نہیں کیا اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے استفادہ کرنے سے میں بھی نہیں رکا۔''
(بہارشریعت، ج3ہ مِس 1040م مطبوعہ مکتبة المدینہ)



هي زكوة كاتعريف كي

فَتوىٰ 177 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی تعریف کیا ہے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

تَنُوينُو الْأَبُصَارِ وغير مامين ركوة كى تعريف اسطرح بيان كى كئ ب: "هي تمليك جزء مال عينه

الشارع من مسلم فقير غير هاشمي و لا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى" ترجمه: زكوة شريعت ميس الله عَزَّوَجَلَّ ك ليّ مال ك ايك حصه كاجوشرع في مُقَرِّر كياب مسلمان فقيركو

ما لک کردینا ہےاوروہ فقیرنہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام اورا پنانفع اُس سے بالکل جدا کرلیا جائے۔

(تنوير الابصار ، صفحه 203 تا 206 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَد والشَّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه زكوة كي تعريف كي بارے ميں فرماتے ہيں: ' زكوة شريعت ميں الله عَزَّوَجَلَّ ك

لئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مُقَرِّر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آزاد کر دہ غلام اورا پناتفع أس سے بالكل جداكر لے-" (بهارشريعت ، صفحه 874 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالصَّائِ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِيْ ثُ** 17 جمادى الأولى <u>142</u>7ھ 14 جون <u>2006</u>ء







کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زکو ۃ فرض ہے یا واجب؟ اگر

= ﴿ فَتَاكُوكُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِ النكافة التحاقة سأئل:محرشفیق عطاری (چیچه وطنی شلع ساہیوال) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ فرض ہے۔ جِياكه فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِين ع: "فهي فريضة سحكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها" ترجمه: زكوة فرض ہے اس كالمئير كافراور نه دينے والا فاسِق اور قتل كالمشتّحق ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) اور بھی مجاز اُز کو ق کیلئے واجب کالفظ بھی استعال ہوتا ہے کیکن اس سے مراد فرض ہی ہوتا ہے۔ جساكه هِدَايَه شريف مين: "الزكاة واجبة " (زكوة واجب م) كتحت فرمايا: "المراد بالواجب الفرض" يعنى واجب سے مراوفرض ہے۔ (هدايه اوّلين ، صفحه 200 ، مطبوعه لاهور) اورفَتُحُ الْقَدِير مين من إن المراد بالواجب الفرض لقطعيّة الدّليل إمّا مجاز في العرف بعلاقة المشترك من لزوم استحقاق العقاب بتركه عدل عن الحقيقة و هو الفرض إليه بسبب أن بعض مقاديرها و كيفيّاتها ثبتت بأخبار الاحاد" (فتح القدير ، صفحه 113 ، جلد 2 ، مطبوعه كو ئٹه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ أَبُولِكُ لَكُمَّ الْمُعَلِّكُ فَكُمِّ الْمَالِكُ فُكِمِّ الْمَالِكُ فُكِمِّ الْمَالِدِيِّ فَي الْمُعَالِمُ ال 12 ذيقعده 1426هـ 15 دسمبر 2005ء ایک سال کی زکو ۃ منہا کرکے اگلے سال کا نصاب دیکھا جائے ہے۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرز کو ۃ نہ زکالی اوروہ ز کو ۃ کی

إِفْتُ العِنْ الْمُؤلِسُنَّتُ إِلَيْ ° رقم اتنی تھی کہ خوداس پرز کو ۃ واجب ہوجاتی ہےتو کیااس پرز کو ۃ نکالیں گے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مَعَاٰذَ الله عَزَّوَ جَلَّ الرِّرَ كُوةِ ادانهيں كي اور دوسراسال آگيا توپيلے بچھلے سال كي جتني زكوة واجب تقي وہ نكاليس گے پھر جتنا مال باقی ہے اس سال اس کی زکو ۃ نکالیں گے۔مثلاً بچھلے سال دس لا کھ (10,00,000)روپے تھے جن

پر پچپس ہزار (25,000) روپے زکوۃ بنتی تھی وہنہیں نکالی اس سال بیرقم دس لاکھ یااس سے زائد ہے تو پہلے بچھلے سال کے پچیس ہزاررو بے زکالیں اب جتنی رقم باقی ہے اس کا حساب لگا کراس پرز کو ۃ زکالیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُّدُ الْمُذُنِثِ فُضَيلِ كَضِاالعَطَارِئَ عَلَمَالِلِكِ محمد حسان رضا العطارى المدني 9 رمضان المبارك 1430ه

المجر فیکس زکوۃ کے قائم مقام نہیں ہوسکتا کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے شوہر U.K میں رہتے ہیں اوران سے گورنمنٹ اپنی مرضی سے ٹیکس لیتی ہے تو ہم جوٹیکس دیتے ہیں کیاوہ زکو ہ نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ٹیکس زکو ق کیونکر ہوسکتا ہے۔ کیونکہ زکو ۃ اللہ عَدَّوجَ لَ کے لئے مال کے ایک حصہ کو جوشرع نے مُقَرِّر کیا ہے

مسلمان فقیر کوما لک کردینے کا نام ہے جبکہ ٹیکس نہ ہی اللہ عَذَّوَجَلَّ کے لئے دیاجا تا ہے اور نہ ہی مسلمان فقیر کو دیاجا تا ہے

293

فَتُولِي 180

المَّاكِّ التَّاكِ جِياكه فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِيل مِ: "فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشميّ ولا سولاه بشرط قطع المنفعة عن المملّك من كل وجه لله تعالى هذا في الشّرع" ترجمه: ز کو ہ شریعت میں الله عَذَّوَجَلَّ کے لئے مال کے ایک حصہ کا جوشرع نے مُقَرَّر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آ زاد کردہ غلام اورا پنا نفع اُس سے بالکل جدا کرلیا جائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَيُوالصَّالِ عَلَيْهِ الْعَالَيْهِ الْفَادِيِّ فَي الْعَالَ الْعَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْكُ الْعَلَى الْعَلِيْكُ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلِيْلِيْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْلِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى هُ نَصابِ كاابتدائي ماه يادنه موتو؟ ﴿ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مجھے بیمعلوم نہیں کہ میں سال کے کس مہینے میں صاحب نصاب ہواتھا تواس صورت میں زکوۃ کب ادا کروں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله میں آپ کے لئے حکم بیہ ہے کہ جس ماہ میں صاحب نصاب ہونے کا غالِب گُمان ہواُس ماہ میں زکوۃ ادا کریں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَّمَّدَةَ السَّمَّ القَّادِ غِنْ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا عطارى المدني 29 ذو القعدة 1428هـ 10 دسمبر 2007ء

ه ا کا وُنٹ میں موجودر قم پرز کو ہ؟ آج

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ ﴿ كُرنتُ ا كَا وَنتُ مِينِ جورقم جمع ہےاس پرز كو ۃ كى كياصورت ہوگى؟ اگرا كا وَنتْ ايك سال پرانا ہے مگررقم

نئی جمع کروائی ہے جس کوسال نہیں گزرا تواس پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

﴿2﴾ اپنی سواری کے لئے موجود گاڑی پرزکوۃ ہوگی یانہیں؟ نیز اینے گھر والوں کی کفالت کے لئے موجود مال

بردارٹرک پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

﴿3﴾ اینغریب دوست یارشته دارکوز کو ق دے سکتے ہیں؟ نیز کیاایک ہی بندے کو پوری ز کو ق دے سکتے ہیں؟ ﴿4﴾ اگرز مین فروخت کی نیت سے خریدی ہواور غیر آباد ہومگر فروخت نہیں ہوسکی اور سال پورا ہو گیا تو کیا اس پر

ز کو ۃ ہوگی؟

﴿5﴾ اگرمیں نے اپنی والدہ اور غیرشا دی شدہ بہنوں کو پچھ سونا بنا کر دیا اور اس سونے سے میرا کوئی واسط نہیں تو کیااس برز کو ة ہوگی؟

ز کو ة کتنے فیصد نکالنا ہوگی؟ **سأنل: محد بلال عطاري ولد خير محد (سي ون ابريا، الياس گوته، ليا تت آباد، كراچي )** 

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ قرض اور حاجت اَصلیہ سے زائد جورقم آپ کی بینک میں جمع ہے وہ خودیا دوسرے اَموالِ زکو ق سے ملانے

پراگرآ پ صاحب نصاب ہوگئے تھے تو نصاب کا سال پورا ہونے پراگر قرض اور حاجت اَصلیہ کو نکال کرنصاب برقرار ر ہتا ہےتو بلا شبہز کو ۃ فرض ہوگی ۔ز کو ۃ نکالنے میں سال کے اختِتا م کا اعتبار ہوگا اور سال کے دوران جونئی رقم جمع کی

295

گئی وہ بھی اسی میں شامل کی جائے گی۔اور جورقم نصاب کا سال ختم ہونے کے بعد جمع کرائی گئی وہ سابقہ سال میں '' شامل نہیں ہوگی۔ چنانچەكدۇ الشريعة، بكو الطريقة مفتى محدام على عظمى رخمة اللهِ تعالى عدد بهاوشريعت ميل فل فرمات ہیں:'' جو شخص ما لکِ نصاب ہےا گر درمیانِ سال میں کچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نئے مال کا جداسال نہیں

وَ اللَّهُ الل

بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہ سالِ تمام سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل کیا ہوخواہ وہ مال اُس کے پہلے مال سے حاصل ہوا یا میراث و ہبئہ یا اور کسی جائز ذریعہ سے ملا ہواورا گر دوسری جنس کا ہے مثلاً پہلے اُس کے پاس اُونٹ تھے اوراب بمریاں ملیں تواس کے لئے جدید سال شار ہوگا۔'' (بهارشريعت ، صفحه 884 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ا پنی گاڑی اورٹرک پرز کو قنہیں کیونکہ گاڑی چاہے استعمال میں ہویا نہ ہواس پرز کو قاس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کو بیچنے کے لئے خریدا ہو۔

چِنانچِهِ قُدُورِي شريفٍ ميں ہے:"الـزّ كـاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب"

(المختصر القدوري ، صفحه 85 ، مكتبه ضيائيه راولپنڈي) بہارِ شریعت میں ہے: ' سونے جاندی میں مطلقاً زکوۃ واجب ہے جب کہ بقدرِ نصاب ہول اگر چہ دفن

کر کے رکھے ہوں تجارت کرے یا نہ کرے اور ان کے علاوہ باقی چیزوں پر زکو ۃ اس وقت واجب ہے کہ تجارت کی

نيت به و يا يرائى پر مُجُهو لِ جا نور ـ " (بهارِ شريعت ، صفحه 882 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿3﴾ اینے اُصول وفروع کوز کو ۃ نہیں دے سکتے لینی اینے ماں، باپ، دادا، دادی، نانا، نانی اوراپنی اولا دمثلاً

بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی،نواسہ،نواسی اور یونہی بیوی شوہر کواور شوہر بیوی کوز کو ۃ نہیں دے سکتے،ان کے علاوہ اور رشتہ

داروںاوردوستوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں جبکہوہ غیرسپّید ہوںاورز کو ۃ کے ستحق بھی ہوں۔ اورایک ہی بندے کو پوری زکو ۃ دینا جائز ہے بلکہ اگر مالِ زکو ۃ بفذ رِنصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی) نہ ہو

توایک کودیناافضل ہےاورا گر مالِ ز کو ۃ بقد رِنصاب ہوتوایک شخص کودینا مکروہ ہے جبکہوہ مقروض نہ ہو،ا گرمقروض ہوتو 296 🎉 \_\_\_\_\_\_

= ﴿ فَتَكَاوِي أَهْ لِسُنَّتُ ﴾ الكافي التحاق ' قرض نکالنے کے بعداس کے پاس مالِ نصاب سے کم بیچے یا وہ مخص بال بچوں والا ہے کہ اہل وعیال پر تقسیم کریں تو سب کونصاب سے کم ماتا ہے توان صور توں میں اس کو مال ِ ز کو ۃ بقد رِنصاب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ چِنانچِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن بِ: "والدّفع إلى الواحد أفضل إذالم يكن المدفوع نصابًا كذا في الزاهدي ويكره أن يدفع إلى رجل مائتي درهم فصاعدًا، وإن دفعه جاز كذا في الهداية. هذا إذالم يكن الفقير مديونا فإن كان مديونا فدفع إليه مقدار مالوقضي به دينه لايبقي له شيء أويبقي دون المائتين لابأس به، وكذالوكان معيلًا جاز أن يعطي له مقدار مالووزّع على عياله يصيب كلّ واحد منهم دون المائتين كذا في فتاوي قاضي خان "عبارت كامفهوم او برگررال (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) **44** مٰدکورہ زمین پرز کو ۃ واجب ہوگی۔ ﴿5﴾ صورتِ مَسْنُوله میں جب آپ نے سونا بنا کرکسی کودیااوراُس کی مِلک کردیا تو پھراس سونے کی زکو ۃ آپ پر واجب نہیں کیونکہ اب وہ سونا آپ کی مِلکِیّت میں نہیں اورجس کی مِلک میں سونا ہوگا اس پرشرا را طِ ز کو ۃ پائے جانے کی صورت میں ز کو ۃ لا زم ہوگی۔ ﴿6﴾ زكوة دُهائى فيصديعني حياليسوال حصددينا هوگي۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالصَّلَ فَحَمَّدَ فَالْمِوَالُومَ القَّادِيْكَ 24 رمضان المبارك <u>1427</u> هـ 18 اكتوبر <u>2006</u>ء

مقروض سے رقم ملنے کی اُمید ہے بھی اور نہیں بھی ، زکو ۃ کا کیا حکم ہوگا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

الله فَتَ مُن المَوْلِسُنَتُ اللهِ اللهُ ا النكالتان التالية ﴿ 1﴾ اگرتین سال ہے کسی کے پاس ہماری رقم ہواس کے ملنے کی اُمیدہے بھی اور نہیں بھی تو کیا اس کی زکو ۃ ادا کی جائے گی؟ جبکہ وہ قرض کا اقر اربھی کررہاہے اور مُفلِس بھی نہیں تقریباً 15سے 20 ہزاررویے کی ماہانہ آمدنی ہے۔ **﴿2﴾** اگرکسی کے پاس میرے پیسے ہیں اور وہاں سے ملنے کی اُمید بھی ہے کہ میں جب حیا ہوں لےسکتا ہوں گر پچھلے دوسال سے میں نے مطالبہ ہیں کیا تو کیااس قم کی زکو ۃ اداکی جائے گی؟ سائل: محم محبوب (بابری چوک، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئی دونوںصورتوں میں جتنے سال تک قرض کی رقم قبضہ میں نہآئی اس رقم کے ملنے پر تمام گزشتہ سالوں کی زکو ۃ فرض ہے البتہ اس کی ادائیگی اُسی وقت واجب ہوگی جب بیرقم آپ کے پاس آ جائیگی ، نصاب کی مقدار کا یا نچوال حصه وصول ہو جائے تواس کے حساب سے زکو ۃ دینا ہوگی۔ صَدرُ الشَّريعَه ، بَن رُ الطَّريقَه مفتى مُحرامجرعلى اعظمى رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بين: ' وَالروَين ايسے پر ہے جواس کا إقر ارکرتا ہے مگرادا میں دیرکرتا ہے یا نادار ہے یا قاضی کے یہاں اس کے مُفلِس ہونے کا حکم ہو چکا یا وہ مُکیِر ہے مگراس کے پاس گواہ موجود ہیں توجب مال ملے گاسالہائے گزشتہ کی بھی زکو ۃ واجب ہے۔'' (بهارشريعت ، صفحه 877 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ مَضَالِكَ ضَالِكَ عَاعَتُلْلِكِ عَامَالِهِ الْعَطَارِ فِي عَامَالِلِكِ أَبُوكُ مِّنَ عَلَى الْعَظَّا ثِي الْمَالِينَ 30 شعبان المعظم <u>1428</u> 13 ستمبر <u>2007</u>ء مر زکوہ کی نیت ضروری ہے کیا فرماتے ہیںعلمائے وین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میرے حساب کے مطابق ہم

﴿ فَتُنَاوِي آهُ إِسُنَّتُ ﴾ والمنافظة المنافظة ۔ پر پانچ ہزار سے زائدز کو ۃ بنتی ہے ہم سارا سال تھوڑا بہت مثلاً 100 ، 50 رویے خیرات کرتے ہی رہتے ہیں اور ز کو ہ کے پیسے خاص طور پر رَمَضان میں نکالتے ہیں تو کیا ہم جوسارا سال خرچ کرتے آئے ہیں وہ ز کو ہ میں شامل ہو جائے گا اور زکو ۃ میں کمی اس خیرات سے پوری ہوجائے گی؟ کیونکہ ایک ساتھ پانچ ہزار نکالنامشکل ہے آپ اس بارے میں تھم ارشا دفر مائیں۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسُنُوله میں جو بھی رقم پوراسال خیرات کی ہے اگر وہ دیتے وقت زکو ۃ کی نیت تھی اور بیرقم بھی کسی شِحَق کودی تھی یاز کو ۃ کی نیت سے پچھ مال جدا کردیا ہواوراس سے کسی شرعی فقیر کودیتے رہے تو وہ رقم ز کو ۃ میں شار ہوگی،اوراگرز کو ق کی نیت نہ تھی بلکہ ویسے ہی دیتے رہے تو اس صورت میں وہ رقم ز کو ق میں شارنہیں کی جائے گی۔ (لیکن جس صورت میں تھوڑی تھوڑی کر کے دینے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی وہ اس صورت میں ہے کہ زکو ۃ کی ادائیگی لازم ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے زکو ہ دے۔ادائیگی لازم ہونے کے بعدساری رقم ہی فوراً دینا ہوگی ) فَقَهَا عَكَرَام رَحِمَهُ مُ الله فَتَاوى عَالَمُ كَيْرِى مِين فرمات بين: "و أَمَّا شرط أدائها فنيّة مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدّى الزّكاة و لم يعزل شيئًا فجعل يتصدق شيئًا فشيئًا إلى آخر السنة و لم تحضره النية لم يجز عن الزكاة كذا في التبيين" (فتاوی عالمگیری ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) صدر الشَّريعَه، بَدر الطَّريقَه مفتى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ' ذكوة وية وقت يازكوة کے لئے مال علیحدہ کرتے وقت نتیبِ زکوۃ شرط ہے نتیت کے بیمعنی ہیں کہ اگر پوچھا جائے توبلا تأمُّل بتا سکے کہ زکوۃ ہے۔''مزیدفرماتے ہیں:''سال بھرتک خیرات کرتار ہااب نیّت کی کہ جو کچھ دیا ہے زکو ۃ ہے توادانہ ہوئی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 886 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

10 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 23 ستمبر <u>2007</u>ء

ی و بہارِشر بعت ' کے ایک دلچسپ مسلم کی وضاحت کے ایک دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلم کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہارِشر بعت حصہ 5، صفحہ 12، پرمسلم نمبر 14 ہے کہ بہارِشر بعت حصہ 5، صفحہ 12، پرمسلم نمبر 14 ہے کہ ''ایک نے دوسرے کے 1000 روپے فضب کر لئے پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے کہ ''ایک نے دوسرے کے 1000 روپے فضب کر گئے پھر وہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے ایک سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروہی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی روپے اس سے کسی اور نے فضب کر کے بیروپی کر کے بیروپی کیروپی کے بیروپی کیروپی کیروپی کیروپی کیروپی کیروپی کیروپی کے بیروپی کیروپی کیروپی

اور نے عصب کر کے خوس سے می اور نے عصب کر گئے چروہی روپے اس سے می اور نے عصب کر کے خرچ کر ڈالے اور ان دونوں غاصبوں کے پاس''1000''،''1000'' روپے اپنی مِلک کے ہیں تو غاصِبِ اوّل پر زکو ۃ واجب ہے دوسرے پرنہیں۔''

یہ مسئلہ مجھنہیں آرہا کہ غاصب اوّل پر ہی کیوں زکو ہ واجب ہے دوسرے پر کیوں نہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِ هِـنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

البواب پعوب بعوب المهرب الموقاب المهد بعن یہ العواب بعد اللہ المعربی کو الصواب پہلے غاصب پرز کو ۃ اس وجہ سے ہے کہ وہ اگر چہا یک ہزار روپے کا ضامن ہے یعنی جس سے اس نے پر میں اس کو دالیں کر نہ میں لیکن وہ داس ہزار و یہ کر گئر خاصہ شانی سرار حرع کرسکتا ہے، اس کا ابنا

غُصُب کے ہیں اس کو واپس کرنے ہیں کیکن وہ اس ہزار روپے کے لئے غاصِبِ ٹانی سے رُجوع کرسکتا ہے، اس کا اپنا ہزار روپید دئین میں مشغول نہیں ہے بلکہ بیاس کی اپنی مِلک ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے۔ اور غاصِبِ ٹانی بھی مُخصوب مِنْه کے لئے ایک ہزار کا ضامِن ہے لیکن اس کا اپنا یہ ہزار روپید دین میں مشغول ہے وہ کسی اور سے اس ہزار کے لئے رُجوع نہیں کرسکتا یعنی وہ ہزار روپیداس کی مِلکِ کا مل نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پرز کو ق نہیں ہوگی۔ ہمار شریعت کا یہ مسئلہ عَالَمُ گھیرِی کے والے سے ہے، عَالَمُ گھیرِی میں اس طرح ہے: "لو اغتصب ہمار شریعت کا یہ مسئلہ عَالَمُ گھیرِی کے والے سے ہے، عَالَمُ گھیرِی میں اس طرح ہے: "لو اغتصب

رجل ألفًا من رجل فجاء آخر و اغتصب الألف من الغاصب و استهلكها و لكل واحد منها ألف فحال الحول على مال الغاصبين كان على الغاصب الأول زكاة ألفه و لا زكاة على الغاصب

300

المَّاوَيُّ الْكُوعَ الْمُؤْسُنَّتُ الْكُوعَ عَابُ الْكُوعَ الْمُؤْسِنَةُ الْكُوعَ الْمُؤْسِنَةُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ ٔ ہزارروپےموجود ہیںاوران پرایک سال بھی گزر چکا ہے تو غاصِبِ اوّل پراپنے ہزارروپے کی زکو ۃ واجب ہوگی اور غاصِبِ ثانی پرز کو ہنہیں ہوگی ۔ فتاویٰ قاضی خان میں اسی طرح ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 173 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) يهى مسله فَتَاوى فَاضِى خَان ميں پَحُه وضاحت كے ساتھ اس طرح مذكور ہے: "رجل له ألف در هم فاغتصب من رجل ألفًا و اغتصب منه رجل آخر هذه الألف و للغاصب الثاني أيضًا ألف درهم فاستهلك الثاني الغصب وحال الحول على مال الغاصبين ثم أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا زكاة على الغاصب الثاني لأن الأول إن ضمن الغصب للمغصوب منه كان لى أن يرجع على الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولا بالدين أما الثاني ضمن الغصب فـليـس لـه أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولا بالدين قبل الإبراء فلا يكون سببًا للزكاة " ترجمہ: ایک شخص کے پاس ہزار درہم ہیں اس نے دوسر سے شخص کے ہزار روپے غَصْب کر لئے پھراس غاصِب سے کسی اور نے وہی ہزارروپے غَصُب کر لئے دوسرے غاصِب کے پاس بھی ہزار درہم ہیں، غاصِبِ ثانی نے وہ غَصُب شدہ روپے ہلاک کردیئے ،اوران دونوں غاصبوں کے روبوں پرایک سال بھی گز رچکا پھران دونوں کو مَنْحُصُوب مِنْه (جس سے دہ ہزارروپے غصنب کئے گئے تھاس) نے بَری کردیا،تو عاصبِ اوّل پراپنے ہزارروپے کی زکو ۃ واجب ہوگی اورغاصِبِ ثانی پرز کو ہنہیں ہوگی۔اس وجہ سے کہا گرچہ غاصِبِ اوّل غصب کئے ہوئے ہزارروپے کا مَغْصُوب مِنْه کے لئے ضامن ہے کیکن اس کے لئے بیجائز ہے کہ غاصِبِ ٹانی سے رُجوع کر لے تو اس کا مال وَین میں مشغول نہ ہوا۔اور غاصِبِ ٹانی بھی غُصٰب کئے ہوئے ہزاررو پے کا ضامن ہے کیکن اس کی کوئی سبیل نہیں کہ وہ اس ہزاررو پے کے لئے اپنے علاوہ کسی اور سے رُجوع کرے، تو بَری کرنے سے پہلے اس کا مال دَین میں مشغول ہوا تو بیز کو ۃ کا سبب نہیں ہوگا۔ (فتاوي قاضي خان ، صفحه 256 ، 257 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَكَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُنُ نِنِ فُضَيالَ ضَاالِعَطَارِئَ عَفَاعَثَلَلِمِنَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد نويدرضا العطارى المدني 21 جمادي الثاني <u>1430 ه</u>





ان کی زکوة نکالی جائے گی۔ (حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح، صفحه 714، مطبوعه کراچی) ام ام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہيں: ''اگر چه پہننے کا زیور ہو، زیور پہننا کوئی حاجت

فتوی 187 ایسی المالی ال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہندہ کی کزن کا کہنا ہے کہا گر بالفرض میرے پاس چھتو لے سونے کی چوڑیاں ہیں تو مجھے پانچ تو لے سونے کی زکوۃ دینی چاہیے کیونکہ نیچ میں کافی ملاوٹ اور تانبا ہوتا ہے جبکہ ذکوۃ سونے پر ہوتی ہے تا نبے پر نہیں۔اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز مدارس میں ذکوۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الدَّحْمُنِ الدَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِهَ اينَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ میں شکہ نہیں کہ دھاتوں میں سونا، جاندی ہی اَموال زکو قرمیں سے میں تانیا وغیرو دوسری دھاتیں

اس میں شک نہیں کہ دھاتوں میں سونا، چاندی ہی اُموالِ زکوۃ میں سے ہیں تانبا وُغیرہ دوسری دھاتیں بخرضِ تجارت نہ ہوں تو ان پراصلاً زکوۃ واجب نہ ہوگی، کین اگر دھاتوں میں سے کوئی دھات سونے یا چاندی کے ساتھ اللہ چکی ہوجیسا کہ زیورات میں ہوتا ہے تو اس صورت میں قواعدِ شَرْعِیَّہ کی رُوسے جو دھات غالب ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا، پس بالفرض چھتو لے میں سے ایک تولہ کھوٹ ہوتو اس کھوٹ کوسونا ہی فرض کریں گے اور جملہ شرائط کے

م بورون بین و روز بین روز مین مین و مین مین و مین ا ساتھاس کُل وزن پر بی زکو قاوا جب ہوگی۔ چنانچ دِهِدَایَه شریف میں ہے:''وإذا کان الخالب علی الورق الفضّة فھو فی حکم الفضّة،

اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وإذا كـان الـغالب عليها الغشّ فهو في حكم العروض يعتبر أن تبلغ قيمته نصابًا ''**يعني ا**لرّسوني پر چاندی غالب آ جائے تو وہ چاندی کے حکم میں ہے اورا گر چاندی یا سونے میں سے کسی ایک پر کھوٹ غالب آ جائے تو اب وہ سامان کی مثل ہےاوراس پرز کو ۃ واجب ہونے میں اس کی قیمت کے نصاب تک پہنچنے کا اعتبار ہوگا۔'' (هدايه اوّلين ، صفحه 211 ، مطبوعه لاهور) صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مولا ناامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِهَارِشْرِ بعت مِين تَحريفر مات عين: ''اگرسونے جاندی میں کھوٹ ہواور غالب سونا جاندی ہے تو سونا جاندی قرار دیں اور گل پرز کو ۃ واجب ہے یو ہیں۔ ا گر کھوٹ سونے جاندی کے برابر ہوتو ز کو ۃ واجب اورا گر کھوٹ غالب ہوتو سونا جاندی نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) ز کو ۃ کی ادائیگی کیلئے تملیکِ فقیر شرط ہے، مدارس میں چونکہ بیشرط نہیں پائی جاتی لہذا بغیر حیلہُ شرعیہ ز کو ۃ دینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی ، ہاں اگر دینا چاہیں تو اس کیلئے علمائے کرام نے مختلف حیلے بیان فرمائے ہیں جن میں سے دوکو بیان کیا جاتا ہے۔ اوّل: يدكه زكوة ويني والامتولّى مدرسه كوزكوة و اوراس كومُطلع كردے كه يه مال زكوة كا ہے اسے خاص مصارفِ زکوۃ میں صُرف کرنا۔متوتی اس مال کوجدار رکھے، دیگر اُموال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے ، کتابیں خرید کردے یاان کو وظیفہ میں دے جو محض بنظرِ إمداد ہونہ کہ کسی کام کی اُجرت۔ دوم: بيكهزكوة دينے والاكسى فقير مُصرَف زكوة كوبنيتِ زكوة دے اور وہ فقيرا پني طرف سے كُل يابعض مدرسے کی نذُر کردی تو دونوں ثواب کے حقدار ہوں گے۔ مذکورہ طریقے سے زکو ۃ ان مدارس کودی جاسکتی ہے جو بھی العقیدہ سُنّی مسلمانوں کے مدارس ہوں۔ فی زمانہ دنیاوی علوم کیلئے نت نئی یو نیورسٹیاں اور بہت بڑی گرانٹیں مختص کر کے ان کی ترقی کیلئے جتنی کوششیں کی جارہی ہیں،اس کے مقابلے میں دین علوم ودرسگا ہوں کواسی قدر پستی کی طرف دھکیلا جارہا ہے، لہذا فی زمانہ مٰدکورہ طریقے سے دینی مدارس زکو ۃ کے بہترین مُصرَف ہیں۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُّكُ الْمُذُنِّ فُضَيل َ ضَاالعَطَارِ فَ عَفَاعَنْالِلِكِ فَ محمد سجاد العطارى المدنى 28 رجب المرجب <u>1428</u> 03 اگست <u>2007</u>ء

### میں دوتولہ کھوٹ ہوتو؟ کچھ میں دوتولہ کھوٹ ہوتو؟ کچھ

فَتوىٰ 188 ۗ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سترہ تولہ سونے میں تقریباً دوتولہ کھوٹ شامل ہوتو کیا سترہ تولہ کی زکو ۃ دی جائے گی یا دوتولہ نکال کر پندرہ تولہ کی زکو ۃ ہوگی؟

سائله: مليحه عطاريه

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةُ النَّحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله مِن پورےسر وتولہ سونے پرزکو ہواجب ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

صورتِ مستوله من پورے سر ه تو له سوئے پر د تو ة واجب بهوی۔ چنانچ د دُرِّ مُختار میں ہے: ' و غالب الفضّة والذّهب فضّة و ذهب ''ترجمہ: اور سونا چا ندی جب

چنانچه دُرِّمُ ختار میں ہے:''وغالب الفضّة والذّهب فضّة وذهب ''ترجمه: اورسونا چاندی جب غالب ہوں تو کھوٹ کو بھی سونا ہی قرار دیں گے۔اس کے تحت علامہ شامی لکھتے ہیں:''أی فتجب زکاتهما''

ليعنى ان دونول برزكوة واجب موگى \_ (رد المحتار على الدر المختار، صفحه 273 تا 274، حلد 3، دارالمعرفة بيروت) اسى طرح صدر الشريعة حضرت علامه مولانا مفتى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى لَكُصَة بين: "اگرسونے

چاندى ميں كھوٹ ہواور غالب سونا چاندى ہے تو سونا چاندى قرار ديں اوركُل پرزكو ة واجب ہے۔' (بھار شریعت ، صفحه 904 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَنْ مَهِ الْعَظَارِثُ الْمَدَنِيَ 18رجب المرجب <u>(143</u> هـ 01 حولائي <u>2010</u>ء ن اوی اهٰ اِسْنَت می النظامی ا می النظامی النظامی

فَتوىٰ 189 🖫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سونے کی زکو ۃ اس کی قیمت ِخرید پر ہوگی یا موجودہ قیمت پر؟ میں نے جب سونا خریدا تھا تو کافی ستا تھا

روں بہت مہنگا ہو گیا ہے میں کس حساب سے زکو ۃ ادا کروں گا؟ میرے پاس نصاب سے زائد سونا موجود ہے۔ ﴿2﴾ ٹی وی پرزکو ۃ کا کیا تھم ہے؟ سائل: مجمد حسان رضا (دھورا جی کالونی، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

الجواب بعون الملك الوهاب اللهم هماية الحق و الضواب المهر هماية الحق و الضواب ﴿ \* الْمُولُ اللَّهُ مَا يَكُونُ كَ اللَّهُ مَا يُعْرَى اللَّهُ مَا يُعْرَى اللَّهُ مَا يُعْرَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يُعْرَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

﴿1﴾ زلوۃ کا سال قمری مہینوں کے اعتبار سے بھس مہینے اور بس دن پورا ہوگا اس وقت جو قیمت ہوئی اس کے مطابق زکوۃ ادا کرنا ہوگی۔ جیسے کوئی شخص پچھلے سال 15 شعبان المعظم کو صاحبِ نصاب ہوا تو اِس سال جونہی

15 شعبان المعظم آئے گی زکو ۃ واجب ہوجائے گی اور 15 شعبان المعظم کوسونے کی جو قیمت ہوگی اُس کے مطابق زکو ۃ نکالی جائے گی۔ چنانچے فَتَاوی عَالَمُ گِیرِی میں ہے:''و تعتبر القیمة عند حولان الحول بعد أن تكون قیمتها

فى ابتداء الحول سائتى درهم من الدّراهِم "ترجمه: قيمت كااعتبارسال پورا مونے كوفت كياجائے گا جبكه ابتدائے سال ميں اس كى قيمت دوسودر بهم ہو۔ گا جبكه ابتدائے سال ميں اس كى قيمت دوسودر بهم ہو۔ (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 179 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت)

صَد رُّ الشَّريعَه ، بَن رُّ الطَّريقَه علامه مولا نامفتی محمد المجد علی اعظمی عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ''مالِ تجارت میں سال گزرنے پر جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شروع سال میں اس کی قیمت دوسود رہم

تحجارت بین سال کر رہے پر جو قیمت ہوی اس کا اعتبار ہے، مکر نمر ط بیہ ہے کہ نمروں سال میں اس کی قیمت دوسودر، ہم سے کم نہ ہواورا گرمختلف قشم کےاسباب ہوں تو سب کی قیمتوں کا مجموعہ ساڑھے باون تولیے چاندی یا ساڑھے سات

۔ تو لےسونے کی قدر ہویعنی جبکہاس کے پاس یہی مال ہواوراگراس کے پاس سونا جاندی اس کےعلاوہ ہوتو اسے ( بهارِشريعت ، صفحه 907 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿2﴾ گھر میں استعال کئے جانے والے ٹی وی پرز کو ۃ نہ ہوگی۔ ہاں اگریہ مالِ تجارت ہے یعنی بیچنے کے لئے خریداتھا توخوداس کی قیمت یادیگر مال سے ل کرمقدارنصاب کو پہنچ جائے توسال گزرنے پرز کو ہ واجب ہوجائے گی۔ چِنانچِ فَتَاوى عَالَمُكِيْرِي مِن عَن الرّكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق والذهب "ترجمه: سامان تجارت مين زكوة واجب موكى جباس كي قيمت (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 179 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) سونے اچا ندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَيُوالْصَالِحُ مُحَمَّدَ قَالِيَهُمَ القَّادِيُّ عَيْ 12 شعبان المعظم 1427ھ 6 ستمبر 2006ء ه موتیول پرز کو ة کبنبیں ہوتی ؟ کچھ فَتُولِي 190 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ موتیوں پراس لئے زکو ہنہیں ہے کیونکہ وہ حاجت اِصلیہ میں شامل ہیں تو پھرزیورات پرز کو ہ کا حکم کیوں ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ تین قتم کے اُموال پر ہوتی ہے۔﴿1﴾ ثمُن :سونا، جا ندی﴿2﴾ مالِ تجارت﴿3﴾ سائمہ یعنی پُر ائی پر چُھوٹے جانور۔سونا، جاندی میں اپنی اُصل کے اعتبار سے شکنیت ہے لہذا جس نیت سے بھی خریدیں پہننے کے لئے، یبیجنے کے لئے یا رکھنے کے لئے ،اگروہ تنہا یاکسی اور مالِ زکو ۃ کےساتھ مل کرنصاب کی مُقَرَّر شدہ مقدار تک پہنچ جاتے

النَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الكالكانة و فَتُناوي الْفُلِسُنَتُ اللهِ فَتَناوي الْفُلِسُنَتُ اللهِ فَتَنا اللهِ اللهُ فَتَنا اللهُ الله مېن توان پر بېر صورت ز کو ة واجب هوگی ـ دُرِّمُخُتَار مين ع: "ثمنية المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة'' (درمختا ر ، صفحه 221 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اورمو تیوں پرز کو ۃ نہ ہونے کی وجہ بیاب کہ وہ حاجت ِ اُصلیہ میں شار ہوتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ موتی اور جواہروغیرہ اپنی اُصل کے اعتبار سے مالِ نا می نہیں، جبکہ ز کو ۃ صرف اُموالِ نامیہ پرلازم ہوتی ہے، ہاں اگر کسی نے موتی وجواہر وغیرہ تجارت کی نیت سے خرید ہے تواس پرز کو ہ واجب ہوجائے گی مالِ تجارت میں داخل ہونے کی وجہ سے۔ تكون للتجارة" (درمختا ر، صفحه 230 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سوناحیا ندی اگرچہ بیننے کے لئے ہوں ،ان پرز کو ۃ فرض ہونے کے دلائل ملاحظہ فر مائیں۔ الله تعالیٰ ارشادفرما تاہے: ترجمه فكنز الايمان: اوروه كه جورٌ كرركت بيس سونااور وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ اللَّهَ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا عاندی اوراسے الله کی راه میں خرج نہیں کرتے انہیں خوشخری فِي سَبِيلِ اللهِ لَا فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَا بِ أَلِيمٍ ﴿ سناؤ در دناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گاجہنم کی آ گ يَّوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَاسِجَهَنَّ مَ فَتُكُوٰى بِهَا میں پھراس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُوْ رُاهُمْ لَهُ لَا مَا پیٹھیں یہ ہے وہ جوتم نے اپنے لئے جوڑ کر رکھا تھااب چکھو كَنَرْتُمُلِا نَفُسِكُمْ فَنُدُوْقُوامَا كُنْتُمُتَكُنِزُوْنَ (پاره 10، التوبة: 35-34) امام ما لک وابوداؤد،ام المومنین امسلمه رَضِیَ اللهُ تَعَالٰیءَنْهَا سے روایت کرتے ہیں،فر ماتی ہیں کہ میں سونے كزيور بِهناكر في تقى ميں في عرض كى: يَارَسُولَ الله !أَكَنُزُ هُوَ؟ يارسول الله كيابيكنز ہے؟ (يعن جس كيار ب مِين قرآن مجيد مِين وعيدآئى) ارشاوفر مايا: 'مَا بَلَغَ أَنُ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّى فَلَيْسَ بِكَنُز ''جواس حدكو پنچيك اس کی زکو ةاواکی جائے اوراوا کروی گئی تو کنونهیں ۔ (ابو داود، صفحه ۱۳۷، حلد۲، حدیث ۲۵، ۱۰ دارا حیاء التراث العربی بیروت)

المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ الل دوسرى روايت تِــرُ مِـذِى تشريف ميں بروايتِ عمرو بن شعيب عن ابية ن جده مروى كه دوعورتيں حاضرِ خدمتِ اقدس ہوئیں اُن کے ہاتھوں میں سونے کے تنگن تھے۔ارشا وفر مایا: اَ تُوَدِّیانِ زَکاتَه "کیاتم ان کی زکو ة ادا کرتی

مو؟ انهول في عرض كى بنهيں فرمايا:"أَ تُحِبَّانِ أَن يُسَوِّرَ كُمَا الله بِسُوَارَيْنِ مِن نَار؟"كياتم يهندكرتي موكه الله تعالى مهمين آك كِنكن بهنائي عرض كى بنهين فرمايا: ' فَأَدِّ يَا زَكَاتَه "مُم أَن كَى زَكُوة اداكرو (ترمذی،صفحه۱۳۲،جلد۲،حدیث۹۳۷،دارالفکربیروت) امام علاؤالدين ابوبكر بن مسعود كاساني حنفي رَحْمَهُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرمات بي: "وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ

النَّاهَبَوَ الْفِضَّةَ وَلايُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيُلِ اللهِ 'فَبَشِّرْهُمْ بِعَنَابِ اللَّهِمِ ﴾ الآية ألحق الوعيد المشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقها في سبيل الله من غير فصل بين الحلي وغيره ((وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز)) بالحديث الذي روينا فكان تارك اداء الزكاة منه كانزا فيدخل تحت الوعيد، ولا يلحق الوعيد الابترك الواجب "يعنى الله تعالى كايفرمان (كهجولوك سونا، عیا ندی جمع کرتے ہیںاورز کو ۃ ادانہیں کرتے ان کے لئے دردنا ک عذاب ہے )اس میں شدید وعید کو کچق کیا ہے سونا ، جیا ندی کو جع کرنے اوراس کی زکو ہ نہ دینے کے ساتھ اوراس آیت ِ مبارکہ میں پہننے کے لئے زیوراوراس کے علاوہ کے درمیان فرق بھی بیان نہیں فرمایا۔اور ہروہ مال جس کی زکو ہ ندادا کی جائے وہ کنز ہےاوراس کا تارِک کانز (جمع کرنے والا) ہوگا اور اسی وعیدکامستحق ہوگا اور وعیز نہیں ہوتی مگر واجب کے ترک سے، پس معلوم ہوا کہ سونا، جاندی پر مطلقاً زکوۃ واجب ہے۔ مزير فرمات ين "ولأن الحلى مال فاضل عن الحاجة الأصلية إذ الإعداد للتجمل

والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم به فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء "يعنى سونا چاندى كازيوراييامال ہے جوحاجت اَصليه سے زائدہے كيونكه اس كا زَیب وزِینت میں شار کیا جانا دلیل ہے اس کے حاجت اِصلیہ سے زائد ہونے پر ۔ پس بینعمت ہوازَیب وزینت کے حصول کی وجہ سے ، تو اسی نعمت کاشکر بجالا نا کیچھ حصہ فقیر کودے کر ، بیواجب ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 102 ، حلد 2 ، دار احياء التراث العربي بيروت) اعلی حضرت،امام اہلسنّت شاہ امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرماتے ہیں:''(سونا، چاندی) ان میں سے

المُخالِظ المُخالِق المُخا ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ جواس کے پاس ہواور سال بورا اُس پر گزر جائے اور کھانے <u>پہننے</u> مکان وغیرہ ضروریات سے بچے اور قرض اسے نصاب ہے کم نہ کردے تواس پرز کو ۃ فرض ہے اگر چہ پیننے کا زیور ہو۔ زیور پہننا حاجت ِاَصلیہ نہیں ،گھر میں جوآ دمی کھانے والے ہوں اس کالحاظ شریعت مُطهَّرہ ہنے پہلے ہی فر مالیا۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 129 ، جلد 10، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالِ فَكُمَّدَ فَالْيَهُمُ الْقَادِيثِي الْمُوالِصَالِ فَكُمَّ الْقَادِيثِي الْمُوالِي الْمُؤْلِ

9 رحب المرحب <u>1427 هـ 05</u> اگست <u>2006</u>ء

هُ تَحْفَةً ملے ہوئے زبور پرز کو ہ کا حکم؟ ایکا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر کسی غریب عورت کوسونا تخفے کے طور پر ملے تو کیااس پر بھی زکو ۃ ہوگی؟

> بشوالله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرسونے کی مقداراتنی ہے جس پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے اوراس کی مِلکِیّت میں اس سونے پریا دیگر جس مال کے ساتھ بیسونا ملااس پرایک سال بھی گزر گیا ہے تواس پر بھی زکو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہ ہوگی۔

تَنُوِينُ الْاَبْصَارِ مِين مِي: "وسببه ملك نصاب حولي" "ترجمه: زكوة فرض بون كاسب نصاب كى مِلكِیَّت اوراس پرایک سال کا گزرناہے۔ (تنوير الابصار ، صفحه 208 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

25 ذو الحجه 1426 *ه* 26 جنوري 2006ء

چ سونے جاندی کی زکوۃ سے متعلق اہم سوالات کچھ

فَتوىٰي 192 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿1﴾ اگرکسی کے پاس ایک یا ڈیڑھ تولہ سونا نصاب سے کم موجود ہے لیکن اس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی

كى رقم سے زيادہ ہے تو كيااس پرزكوة واجب ہوگى؟

**﴿2﴾** سونے جاندی کی زکوۃ کس طرح ادا کی جائیگی؟ مثلاً ساڑھے سات تولے سونا ہے اوراس کی قیمت فی تولہ سولہ ہزارروپے کے حساب سے ایک لا تھ ہیں ہزارروپے بنتی ہے توایک لا تھ ہیں ہزار پرجتنی زکو ۃ واجب ہوگی وہ دینا

ضروری ہے یابہارِشریعت میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق دوماشہ دورَتی سوناز کو قادینا ہوگی؟ ﴿3﴾ سونے چاندی کے علاوہ کتنے رویے پیسے پرز کو ہ واجب ہوگی؟ سائل: جاویدا قبال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

**﴿1﴾** اگرکسی کے پاس فقط ڈیڑھ تولہ سونا ہے اور اس کے علاوہ سونا، چاندی، روپیہ بیسہ یا مال تجارت وغیرہ أموال ز کو ہ میں سے کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے تو اس صورت میں فقط ڈیڑھ تولہ سونے پرز کو ہ واجب نہیں ہوگی اگر چہہ اس کی قیمت ساڑھے باون تولے جاندی سے زائد ہوجائے کہ سونے پرز کو ہ واجب ہونے کا شرعی نصاب ساڑھے

سات تولہ ہےاس سے کم میں زکو ۃ نہیں۔ ہاں اگراس کے ساتھ جاپندی یارو پے پیسے یا مالِ تجارت میں سے کچھ ہوتو ملا کرد یکھا جائے گا کہ ساڑھے باون تولے جاندی کے مشاوی یا زائدہے یانہیں اگر ہوتو زکو ۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں ،اور موجودہ وَور میں ڈیڑھ تولہ کی قیمت ہی چاندی کے نصاب سے زیادہ ہے اس کئے چاندی، روپیہ پیسہ یا مالِ تجارت تھوڑ ابھی ہواس کےساتھ تو زکو ۃ فرض ہوگی۔ من المعلى المعل

اَسبابِ تجارت وغیرہ ہوں جوخود تنہایا ایک دوسرے سے ال کرنصاب کی قیمت کو پہنچتے ہوں اوران پرسال گزرجائے تو زکو قفرض ہے، ورنہ بیں۔ دُرِّ مُخْتَار جلد دوم صفحہ 31 میں ہے: نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة

مائتا درهم ال كتشار ملدوم عنه دون ذلك لا زكاة فيه - پهر دُرِّ مُختار جلدوم صفح 33 پر ب: اللازم في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوّما بأحدهما ربع عشر (ملخصًا)" (فتاوى فقيه ملت ، صفحه 300 ، حلد 1 ، شبير برادرز لاهور) صدر والشّريعة ، بكروالطّريقة حضرت علامه مولانا مفتى محمد المجمع الظمى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بين:

صدر دُالشَريعَه، بَن دُالطَريقَه حضرت علامه مولا نامعی محمدا مجد علی عدیه فرماتے ہیں:

''اگراس میں سونا چا ندی اتنی مقدار میں ہو کہ جدا کریں تو نصاب کو پہنچ جائے یا وہ نصاب کو نہیں پہنچ ا مگراس کے پاس

اور مال ہے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے گایا وہ نَمُن میں چاتا ہے اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچ تی ہے تو ان سب

صور توں میں ذکو قواجب ہے۔'' (بھارِ شریعت، صفحہ 904، حلد 1، مکتبة المدینه)

(عمیر اس میں اختیار ہے کہ ساڑھے سات تو لے سونے کی قیمت لگا کرجتنی رقم ہوا س کا چا لیسواں حصدادا کردے

یادوماشه دورَ تی اداکرد بلکه اگرروپ پیسے سے زکو قاداکر نے کاارادہ ہے تو قیمت ہی کااعتبار کرتے ہوئے زکو قاداکرنا ہوگی۔ اداکرنا ہوگی۔ چنانچ علامہ ابنِ عابدین شامی عَلَیْ وَرَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی نقل فرماتے ہیں: ' ولو کان له إبريق فضة وزنه سائتان وقيمته ثلث مائة إن أدى خمسة من عينه فلا كلام أو من غيره جاز عندهما خلافا

ما المحمد وزفر إلا أن يؤدى الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة، حتى لمحمد وزفر إلا أن يؤدى الفضل وأجمعوا أنه لو أدى من خلاف جنسه اعتبرت القيمة، حتى لو أدى من الذهب ما تبلغ قيمته خمسة دراهم من غير الإناء لم يجز في قولهم لتقوم الجودة عند المقابلة بخلاف الجنس، فإن أدى القيمة وقعت عن القدر المستحق، كذا في المعراج نهر " يعنى: الركسي كي پاس دوسودر بهم وزني چا ندى كا كُوزه بوجس كي قيمت تين سودر بهم بهاب وهاس مين سي يا اس كغير سي پا في در بهم بطورز كوة تكالتا به قوجا نز به اوراس بات پرسب كا اجماع به كما گرخلاف جنس سي زكوة

برابر ہوز کو ق میں ادا کیا تو سب کے نز دیک ز کو قادانہ ہوگی ، کیونکہ خلاف ِ جنس میں مقابلہ کے وقت جَودت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ (رد المحتار علی الدرالمختار ، صفحہ 270 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

﴿3﴾ اگرکسی کے پاس اتنی رقم ہے جس سے کم از کم ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہواوروہ رو پیہ جاجتِ اصلیہ سے زائد ہوتو اس تمام رقم کا چالیسواں حصہ بطور زکو ۃ اداکر نا ہوگا۔

عَبَدُنَّ الْمُدُنِثِ فُضِيلِ فَاللَّهُ الْعَظَارِئَ عَفَاعَنُهُ لِلهَائِي عَفَاعَنُهُ لِلهَائِي عَفَاعَنُهُ للهَائِي عَفَاعَنُهُ للهَائِي عَفَاعَنُهُ للهَائِي عَفَاعَنُهُ للهَائِي عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم



# 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکد کے بارے میں کہ سونے کی زکوۃ خالص سونے کے حساب سے نکلے گی یا کھوٹ کے ساتھ ؟ مثلاً اٹھارہ کیرٹ دس تو لے سونا میں خالص سونا چھ تو لے ہی نکلے گا جبکہ زکوۃ تو ساڑھے سات تو لے پرہی فرض ہوتی ہے،اب بتا کیں زکوۃ چھتو لے پردینی ہوگی یادس تو لے پر؟ نیز اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس سوز وکی ہے جس کووہ گھر بلوکام کاج کیلئے استعمال کرتا ہے، آگے بیچنے یا کرائے وغیرہ پر چلانے کیلئے نہیں تو کیا اس پرز کوۃ ہوگی ؟

چلانے کیلئے نہیں تو کیا اس پرز کوۃ ہوگی ؟

پیسچم اللہ الدی خمل الزّحیاء

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
فَى زمانه ماركيث ميں سونے كعمره اورردى ہونے كاعتبار سے مختلف درجات ہيں جن كوكيرث سے تعبير

فَعَل: 🗖 🕳 🔻 📆 📆 💮

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا کیا جا تا ہے، عام طور پر چوبیس کیرٹ سونا خالص سونا شمجھا جا تا ہے، جبکہاس سے پنیچے جوں جوں درجات میں کمی آتی جاتی ہے، سونے کے معیار میں فرق آتار ہتا ہے، تاہم سونا اٹھارہ کیرٹ کا ہویا چوہیں کا سب سونا ہی کہلاتا ہے، کم درجے کا اعلیٰ درجے کے ساتھ تقابل کر کے اس کے خالص یا کھوٹے ہونے کا تقابل نہیں کریں گے، ہاں البتۃ ا تناضرور ہے کہ اگر قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ ادا کریں گے تو ہر کیرٹ کے زیورات کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق لہذا سائل کا اعلیٰ وادنیٰ کا تقابل کرتے ہوئے اٹھارہ کیرٹ کے سونے کو چھتو لے سونا قرار دینا درست نہیں ،

دس تولے میں اگر چھ تولے خالص سونا ہے تو خالص کے غلبہ کے بنا پرییددس تولے سونا ہی قرار پائے گا ، اور ز کو ۃ چھ تو لے نہیں بلکہ صرف دس تو لے سونا ہونے کی صورت میں نو تو لے سونے پرز کو قدینالازم ہوگی۔ چِنانچِ تَنُوِيرُ الْاَبُصَارِ وَ دُرِّمُختَار مِن بِي جَ: "وغالب الفضة والذهب فضة و ذهب وما غلب غشه منهما يقوم كالعروض" ترجمه: سوني اورچاندى اگرغالب بول توييسونا اورچاندى قرار یا ئیں گےاورا گرسونے اور چاندی پر کھوٹ غالب ہے تواس کی حیثیت سامان کی طرح ہے۔ مْكُوره عبارت كَتْحَت رَدُّالُمُحُتَار مِيل مِين الدراهم لا تخلوعن قليل غش لا نها لا تنطبع الابه فجعلت الغلبة فاصلة، ومثلها الذهب، ..... فتجب زكاتهما لا زكاة العروض، دَ رَاہِم تھوڑی بہت ملاوٹ سے خالی نہیں ہوتے کیونکہ اس کے بغیران کو دراہم کی صورت میں نہیں ڈ ھالا جاسکتا لہذا غلبہ کومعیار قرار دیا گیا، یہی صورت سونے میں بھی ہے، سونے اور جاندی کے غالب ہونے کی صورت میں سونے اور جیا ندی کی ز کو ۃ ادا کی جائے گی نہ کہ سامان کی۔ (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 273 تا 274 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) دس توليسوني كي زكوة تكالني كاطريقه: دس تولے سونا موجود ہونے کی صورت میں نو تولے سونے پر زکو ۃ لازم ہوگی، کیونکہ سونے کا نصاب ساڑھےسات تولے ہےاور پھرساڑھےسات تولے سے ٹمٹس نصاب تک عفوہے۔ساڑھےسات تولے کاٹمٹس ڈیڑھ

يَاكِ: 315 المنطقة المنطق

النَّالِيُّ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّاللَّالِيلَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ۔ تولہ ہےلہذاساڑ ھےسات تو لے سےزائد ہونے کی صورت میں جب تک اس کی مقدار نُوتو لے تک نہیں پہنچے گی اس وفت تک اس پر زکو ہ نہیں ہوگی اور نَو تو لے ہونے کی صورت میں اس کا حیالیسواں حصہ زکو ہ دینا فرض ہوگی پھر نُوتُو لے سے زائد مقدار جب تک ساڑھے دس تو لے تک نہیں پہنچتی معاف ہے یعنی اس زائد مقدار پرز کو ہنہیں ہوگی کیونکہ بیمقدارخش نصاب سے کم ہے۔ ہاں اگرخش سے کم مقدار کسی اور مالِ زکو ۃ سےمل کر جاندی کے مکمل پاخش نصاب کے برابر ہوجائے تواس صورت میں اس زائد مقدار پر بھی زکو ۃ ہوگی۔ چِنانچِهِ مَرَاقِي الْفَلاحِ مِيل ہے:"نصاب الذهب عشرون مثقالا و نصاب الفضة مائتا درهم من الدراهم التي كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل و ما زاد على نصاب و بلغ خمسا زكاه بحسبابه و ما غلب على الغش فكالخالص من النقدين "يعنى سون كانصاب بيس مثقال اورجا ندى كا نصاب دوسودرہم کہ جن میں سے ہر دس درہم کا وزن سات مِثقال کے برابر ہواورنصاب سےزائدمعاف ہے جب تک کہوہ نصاب کے مُسُ (پانچویں ھے) تک نہ بھنچ جائے اورا گرزیادتی ٹمسُ تک بھنچ گئی تواس کے حساب سے زکو ۃ ادا کی جائے گی ،سونااور حیا ندی اگر کھوٹ پر غالب ہیں تو بیخالص سونااور حیا ندی شار ہوگا۔ (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 717، مطبوعه كراچي) یا در ہے زکوۃ تین طرح کے اُموال بر ہوتی ہے: سونا، چاندی،نقذی (چاہے کسی بھی صورت میں ہو) **€1**} مال تجارت **(2)** پُرائی کے جانور۔ **43** گھر بلیواستعال کیلئے سوز وکی مٰدکورہ اُموال میں ہے سی میں بھی داخل نہیں ہے لہٰذا اُس پرز کو ۃ نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

و الله اعلم عَزْوَجُلُّ و رَسُولُهُ اعلم عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم وَلِي وَاللهِ وَسَلَم وَلِي وَسَلَم وَلِي وَلَمُ وَلِي وَاللهِ وَسَلَم وَلِي وَاللهِ وَسَلَم وَلِي وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم وَلِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَم وَلَم وَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَلِي وَاللّهُ وَلَم وَلِي وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِم وَلِي وَلِم وَلّه وَلَا المُعْلِمُ وَلِمُ وَلِمُوالِمُ وَلِمُ وَلّهُ وَلَمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَمُ وَل

الراب المسلم المسلم



والمنافع المنافع المنا (الجوهرة النيرة ، صفحه 145 ، جلد 1 ، مطبوعه كراچي) للتجائز ذريع سے ملاہو۔

بہارِشریعت میں ہے:'' جوشخص ما لک نصاب ہے اگر درمیانِ سال میں کچھاور مال اسی جنس کا حاصل کیا تو اُس نے مال کا جداسال نہیں بلکہ پہلے مال کاختم سال اُس کے لئے بھی سالِ تمام ہے اگر چہسالِ تمام سے ایک ہی منك يهلي حاصل كيا هو-" (بهارِشريعت ، صفحه 884 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَّنَّا عَلَى الْعَظَارِيُّ الْمَدَ فِي الْعَظَارِيُّ الْمَدَ فِي الْعَظَارِيُّ الْمَدَ فِي الْعَظَارِيُّ الْمَدَانِ الْمِبَارِكِ \$142 هـ 6 اكتوبر 2007ء

# میر عبادات میں نماز کے بعدز کو ۃ افضل ہے گیر

فَتولى 195 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کے پاس دولا کھ

رو پیے تھا جس دن اس پر سال پورا ہوا اُسی دن زکو ہ واجب ہونے کے بعداس رقم کو حج کرنے کے لئے جمع کروا دیا۔ کیااس پرز کو ۃ ادا کرنا ہوگی؟ نیزیہ بھی ارشا دفر مائیں کہ حج مقدم ہے یاز کو ۃ؟ سأئل: قارى شهباز (مركز الاولياءلا هور)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسْتُوله میں اس رقم پرز کو ة وینا پڑے گی کیونکه زکوة کا سال پورا ہونے پیکمل طور پروہ رقم آپ کی مِلكِيَّت مِينَ هِي جُوكه وُجُوبِ زكوة كاسبب ہے۔ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِن هِ: "تجب الزكاة عند تمام الحول الأول كذا في فتح القدير

وهكذا في الكافي وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر و وجوب الحج لا يمنع كذا في محيط السرخسي "ترجمه: زكوة سال

و المناقع الماسنة الماسنة المناقع المعالكة المعالمة المعا

۔ پوراگز رنے پر واجب ہوجاتی ہے جبیبا کہ فتح القد بر میں ہےاورا بیاہی کافی میں ہے۔ ہروہ دَین جس کا مطالبہ لوگوں کی طرف سے نہ ہوجیسے دَین اللّٰہ نذور، کفارات،صدقهُ فطر، حج کا واجب ہونا بیسب زکو ۃ سے مانِع نہیں جیسا کہ محیط

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 173 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت)

امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِ في سيسوال مواكه زيد بشوقِ زيارت حرمين طبيين كيحه يس اندازكرتا جاتا ہے،اس طرح پراب وہ صاحب نصاب عرصہ ڈیڑھ سال سے ہو گیا تواس کوصد قۂ فطروز کو ۃ قربانی عیدالاضی کرنا حابع یانہیں؟ آپ رُخمةُ اللهِ عَلَيْه اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ''اس پرز کو ۃ فرض ہےاورصدقہ وقربانی واجب۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 140 ، جلد 10 ، رضافاؤنڈيشن لاهور)

نماز کے بعدز کو ق کا مرتبہ روز ہ اور حج سے بڑا ہے۔

چِنانچِه علامه شامى قُرِّسَ سِرُّةُ السَّامِي فرمات بين: 'وحاصله ان القياس ذكر الصوم عقب الصلاة كما فعل قاضي خان لأنه بدني محض مثلها ، إلا أن أكثرهم قدموا الزكاة عليه اقتداء بكتاب الله تعالى نوح ولأنها أفضل العبادات بعد الصلاة قهستاني قلت وهو موافق لما في التحرير وشرحه أوائل الفصل الثاني من الباب الأول من أن ترتيبها في الأشرفية بعد الإيمان هكذا: الصلاة، ثم الزكاة ، ثم الصيام، ثم الحج ، ثم العمرة والجهاد، والاعتكاف '' اس عبارت کا خلاصہ میہ ہے کہ نماز اورروزے کواس لئے اکٹھاذ کر کیا جاتا ہے کہ بیب بدُ نی عبادات ہیں جبکہ اللّٰہ ءَ ذَّوَجَلَّ نے اپنی کتاب میں زکو ہ کوروزوں سے مُقَدّم رکھا ہے اس لئے کہ یہ نماز کے بعد افضل عبادت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات موافق ہےاس کے جوتح ریاوراس کی شرح بابِاوّل فصلِ ٹانی کے شروع میں ہے کہاس میں ایمان کے بعد جس کا مقام زیادہ ہےاسے اس طرح ترتیب دیاہے کہ نماز ، پھرز کو ۃ ، پھرروزے ، پھر حج ، پھرعمرہ اور جہاداوراء تکاف۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 202 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فُحَمَّدَ قَالِيَّهُ ٱلقَادِيِّ فَ

المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطاري 5 شعبان المعظم <u>1430</u> ه 28 حولائي <u>2000ع</u>

می باون تولہ جاندی کی مالیت کے برابر قم ہوتو؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر صرف باون تولہ جاندی کی قیمت موجود ہوتو کیااس کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ا گرواقعی فقط باون توله چاندی کی رقم ہے اوراس کے علاوہ حاجت ِ اَصلیه سے زائد کوئی ایسا قابلِ زکوۃ مال (مثلاً مالِ تجارت پرائز بانڈوغیرہ )نہیں ہے جواس کے ساتھ مل کرساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کو پہنچے تواس پرز کو ۃ واجب نہیں۔

اَبُوالصَّالِحُ مُحَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِيِّ فَيَ 18 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 1 ستمبر <u>2007</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

هر زکوة کی ادائیگی کیسے ہو، آسان انداز میں تفہیم کچھ

فتوى 197

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ مجھے انڈین کرنسی کے حالیس سائل بمحسن خان ہزارروپے تنواہ ملتی ہے تو مجھے ہرمہینے کتنا فیصدز کو ۃ نکالنا ہوگی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ ہرمہینے فرض نہیں ہوتی بلکہ صاحب نصاب پرسال پورا ہونے پرسال میں صرف ایک دفعہ نکالنا ضروری

﴿ فَتَاكُ الْمُؤْلِسُنَّكُ ﴾ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ ہے۔زکو ۃ نکالنے میں سال کب پورا ہوتا ہے اس کے نصاب کی تفصیل ہیہے کہ بالغ ہونے کے بعد جس روز آپ کی آمدنی بڑھتے بڑھتے اتنی ہوئی کہآپ کے پاس موجود مالِ نامی کی مالیت نصابِ زکوۃ تک پہنچ گئی۔مثلاً اگر کسی کے یاس سونا جاندی نہ ہو،صرف رقم ہی ہوتو رقم کی مقدارساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہوجانا نصاب ز کو ۃ پورا ہو جانا کہلائے گا۔لہٰذا اس دن ہے وہ پخض صاحبِ نصاب کہلائے گا اور مثال کےطور پریہ دن کیم رجب کا تھا تو آئندہ جب مکیم رجب آئے گی تو دیکھیں گے کہ اب بھی نصاب کے برابر رقم وغیرہ موجود ہے یانہیں۔اگرموجود ہوتو سال کے آخری دن جتنی رقم ہےاس کا ڈھائی فیصدز کو ۃ میں ادا کرنا ضروری ہے ۔سال کے دوران جو کچھ کھایا پیا یا خرچ کیاوہ شار نہیں کیا جائے گا۔ آسان انداز میں سمجھانے کے لئے ہم نے صرف قم ہی کی مثال دینے پراکتفا کیا ہے کیکن پیضرور جان کیجئے کہ زکو ۃ چھے چیزوں پر فرض ہے یعنی نصاب کا اعتبار کرنے میں ان چھے چیزوں کو ہی دیکھیں گے۔سونا، حیا ندی، مالِ تجارت ،کسی بھی ملک کی کرنسی ، پرائز بانڈ اور پُر ائی کے جانور ۔مزیدمسائل کی بنیاد سمجھنے کے لئے چنداور باتیں سمجھ لیں۔ سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ اور جاندی کا ساڑھے باون تولہ ہے۔ جبکہ کرنسی اور پرائز بانڈ کے نصاب میں جاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔اور اگرسونا یا جاندی وغیرہ اُموالِ زکوۃ میں سے کوئی قابلِ زکوۃ مال خود نصاب سے کم موجود ہوتو پھران کوآپس میں ملایا جائے گا چنانچیان کو ملانے کے بعدا گروہ مالیئت ساڑھے باون تولیہ چا ندی کے برابر پہنچ جائے تب بھی نصاب مکمل ہونا پایا جائے گا اور ز کو ۃ فرض ہوگی۔مثلاً کسی کے پاس دوتو لہ سونا اور دس ہزاررویے ہیں۔اباس سونے کی مالیت حالیہ یا کستان کی کرنسی میں 75 ہزار کے قریب ہےاوراس میں دس ہزار کیش جمع کریں تو 85 ہزار ہو گئے اور بیرقم فی زمانہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے لہذا ایسی صورت میں زکو ۃ فرض ہوگی۔ او پرمختلف اَموال کوملا کرز کو ۃ دینے کی بات ہوئی ہے یہ یا درکھیں کہ پَر ائی کے جانوراس میں شامل نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه أَ**بُوهُ مِنَّا اَعِمَا اِلْحَمَّا عِثَّا الْمَانِيُّ** 17 رجب المرجب <u>1431</u> هـ 30 حون <u>2010</u>ء

ئى دى كاھلىنىڭ مىلىنىڭ ھىلىنىڭ ھىلىنى

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ پرائز بانڈز کی زکو ہ کس طرح ادا کی جائے گی؟

بِسْمِ اللَّهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحِيْمِ اَلْجُوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جسطرح روبوں کی زکوۃ اوا کی جاتی ہے اسی طرح پرائز باٹڈ زکی زکوۃ اوا کی جائے گی۔

كتب من كتب كتب كتب كالمُحالِّ المُحَالِثُ المُحَالِثُ المُحَالِثُ المُحَالِّ المُحَالِ المُحَالِّ المُحَالِي المُحَالِّ المُحَالِّ المُحَالِّ المُحَالِّ المُحَالِّ المُحَالِّ المُحَالِقِي المُحَلِقِي المُحَالِقِي المُحْلِقِي المُحَالِقِي المُحْلِقِي المُحَالِ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

هم بانڈز کے انعام پرز کو ہ کا تھم کچھ

### فتوى 199 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے پچھ عرصہ پہلے انعامی بانڈ زخریدے تھے اوران بانڈ زیرانعامات نکلتے رہے مگر چونکہ میں نے انعامی اسٹ وغیرہ چیک نہیں کی تھی اس لئے یہ بات میرے علم میں نہ آسکی اب جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے بیانعامی رقم وصول کرلی ہے اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس

رقم پرگزشته سالوں کی زکو ق<sup>ا</sup> کا کیا تھکم ہوگا کیا مجھے گزشتہ سالوں کی زکو قادا کرنا ہوگی؟ **سائل: محمدامی**ن (پٹیل یاڑہ، کراچی)

322

2 3:0

إِ بَاثِ

فتولى 198

See See

﴿ فَتَنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ان بانڈز کی انعامی رقم کی گزشتہ سالوں کی زکوۃ آپ پرواجب نہیں ہے کیونکہ گزشتہ سالوں میں بیرقم آپ

کی مِلکِیَّت میں نتھی اورز کو ہ واجب ہونے کیلئے مال کا مالک ہونا ضروری ہے۔

جساكة تَنُويْرُ الْأَبُصَارِين مِينَ مِينَ السببه ملك نصاب حوليّ تام .... نام "لعني زكوة فرض ہونے کا سبب ایسے نصاب کامکمل ما لک ہونا ہے جس پرسال گزر چکا ہواور بیرمال مالِ نامی (بڑھنے والا ) ہو۔ (ملتقطاً )

(تنوير الابصار ، صفحه 208 تا 214 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَالَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَالَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا عطاري المدني 5 جمادي الأولى <u>1427ھ</u> 22 مئي <u>2007</u>ء

ایک مسلمان کے لئے علم شریعت کی اہمیت

سیدی اعلیٰ حضرت رضی الله تعالیٰ عنه فراوی رضویه شریف میں فر ماتے ہیں:''شریعت کی حاجت ہرمسلمان کوایک ایک سانس ایک ایک ایک ایک لمحه پر مرتے دم تک ہے ،اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اور زیادہ کہ راہ جس قدرباریک اس قدرہادی کی زیادہ حاجت ،ولہذا حدیث میں

آياحضورسيرعالمصلى الله تعالى عليه والموسلم نے فرمايا: "المتعب دبغير فقه كالحمار في الطاحون، رواة ابونعيم في الحلية عن واثلة بن الاسقع رضی الله تعالی عنه ''بغیرفقه کےعبادت میں پڑنے والا ایباہے جیسا کہ چکی تھینچنے والا گدھا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھنہیں۔(اسے ابوقیم نے حلیہ میں

امير المونين مولاعلى كرم الله تعالى وجهفر ماتے بين ? قصم ظهرى اثنان جهل متنسك وعالم متهتك " و و خصول نے ميرى پييرتو روى ( يعنى وه بلائے بے در ماں میں ) جاہل عابداور عالم جوعلانیہ بیبا کا نہ گنا ہوں کا ارتکاب کرے۔

اے عزیز! شریعت عمارت ہے اس کا اعتقاد بنیا داورممل چنائی ، پھراعمال ظاہروہ دیوار ہیں کہ اُس بنیاد پر ہوامیں چنے گئے ،اور جب تعمیراو پر بڑھ

کرآ سانوں تک پنچی وہ طریقت ہے، دیوار جنتی اونچی ہوگی نیوکی زیادہ مختاج ہوگی ،اور نہ صرف نیوکی بلکہ اعلی حصہ اسفل کا بھی مختاج ہے،اگر دیوار پنچے

سے خالی کردی جائی او پر سے بھی گر پڑے گی ۔ احمق وہ جس پر شیطان نے نظر بندی کر کے اس کی چنائی آسانوں تک دکھائی اوردل میں ڈالا کہ اب ہم

توزمین کے دائرے سے اونچے گزر گے ہمیں اس سے علق کی کیا حاجت ہے، نیوسے دیوارجُد اکر لی اور نتیجہوہ ہوا جوقر آن مجید نے فرمایا کہ:''فانھار بھ فی نار جھنم "اس کی عمارت اسے لے کرجہنم میں ڈھے پڑی والعیاد بالله رب العالمین،اس لئے اولیائے کرام فرماتے ہیں:صوفی جاہل شیطان کا

مسخره ہے۔اس کیے حدیث میں آیا حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: 'فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد رواہ الترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما''ايك فقيه، شيطان پر ہزاروں عابدوں سے زیادہ بھاری ہے (اسے تر فدی اورابن ماجہ نے ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يسه روايت كياب ( قاوى رضويه صفح 527,528 ، جلد 2 ، رضافا وَ ندُيثن لا مور )

الجواب صحيح اَبُوالصَالِ فُكِيَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّ فَي

واثله بن الاسقع رضى الله تعالى عنه يدروايت كيا)

323



مالِ تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے یاد کا نداری کرنے کے لئے لیا گیا ہواوراس مال پر بھی زکو ۃ ہوتی

ہے بشرطیکہ وہ مالِ تجارت خود بقد رِنصاب ہو یا کسی اور مالِ زکو ۃ کے ساتھ مل کر بقد رِنصاب ہواوراس مال پرسال بھی گزرچکاہو۔

چنانچيسيِّدى اعلىٰ حضرت، امام اہلسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا وفر ماتے ہيں: ' ذركوة صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہول پہننے کے ہول یا برشنے کے یا رکھنے کے، سکتہ ہو یا ورق۔ دوسرے چُرائی پرچُھوٹے جانور۔تیسرے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز پڑہیں۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور)

میں جو بھی قابلِ زکوۃ اُشیاء مثلاً مالِ تجارت، رقم وغیرہ ہوں گی ان کا چالیسواں حصہ بطورِ زکوۃ دیناواجب ہوگا۔ سیّدی اعلیٰ حضرت، امام المسنّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّهُ عَلَىٰ فرماتے ہیں: '' تجارت کی خدا گت پر زکوۃ ہے نہ صرف منافع پر ، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوزرِ منافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جوقیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے ہے اس پرزکوۃ ہے۔' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَبُولُ صَالَحُ فُكُمَّ لَهُ السَّمَ الْقَادِيِّ عُلَى الْعَالُ الْعَالِمُ الْفَادِيِّ عُلَى الْعَالُ الْعَلَى 14 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 27 ستمبر <u>2007</u> ء

می چیرماه سے کاروبار میں لگی رقم پرز کو ۃ کا حکم

### فَتُوىٰ 201 ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کاروبار میں جوعرصۂ چھ(6) ماہ سے پیسہ لگا ہوا ہے کیااس پرز کو ۃ اداکر نی ہوتی ہے یانہیں؟ سائل:عبداللہ(کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جَنُونِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جَوْنِ اللَّهُمُّ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّلِ اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَل

حاجت ِاَصلیہ سے زائد جو بھی مالِ زکو ۃ ہے بشمول کاروبار کے،اس پرزکو ۃ نکالنا فرض ہوگی۔جبکہ سال کے آخر میں بھی وہ صاحب نصاب ہو۔اس طرح جب تک وہ صاحب نصاب ہے ہرسال اس پرزکو ۃ فرض ہوگی۔اس کا باقی مال

بھی اس کاروبار کے مال کے ساتھ نصاب میں شامل کیا جائے گا۔اوراگرصاحبِ نصاب نہیں تو پھرز کو ۃ فرض نہیں ہوگی جب تک نصاب پوراہونے کے بعدسال نہ ہوجائے۔بیس مِثقال بعنی ساڑھے سات تو لے سونایا دوسودرہم بعنی

ساڑھے باون تولے چاندی یاان میں سے کسی ایک کی قیمت کاروپیہ بیسہ ہوتو وہ صاحبِ نصاب ہوگا۔ تھے جسے پہلے: 325 کے سے فصل: 14 کے سے معلی میں سے معلی ہوگا۔



و کو قی کس طرح نکالوں گا؟ کیا ز کو ۃ میں سوٹ بھی دے سکتا ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کا نصاب ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کے مُساوی رقم یا اتنی قیمت کا مالِ تجارت ہے اوراس پرایک قمری سال گزرجائے تواس پر ڈھائی فیصدز کو ہ اداکی جاتی ہے۔آپ کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی کے مُساوی مالِ تجارت ہے بعنی گارمنٹس کا سامان رکھا ہے تو اس کا حساب لگا کراس کی زکوۃ ڈھائی فیصد سے ادا کرد بیجئے ۔اگرا تناسا مان نہیں کیکن اس کے علاوہ رقم باسونا جا ندی ہے جس کے ساتھ ملا کررقم نصاب تک پہنچ جائے گی تو بھی زکو ہ واجب ہے۔اس کا حساب لگا کرنصاب کا سال پورا ہونے کے دن ڈھائی فیصدز کو ہ ادا کردیجئے۔ صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين: "سونے چاندی کے علاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچے تو اس پر بھی زکو ہ واجب ہے یعنی قیت کا جالیسواں حصہ اور اگرا سباب کی قیمت تو نصاب کونہیں پہنچتی گراس کے پاس ان کےعلاوہ سونا جا ندی بھی ہے تو اُن کی قیمت سونے جا ندی کے ساتھ ملا کر مجموعہ کریں اگر مجموعہ نصاب کو پہنچاز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 903 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) ز کو ۃ میں سوٹ بھی دے سکتے ہیں جتنی مالیتَت کا وہ سوٹ بازار میں اس وقت ہوگا اتنی ز کو ۃ ادا ہوجائے گی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُولِاصَالْ فِي مُعَمِّدَةَ السِّمَ القاديثُ 29 جمادي الاخرى <u>1427 ه</u> 26 جُولًا ثي <u>2006 </u>ء فَتومَى 203

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم صاحبِ نصاب ہیں اور علیٰ خاٹ: 30 ہے۔ میں خاٹ: 30 ہے۔

والمنافقة المنافقة = ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْلِسُنَةَ فَ ﴾ ہرسال زکو ۃ ادا کرتے ہیں ہمارا کٹ بیس کیڑے کا کاروبار ہےاور دکان پر بہت زیادہ مال ہے جس کی پیائش نہیں كرسكة تواس كى زكوة كس طرح اداكى جائے؟ اگرزكوة اندازے سے اداكى جائے تو كيا ايساكرنا درست ہے؟ سائل: محمر مارون ( کھارادر،کراچی ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شرعاً جن اَموال برز کو ۃ فرض ہوتی ہےان میں مالِ تجارت بھی ہےاوراس مالِ تجارت پرز کو ۃ کی ادائیگی

کے لئے اس مال کی مالیت کاعلم ہونا ضروری ہے اور کسی بھی تاجر کیلئے اپنے مال تجارت کی مالیّت کا حساب لگانا کوئی مشکل اَمز ہیں نظنِ غالب سے اس کا حساب لگا ئیں اور اندازے سے تھوڑ ازیادہ ہی لگالیں تا کہ فرض کی ادائیگی میں

کوتا ہی نہ رہ جائے پس آپ کی دکان میں جتنا بھی مالِ تجارت (یعنی کپڑاوغیرہ) ہے اس کی مالیتَ کا حساب لگا ئیں اوراگرآپ پر پچھ دَین (قرض) ہوتو وہ اس میں سے مِنْها کر کے جوباقی بچے اس پرآپ کوز کو ۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ مَرَاقِي الْفَلاح ميل مي: 'فرضت على حر مسلم مكلف مالك لنصاب من نقد ..... أو ما

يساوى قيمته من عروض تجارة فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية "بين زكوة فرض بوتي بهراس مكلَّف آزادمسلمان پر جودَين (قرض) اور حاجت ِ أصليه سے باقی بچنے والے سونے ، چاندی کے نصاب کا مالک ہویا جس مال ِ تجارت کی قیمت اس نصاب کے مُساوی ہو۔ (ملتقطاً)

(مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 713 ، مطبوعه كراچي ) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَنْ عَلَى الْعَطَّارِي الْمُكَانِي الْمُدَذِي

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فُكَّلَّدَةَ السَّمَّ القَّادِيِّ فُ **29** شعبانالمعظم <u>1426</u>ھ 14اكتوبر <u>2005</u>ء

فَصَل : 40

م پر چون والا کسے زکوۃ نکالے؟ کچھ

فَتوىٰ 204 🖟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص پر چون کی دکان

چلاتا ہے دکان پر رکھا ہوا مال ہزاروں روپے کی قیمت پر مشتمل ہوتا ہے اس کی زکو ۃ مال پر ہوگی یا اس سے حاصل **سائل:محمد فاروق (سلطان آباد، کراچی)** ہونے والے منافع پر؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

مالِ تجارت قابلِ زکوۃ اُموال میں خود ایک مُستَقِل حیثیت رکھتا ہے۔صرف نفع پرنہیں بلکہ تمام ہی مالِ

تجارت برضروری شرائط پائے جانے پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ چنانچہ نصاب کا سال بورا ہونے پر جتنا مالِ تجارت دکان

میں موجود ہواُس پرز کو ۃ نکالنالازم ہوگا۔جبکہ وہ مال بذاتِ خود یا دیگر آموالِ ز کو ۃ سے مل کرنصاب کو پہنچتا ہوا ورقرض اورحاجت ِاصلیہ سے فارغ ہو۔

امامِ المِسنَّت،مُ جَدِّدِ دِين ومِلَّت، امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات عبين: "تجارت كي نه لا كت بر ز کو ۃ ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سال تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار

ك بهاؤسے بال يرزكوة بے-" (فتاوى رضويه، صفحه 158، حلد 10، رضا فاؤن لليشن الاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَّنَاءَ كُلِهِ لِمَعَ الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَ فِيَ 6 رحب المرحب 03 مون <u>2009</u>ء

من کون آخلین الحق الحق الحق الحق التحق ال

موجودہ آٹھ لاکھ کے حساب سے یا پھر سالانہ آمدنی پرز کو ہ ہوگی؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص دس لا کھروپے کا کاروبار کئے ہوئے ہے جس میں تقریباً آٹھ لا کھروپے کا مال اس کی دکان میں پڑا ہواہے اوراس شخص کی سالانہ آمدنی تقریباً ایک لا کھروپے سے بڑھ کرہے تواس کی زکو قائس طرح اداکرنا ہوگی یعنی اس دس لا کھروپے کے حساب سے یا

س**ائل**:محم<sup>ع</sup>لی رضاعطاری (راجن پور، پنجاب)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله مِين بقيه شرائطِ زَكُوة يا فَي جانے كي صورت ميں سال گزرنے كے بعد جتنا مالِ تجارت مواس

پراورآ مدنی کی وہ رقم جوحاجت سے زائد ہواُس پرز کو ۃ واجب ہوگی بشرطیکہ اس پراتنا قرض نہ ہو کہ ادا کرنے کے بعد نصاب کی مقدار کے مطابق قابل زکو ۃ مال نہ بجے۔

نصاب كى مقدار كے مطابق قابلِ زكوة مال نه بچ -اَلْا خُتِيَار لِتَعُلِيُلِ المُختَار ميں ہے: 'ولا زكوة في العروض الا ان تكون للتجارة وتبلغ قيمتها

نصابا من احد النقدين وتضم قيمتها إليهما'' (الاختيار لتعليل المختار ، صفحه 119 ، حلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت)

بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ مِيلَ ہے: 'أما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والـدراهـم فلا شيء فيهـا مـالـم تبـلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب

330

الناتعان التالية الله المالية ا تک خود یا دوسرے مال زکو ۃ سے ل کر قدرِنصاب اور حاجت ِ اَصلیہ مثل دَین زکو ۃ وغیرہ سے فاضل رہے گا ہرسال

خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحدامجد على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْقَوِى فرمات عَبِي: ' سونے اور جإندى كےعلاوہ تجارت کی کوئی چیز ہوجس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچے تواس پر بھی ز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 903 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ال يرز كوة واجب بهوگي ـ. " (فتاوى رضويه ، صفحه 155 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

اَبُوالْصَالْحُ مُحَمَّدَةَ الْمِيَّمَ اَلْقَادِرَ ثُلِّي 01 ذي الحج <u>1427</u> ه 23 دسمبر <u>200</u>7ء



### فَتوىٰي 206 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہماری سَریا کی مِل ہے، کیااس

میں جتنا خام مال (Raw Material)ہےاور جتنا تیار مال (Finished Goods)ہےاس پرز کو ۃ واجب ہے یا نہیں؟ نیز خام مال خریدنے کیلئے جتنی رقم بینک میں موجود ہے اس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟

سائل:على احمه بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں خام مال اور سَریا دونوں مالِ تجارت ہیں لہٰذانصاب پر سال مکمل ہونے سے ایک لمحقبل تک ان ہی کی جنس سے جو مال بھی آئے گا جا ہے وہ خام ہویا پھر تیار شدہ ،اختتا م سال پرسب پرز کو ۃ واجب ہوگی۔

**چنانچِ فَتَـاوىٰ عَالَمُكِّيُرِي مِيں ہے:''ومـن كـان لـه نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا** 

و المَالِكُونَ الْمُؤْسِنَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أو لا وبأي وجه استفاد ضمه سواء کان بمیراث أو هبة أو غیر ذلك "يني جس كے پاس زكوة كانصاب موجود ہاوراس كواس مال كى جنس

سے کوئی اور مال مل گیا تو اس مال کو پہلے سے موجود نصاب کے ساتھ ملائے گا اور اس کی زکوۃ ادا کرے گا جا ہے وہ حاصل شدہ مال اسی نصاب کے پیھلنے پیُھو لنے سے حاصل ہوا ہویا اس کے علاوہ کسی اور ذریعے مثلاً میراث، ہِبَہ یا اس کے علاوہ کی اور چیز سے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 175 ، جلد 1، دارالفکر بیروت) نیز خام مال خریدنے کیلئے جورقم بینک میں رکھی ہوئی ہے سال مکمل ہونے پراس کوبھی گل مال یعنی نقدی، زیورات ، مالِ تجارت وغیرہ کے ساتھ شار کر کے اس پر بھی زکو ق کی ادائیگی لا زم ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُانِكُ فَضَيل كَضَاالعَطَارِئَ عَلَمَاللَافَ محمد سجادالعطارى المدنى 25 شعبان المعظم <u>1428 هـ</u> 08 ستمبر <u>2007</u>ء

# ﷺ تجارتی پلاٹ کی قیمتِ خرید پرز کو ۃ ہے یا موجودہ قیمت پر؟ ﷺ

## فَتُوىٰي 207 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک آ دمی نے کاروبار کی نیت سے پلاٹ لیا تھااب اس کی قیمت بڑھ گئ تو کیا اس پرز کو ة دینی ہوگی؟ اگر دینی ہوگی تو موجودہ مالیت سے دینی ہوگی یا جب خریدا تھااس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے؟ شیخص صاحب نصاب ہے اور ہرسال زکو ۃ ادا کرتا ہے۔

سائل:عبدالله بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مٰرکورہ شخص نے اگریہ بلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تواس پرز کو ۃ فرض ہے اوراس کے نصاب کا سال

فَصَل: 1332

الفينية المعلى المفلسنية المستنسبة والمنافقة المنافقة جس تاریخ کو پورا ہوتا ہے اس دن کی قیمت کا عتبار کیا جائے گا۔

صَدرُ الشَّريعَه مولا نا المجمعلى الخطمي عَلَيْتِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: " مالِ تجارت ميس سال كزرني

(بهارِشريعت ، صفحه 907 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَ قَالِمِهَا لَقَادِيُّ عَلَى الْعَالَ الْعَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَ 25 شعبان المعظم <u>1425</u>ه 11 اكتوبر <u>2004</u>ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صرف تین چیزوں پر ہے: سونا، چاندی، کیسے ہی ہول بہننے کے ہول یا برشنے کے یا رکھنے کے، سکہ ہو یا ورق۔

دوسرے پُرائی پر مُجِھوٹے جانور۔ تیسرے تجارت کا مال۔ باقی کسی چیز برنہیں۔''

ز کو ہ صرف تین طرح کی چیزوں پر ہے:﴿1﴾ سونا، جاندی﴿2﴾ پَرَ انّی پر جُمُوٹے جانور ﴿3﴾ تجارت کا

جسيا كهسيّدى اعلى حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمُ ارشاد فرمات بين: " زكوة

پراپرتی (دوکان،مکان، پلاٹ وغیرہ) تجارت یعنی بیچنے کی نیت سےخریدی گئی ہوتو اس پرز کو ۃ واجب ہوگی

(فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

میر کس پراپرٹی پرز کو ۃ ہےاور کس پرنہیں؟ کچھ

پرجو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہے۔''

فَتُولِي 208 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو قربرا پرٹی پرہے یااس سے

مال۔ باقی کسی چیز برنہیں۔

حاصل ہونے والی آمدنی پرہے؟

﴿ فَتَنَاوَيُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴾ ۔ ورنہ ہیں اورا گرایسے مکانات دوکا نیں وغیرہ کرائے پر دیئے جاتے ہوں تو جو کرایہ اُن مکانات وغیرہ سے وصول ہوگا

اگروہ سال گزرنے پر بقد رِنصاب ہوتو اس نصاب پرز کو ۃ واجب ہوگی یا بیر کہ کرا بیمیں وصول کردہ رقم سال گزرنے پر

بقتہ رِنصاب تو نہ ہومگر کسی بھی دوسرے مال سے مل کرنصاب کو پہنچ جائے تو بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

جيها كهسيّدى اعلى حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فر مات عين: "مكانات برزكوة نہیں اگرچہ بچاس کروڑ کے ہوں ،کرایہ سے جوسالِ تمام پر پَس انداز ہوگا اس پرز کو ۃ آئے گی اگرخودیا اور مال سے مل كرقد رِنصاب هوـ'' (فتاوي رضويه ، صفحه 161 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَيُوالْصَالِحُ فُحَكَّمَ قَالِيَهُمَ اَلْفَادِيُّئِ 11 شوال المكرم <u>1427</u>ھ 04 نومبر <u>2006</u>ء

چ فسطوں پر لئے گئے تجارتی مکان پرز کو ۃ کا مسکلہ کچھ

# فَتولى 209

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں نے ایک مکان اِنویسٹمنٹ کے لئے قشطوں پرخریدا ہے تو اس کی زکو ہ کیسے اداکی جائے گی؟ اور کوئی ایسا حیلہ بتا ئیں جس سے اس مکان کی زکو ہ ندادا کرنا پڑے۔

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

إنويسمن سے مرادا گربيچنا ہے تو صورت مِسْئُوله ميں بير كان مال تجارت ہے اوراس پرز كو ہ بھى ہے۔ چنانچیە فقی اعظىم پاکستان مفتی وقارالدین علیهُ رځمهٔ اللهِ المَتِیْن فرماتے ہیں:'' کسی چیز کوخریدنے کے وقت اگر

بیارادہ ہے کہاس کوفروخت کرے گا تووہ مالِ تجارت ہوجا تا ہےاس کی قیمت پرز کو ۃ ہوتی ہے۔'' (وقارالفتاوي ، صفحه 388 ، حلد 2 ، بزم وقارالدين كراچي)

المُخَالِثُولِيِّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالَةِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الفِينَاوين الفائسنَات المستات المستال المستات المستات المستات المستال صورتِ مَسْنُوله میں سال گزرنے کے بعدز کو ۃ واجب ہوگی ،البتہ وہ تمام اَ قساط جوا داکر ناباقی ہیں ان کومِنْها

إسقاطِ زكوة كے لئے حيلہ ناجائزہے۔

کیا جائے گااوران پرز کو ہنہیں ہوگی۔

پراجماع ہے۔

چنانچ سِیّدی اعلی حضرت، مُجدّد دِین ومِلّت، شاه امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا وفر ماتے ہیں:

"نَحَزَانَةُالْمُفُتِين مِن فَتَاوى كُبُرى سے ہے: 'الحيلة في منع وجوب الزكاة تكره بالاجماع "(ترجمہ: وُجُوبِ زكوة ميں ركاوٹ كے لئے حليد كرنابالا جماع مروہ ہے۔ ) يہاں سے ثابت ہوا كہ ہمارے تمام ائمكاس كے عدم جواز

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم 23 رجب المرجب <u>1428 هـ 08 اگست 2007</u>ء

(فتاوي رضويه ، صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

### مجرد وران سال کردش کرتے ہر ہر مال پرز کو ہ<sup>نہیں کچ</sup>ھ

سائل:اخلاق خان (صدر، کراچی)

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ ہمارا سونے کا کاروبارہے اس میں سے کچھ مال تو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے اور کچھ گردِش میں رہتا ہے بعنی آج خریدلیا کل چے دیا۔ پوچھنا یہ ہے کہ

ز کو ة صرف رکھے ہوئے مال پر ہوگی پاسال میں جتنالیادیاسب پر ہوگی؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کے مال پرجس دن نصاب کا سال مکمل ہوگااس دن آپ کی مِلکِیّت میں جس قدر قابلِ ز کو ۃ اُموال

المَوْلِسَتَ الْعُولِسَتَ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَالِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِكُوعَ ﴿ حَتَابُ السَّوْعَ اللَّهُ السَّالَ وَمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّ 'مثلاً سونا، حیا ندی، مالِ تجارت، کیش وغیرہ ہوگا ان تمام پراس دن کی مالیتَت کے حساب سے زکوۃ فرض ہوگی اور حاجت ِاُصلیہ اور قرض کو نکال کر بقیہ اُموال پرز کو ۃ دی جائے گی جبکہ وہ نصاب کے برابریااس سے زائد ہو، ہاں البتہ وہ سونا جو درمیانِ سال میں خرید کرنچ دیا اور اس کی رقم بھی خرج ہو گئی تو اس سونے پر زکو ۃ نہیں اور جورقم بچی ہواس پر ضرورز کو ۃ فرض ہوگی۔ چِنانچِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِّيْرِي مِين عِين ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه" لين جس كي إس نصاب مواورسال كاندر بي اس جنس سيكوئي مال اس کے پاس آیا تواس کواس جنس کے ساتھ ملا کرز کو ۃ ادا کردی جائے گی۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 175 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) فَتَاوى رَضُوِيَّه ميں ہے: ' نصاب جبكه باقى موتوسال كاندراندرجس قدر مال برا ماسى بہلے نصاب کے سالِ تمام پراس کُل کی زکو ۃ فرض ہوگی ،مثلاً میم رَمضان کوسال تمام ہوگا اوراس کے پاس صرف سورو یے تھے تیس شعبان کودس ہزاراور آئے کہ سال تمام سے چند گھنٹے بعد جب میم رَمَضان آئے گی اس پورے دس ہزارا یک سوپرز کو ۃ فرض ہوگی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 144 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح محمد سجاد عطارى المدنى عَبُلُ الْمُنُ نِنِ فَضِيلِ مَضِا العَطَارِئَ عَنَا عَالَمِكُ عَنَا عَالَمِكُ 28 رمضان المبارك <u>1431</u> ه 8 نومبر <u>2010م</u> ع الله المرادة معلق چندا بم سوالات فَتوىٰ 211 🎼 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا درج ذیل اَشیاء پرزکوۃ

الفيست المعلى المفاسنت المستنت المستن ا ر ہائش کا مکان ، اپنی سواری کیلئے جو گاڑیاں ہیں۔ کثیر تعداد میں بھینسیں اور گائے جن کا چارہ ہم خرید کر لاتے ہیں اور مزدوروں کی مزدوری اور بجلی پانی کا

**(1)** 

**42** 

**47** 

سبخرج خود کرتے ہیں۔

دوکان جس پر دودھ فروخت کرتے ہیں ،کاروبار میں مال لے کر آنے جانے والی گاڑیاں،ایک ذاتی **€3** عمارت جس میں اسکول چلاتے ہیں۔ مكان سے جوكرابيماتا ہے،اسكول سے جونفع ہوتا ہے، دودھ بي كرجونفع ہوتا ہے۔ **44** 

ہم نے کسی کو قرض دیا ہواہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تین سال میں واپس کر دوں گا اس پرز کو ۃ کی کیا صورت **€5**} ز مین جس پر کوئی ٹیکس نہیں نہ ماہانہ نہ سالا نہ۔ **€6**}

سائل: محداثلم رضا (بھینس کالونی، کراچی) وہ مکان جوکرایہ پر دیا ہواہے۔ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مكان اور گاڑياں وغيرہ جو مالِ تجارت نہيں يعنی جنہيں بيچنے كی نيت سے نہيں خريدا گيا ان پرز كو ة نہيں **€1**} ان جانوروں پربھی زکو ۃ نہ ہوگی کیونکہ زکو ۃ ان جانوروں پر ہوتی ہے جوسال کا اکثر حصہ باہر پڑتے ہوں۔

جياك تنويرُ الا بصارو دُرِّ مُخْتَاري عن "المكتفية بالرعى المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة "ترجمه: سائمهوه جانور بجوسال كااكثر حصه چُركرگزركرتا باوراس سے مقصود صرف دودھاور بیچے لیناہے۔ (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 232 تا 233 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

ان پر بھی ز کو ۃ واجب نہیں ہے۔ **43** 

شرائط میں سے میر بھی ہے کہ مال پر سال گزرجائے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 175 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) ( - کر میروق ضرب سر میں میں کھی دکاروں میں گیا ہیں کہ کاروں ایس تا میں میں ساتھ کے اس میں انسان کی ساتھ کی ساتھ

رول گا، بعد میں نیت کی توز کو ہ واجب نہ گی۔

حول گا، بعد میں نیت کی توز کو ہ واجب نہ گی۔

حبیبا کہ فَتَ اوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: ''فالصریح أن ینوی عند عقد التجارة ''عبارت کا مفہوم اوپر گزرا۔

(فتاوی عالم گیری میں ہے: 'فالصریح ، صفحه 174 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

مفہوم اوپر گزرا۔

وہ مکان جوکرا یہ پردیا ہوا ہے اس مکان پر بھی زکو ہ نہیں۔

صک دُ الشّریع که ، بک دُ الطّریق کہ حضرت علامہ مولا ناامجر علی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْقَوِی فرماتے ہیں: ' کرایہ پر المُحانے کے لئے دیکیں ہوں ان کی زکو ہ نہیں یو ہیں کرائے کے مکان پر۔'

وَ اللّٰهُ اَعْلَم عَوْدَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَعَلَى اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(بهارِ شريعت ، صفحه 908 ، حلد1 ، مكتبة المدينه)

م پیچر پرنٹنگ لائن میں وسیٹج پرز کو ق<sup>ا</sup> کاایک مسئلہ کچھ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہمارا پریٹنگ پریس اور اِسٹیشنری کا کاروبار ہے تواس میں مشین، کاغذات، اور دوسرااِسٹیشنری کا جھوٹا جھوٹا سامان جو کہ بیچنے کے لئے رکھا ہے ان میں

کن کن چیزوں پرز کو ۃ فرض ہوتی ہے؟ بعض کاغذات ایسے ہیں جن کے پرنٹ نہیں نکل سکتے بلکہوہ بیکار ہو چکے ہیں تو کیاان پر بھی زکو ۃ ہوگی؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْئُوله میں مشین پرز کو ۃ فرض نہیں۔ کیونکہ یہ پیشہ وروں کے آلات ہیں اور آلات مُحُرُر فینُن (پیشہ وروں ئے آلات) میں زکو ہے نہیں ہوتی۔

دُرِّمُخُتَارِيُ مِن إلا زكاة في آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة، بخلاف مالا يبقى كصابون يساوى نصباو إن حال الحول "ترجمه: پيشهورول

کے اوز ارمیں زکو ہنہیں ہے مگرایسی چیز خریدی جس ہے کوئی کام کرے گا اور کام میں اس کا اثر باقی رہے گا جیسے چمڑا یکانے کے لئے ماز واور تیل وغیرہ اگراس پرسال گزرگیا تو ز کو ۃ واجب ہےاورا گروہ ایسی چیز ہے جس کا اثر ہاقی نہیں رہے گا جیسے صابون توا گرچہ بقدرِ نصاب ہواور سال گز رجائے زکو ۃ واجب نہیں ہے۔

(درمختار ، صفحه 218 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اور مشین کے علاوہ جو بھی سامان بیچنے کی نبیت سے خریدا تھا اس پرز کو ۃ ہوگی ۔ لہذا کا غذات ، اِسٹیشنری کا سامان ان سب پرز کو ہے۔

جيبا كمعلامه علا والدين صُلفى فرماتے بين: "وشرطه ..... نية التجارة في العروض، إما صريحا

فصل: 4

وَ الله المُولِمَةُ المُولِمَةُ المُولِمَةُ الله الله الله المُحالِقَةُ الله الله المُحالِقَةُ الله المُحالِق ولا بـد من مقارنتها لعقد التجارة ..... أو دلالة بأن يشتري عينا بعرض التجارة ''ترجمه: سامان ميل

جو کاغذات بیکار ہو گئے ہیں کہان کے پینٹ نہیں نکل سکتے لیکن وہ بیکنے کے تو قابل ہیں اگر چدر دی میں عجیس ۔ توان کی قیمت کے حساب سے ان پر بھی زکو ۃ نکالی جائے گی ۔ یونہی مشینوں میں استعال ہونے والی روشنائی پر بھی زکو ہ ہے کہاس کا اثر باقی رہنے والا ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

ز کو ق کی شرط تجارت کی صراحناً نیت کرنا ہے اور بینیت عقد کے وقت ہونا ضروری ہے یا دلالة اسطرح کہ سامانِ تجارت

کے بدلے میں کوئی چیز خریدے۔ (در مختار ، صفحه 221 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

اَبُولُصُلْكُ فَحَمَّدَ قَالِيَهُ الْقَادِيْنَ 10 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 23 ستمبر <u>2007</u>ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہا گرکسی کے پاس حاجت ِ اَصلیہ

سے زائد 2لا کھرو بے ہوں اور ان پر 6ماہ گزرجانے کے بعدوہ کاروبار کی نیت سے کوئی مکان خرید لے تو سال گزرنے پر کیااس مکان پرز کو ق ہوگی؟ سائل: محمدز بیرعطاری (پی اے ایف فیصل بیس، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سونے جاندی یا مالِ تجارت کوسال کے دوران اپنی جنس یا دوسری جنس سے بدلنے سے اس کے سال پر کوئی

ا شرنہیں پڑتا سال گزرنے پرز کو ۃ ادا کرنا واجب ہوتی ہے۔لہذا صورتِ مَسْنُولہ میں تجارت کے لئے خریدے گئے مکان پرنصاب کاسال پوراہونے پرز کو ۃ ادا کرناواجب ہوگی۔

= ﴿ بَاكِ: 340 ﴾

مَّ فَتَسُاويُ الْفِلْسُنَّتُ الْمُحَلِّمُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُحَلِّمُ الْمَكِوعَ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ ا فَتَاوِيْ عَالْمُكِيْرِي مِين مِينَ إِن ولو استبدل مال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير

جنسها لا ينقطع حكم الحول ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول

كذا في محيط السرخسي "ترجمه: مال تجارت ياسونے جإندى كودرميانِ سال ميں اپني جنس ياغيرجنس سے

بدل لیا تواس کی وجہ سے سال گزرنے میں نقصان نہ آیا اورا گر پڑائی کے جانورا پنی جنس یاغیر جنس سے بدلے تو سال

مُنْقَطِع بُولِيا ـ اسى طرح مُحِيُطُ مَرَضَى مِيں ہے ـ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 175 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

و اللهُ أعْلَم عَزَّوجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

الجواب صحیح

کتب

الجواب صحیح

عَبُلُا الْمُنْ نِنِ عُضِيا نَ ضَا العَظَارِ فِي عَفَاعَنْ اللّٰهُ الْمُنْ نِنِ عُضَيا نَ ضَا العَظَارِ فِي عَفَاعَنْ اللّٰهِ فَي عَلَا عَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ

ه شیرز برز کوه کاهم؟

19 شعبان المعظم <u>1428</u>ء 02 ستمبر <u>2007</u>ء

فَتویٰی 214 گیاں کے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس Engro کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے پاس Fertilizer Plant کے شیئرز ہیں جن کومیں نے بیچنے اورانویسٹ کی نیت سے خریدا تھاان کی زکو ق کس طرح ادا کی جائے؟

بِ المعالمة المساردين من روي من التي الله الرّح من الرّحيم بِسْمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيْم الرّعة اللهِ من الرّعاد الرّعة الرّعة الرّعة الرّعة الرّعة من الرّعة الرّعة من الرّعة الرّعة من الرّعة الرّعة

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

مَهِ بَى كَ مال مِيں جَس قدرآ پ كا حصه ہے اس مال كى موجودہ قيمت پرزكو ة لازم ہوگى۔

ام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰ شَيمَر ذكى زكو ة كے متعلق فر ماتے ہيں: ' دَحِصَص كى قيمت شرعاً كوئى چينہيں بلكہ اصل كے رويے جينے اس كے مَہِنى مِيں جَع ہِيں ، يا مال ميں اس كا جتنا حصہ ہے ، يا منفعت جائزہ غير ربا ميں اس كا

بلکہ اس کے روپے جینے اس کے چی ہیں ہیں ہیں ہیا ہی اس کی اس کا جینا حصہ ہے، یا متفعت ِ جا نزہ محیرِر بایں اس کا جتنا حصہ ہے اس پرز کو قالازم آئے گی۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 362 ، جلد 17 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) ملکہ

اور سے اگر حلال ہے جو مموما ہیں ہوتا تو آئ پر بھی زلو قا ہوتی اور اگر سے کرام ہے تو میں رم کوہ ضروری ہے کہوہ ملکِ خبیث ہے۔

اَبُوالْصَالَحُ مُحَمَّلَ قَالِيَكُمُ اَلْقَادِيْ ثَيْ 9 شعبان المعظم 1428 هـ 23 اگست 2007ء

ه اُدهار بیچی گئی اُشیاء پرز کو ق کیسے ہوگی؟

عبي ادهارين ن اسيء پرر وه يے هون ا عبي ادهارين ن اسيء پرر وه

کیو کی تعاب ہے۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم نے ایکٹرک جارلا کھ پے میں تجارت کی نبت سے خریدا،اوراس کودس لا کھرویے میں نیچ دیا،اس کی ادائیگی دس ہزاررو بے مہدنہ کے اعتبار

روپے میں تجارت کی نیت سے خریدا،اوراس کودس لا کھروپے میں چے دیا،اس کی ادائیگی دس ہزارروپے مہینہ کے اعتبار سے دس سال میں ہوگی۔ہم پہلے سے صاحبِ نصاب بھی ہیں۔اب پوچھنا بیہے کہ ہمیں زکو ۃ چارلا کھ یعنی قیمتِ خرید برادا کرنی ہوگی بادس لا کھروپے یعنی قیمت فروخت بر؟ نیز ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا دس سال بعدادا کرنی ہوگی باابھی با

پرادا کرنی ہوگی یا دس لا کھروپے یعنی قیمت ِفروخت پر؟ نیز ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا دس سال بعدا دا کرنی ہوگی یا ابھی یا پھرکسی اور طریقے سے؟ بیشجراللّاہ الدَّخانِ الدَّحِیْمہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَاايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صَورتِ مِّن اَلْهُمَّ مِهْمَا اللَّهُمَّ هِمَاايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صَورتِ مُِنْتَفْتَره مِن آپ پردس لا كاروپ كى زكوة اداكرنا لازم ہے، البته ديگر قابلِ زكوة اموال كوبھى سامنے ركھتے ہوئے حاجت اَصليه اور قرض كى رقم مِنْها ہوگى۔واضح رہے كه بچھى گئى صورت ميں زكوة كى ادائيگى نه تو

سامنے رکھتے ہوئے حاجت ِاصلیہ اور فرس می رم رمنها ہو می ۔ واس رہے لہ پوچی می صورت میں زیو ہی می ادا میں نہ ہو فوری طور پر واجب ہے اور نہ ہمی دس سال کے بعد بلکہ ماہا نہ قسط کی مدمیں آپ کوجتنی رقم وصول ہوگی اس وقت اس پر زکلو ہ کی ادائیگی لازم ہوگی جب جب وہ نصاب کے ٹمٹس تک پہنچتی رہے۔

ا چنانچه مَرَاقِی الْفَلاح میں ہے:''فالقوی وہو بدل القرض و مال التجارة اذا قبضه و کان علی اللہ التجارة اذا قبضه

و المعلمة المواسنة على المواسنة على المعلمة ال مقر ولو مفلسا او على جاحد عليه بينة زكاه لما مضى ويتراخى وجوب الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم لأن ما دون الخمس من النصاب عفو لا زكاة فيه ''ترجمہ: وَينِ قوى سے مرادوہ دَین ہے جوقرض اورایسے مالِ تجارت کا بدل ہوجس پر قبضہ کرلیا ہواوراس دَین کا اقر ارکرنے والا ہوا گر چپہ مُفلِس ہو، یاایسے پر ہوجو آین کا انکار کرتا ہولیکن اس پر گواہی موجود ہو۔اس طرح کے دین میں گزشتہ ایّا م کی زکو ہ بھی واجب ہے لیکن اس کی ادائیگی خمس نصاب پر قبضہ تک موقوف رہے گی ، جب چالیس درہم (نصاب کے پانچویں ھے ) پر قبضہ کرے گا تواس میں ایک درہم کی ادائیگی واجب ہوگی کیونکٹمٹس سے کم نصاب معاف ہےاوراس پرز کو ۃ نہیں۔ (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ، صفحه 715 تا 716 ، مطبوعه كراچي) حَاشِيَةُ الطَّحُطَاوِي مِن عَن في كل خمس بحسابه وما بين الخمس إلى الخمس عفو ''ترجمہ: ہرتمش میں اس کے حساب سے زکو ۃ اداکی جائے گی جبکہ ہر دوخمسُوں کے درمیان والی رقم پرمعافی ہے۔ (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، صفحه 716 ، مطبوعه كراچي) سبِّدى اعلىٰ حضرت،مُ جَدِّدِ دِين ومِلَّت فَيَّاوىٰ رَصَوِيَّه شريف ميں فرماتے ہيں:''جورو پيةرض ميں پھيلا ہےاس کی بھی زکو ۃ لازم ہے مگر جب بقد رِنصاب یاحمش نصاب وصول ہواُس وفت اَ داواجب ہوگی جتنے برس گز رے ا مول سب كاحساب لكاكر: (فتاوى رضويه ، صفحه 167 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) اگرآپ پیشگی سب رقم کی ز کو ۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچیسپّدیاعلی حضرت،مُجَدّدِدِین ومِلّت فَعَاوی دَصَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں:'' حَولانِ حَول کے بعد ادائے زکوۃ میں اصلاً تا خیر جائز نہیں، جتنی دیرلگائے گا گنہ کار ہوگا، ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بَتَدُرتِ ج دیتار ہے سالِ تمام پرحساب کرے اس وقت جو واجب نکلے اگر پورا دے چکا بہتر ، اور کم گیا تو باقی فوراً اب دے ، اور زیادہ پہنچ گیا تواُسے آئندہ سال میں مُجرالے'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُّ الْمُذُنِّ فُضَيلِ كَضَاالعَطَّارِئُ عَفَاعَنْ لِلِكِفَ محمد سجاد العطارى المدنى 24 رجب المرجب <u>1431</u> ه 6 جو لائي <u>2010،</u> ء

المرزكوة نكال سكته بين؟ في

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ تجارت کی غرض سے خریدے ہوئے بلاٹ کی موجودہ قیمت پرز کو ہ واجب ہے یا جس قیمت پراس نے خریدا ہے اس پر؟ نیز ز کو ہ ادا کرنے کے

لئے اس کے پاس قم موجود نہیں تو کیا کرے؟ سائل: محمد ثناء اللہ عطاری (گلتان جو ہر، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

نصاب کے سال کے اختتام پر پلاٹ کی جو قیمت بازار میں ہے اس کے حساب سے زکو ق دینا ہوگی ، اگرز کو ق دینے کے

کئے رقم نہیں تو اپنی کوئی شے بچ کریا فرض لے کرز کو ۃ ادا کریں کیکن فرض اسی صورت میں لیں جب کہ اس بات کا غالب گمان ہو کہ اسے ادا کردیں گے۔اس لئے بہتریہی ہے کہ اپنی کسی شے کو چے کراُس پلاٹ کی زکوۃ نکالیں۔ بیچکم

ز کو ۃ کے ہرنصاب کے لئے ہے مثلاً سونا ہے یا جا ندی ہے دونوں نصاب کو پہنچ چکے ہیں ، نیزان پرسال گزر چکا ہے ، اورز کو ۃ ادا کرنے کے لئے روپینہیں تو اس زیور کا چالیسواں حصہ ز کو ۃ میں دے۔اورا گرینہیں دینا چا ہتا تو قرض

اعلى حضرت، امام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن لَكُصة بين: "تجارت كي خدلاً كت برز كوة بنه صرف منافع پر، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤسے ے ال يرزكو ق ہے۔ (فتاوى رضويه ، صفحه 158 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن لاهور)

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكصة بين: ` زيور موجود ہے روپیہ موجود نہیں اور سال پورا ہو گیا ہے تو روپیہ آنے کا انتظار کرنا ضروری نہیں۔خوداسی زیور کا چالیسواں تخطي الشاقة = ﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾ حصەز كو ة ميں دے دے زكو ة ادا ہوجائے گی۔

(فتاويٰ امحديه ، صفحه ، 378 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي)

علامه شامي قُدِّسَ سِرُّه السَّامِي لَكُ مِنْ إِذَا أَخْرُ حَتَى مَرْضَ يؤدي سَرا مِن الورثة، ولو لم

يكن عنده مال فأراد أن يستقرض لأداء الزكاة إن كان أكبر رأيه أنه يقدر على قضائه فالأفضل الاستقراض وإلا فلا لأن خصومة صاحب الدين أشد" (رد المحتار على الدر المختار ، صفحه 228 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

المتخصص في الفقه الاسلامي

صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه رَحْمَةُ اللهِ تعالى عَلَيْه ابني كتابِ مُسْتَطاب بهارِشر يعت مين اس كاتر جمه باين

الفاظ کرتے ہیں:''زکو ۃ ادانہیں کی تھی اوراب بیار ہے تو وارِثوں سے چھیا کردےاورا گرنہ دی تھی اوراب دینا جا ہتا

ہے مگر مال نہیں جس سے ادا کرے اور بیچا ہتا ہے کہ قرض لے کرا دا کرے ۔ تواگر غالب گمان قرض ا دا ہوجانے کا ہے

تو بہتریہ ہے کہ قرض لے کرا دا کرے ورنہ نہیں کہ حق العبد حق اللہ سے شخت ترہے۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 890 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

محمد حسان رضا العطارى المدني 18 رمضان المبارك <u>1428</u> هـ 101 كتوبر <u>2007</u>ء

الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُونِ فُضَيالِ مَضَاالِعَطَارِئَ عَلَمَالِلِكِ

م پی تجارتی مکان اگر کرایه پردے دیا تو؟ کچھ







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ جومکان بیچنے کی نیت سے خریدا

کیکن اس کے گا مک ہی نہلگ رہے تھے تواب اسے کرائے پردے دیا اور اس پرایک سال گزر گیا ہے جبکہ نیت ہیہے كه جب اچھاگا مكىلىں كے چے دیں كے تواب اس مكان پرز كو ة دینی ہوگی یا فقط اس كے كرائے پرز كو ة ہوگى؟

النَّفَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ النَّاكُونَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ النَّاكُونَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ مکان بیچنے کے لئے خریدا تو یہ مال تجارت ہو گیالیکن جب اسے کرائے پر دے دیا تواب یہ مال تجارت نہ ر ہالہٰذا اُس پراس اعتبار سے کہ بیرمکان بیچنے کے لئے خریدا تھا زکو ۃ واجب نہیں ہوگی البنۃ اس سے حاصل ہونے والا کرایہا گربقد رِنصابِ ذکو ۃ ہو یاکسی دوسرے مالِ زکو ۃ ہے ال کرنصاب تک پہنچتا ہوتواس پرزکو ۃ واجب ہوگی اوراگر

بيركرابيدَين ہواورخود بقدرِنصاب ہو ياكسي اور مالِ زكو ة سےمل كرنصاب كو پنچتا ہوتو بھي اس كرايد كى مديميں حاصل ہونے والی رقم پرز کو قاواجب ہوگی کیکن ادائیگی اس وفت واجب ہوگی جب نصاب کے برابر یا نصاب کا پانچوال حصہ تَنُوِيُرُ الْأَبُصَارِو دُرِّمُخُتَار مِن بَي مَن (و) اعلم أن الديون عند الامام ثلاثة قوى و متوسط

وضعيف ف (تجب) زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوى كقرض (و بدل مال تجارة) "ترجمه: جان الوكهام اعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْأَكْرَم كَنزويك دَین تین قسموں پر ہیں: قوی،متوسط اورضعیف تو زکوۃ واجب ہوگی جب بینصاب کوپہنچیں اوران پرسال گزرجائے

ليكن فوراً واجب نهيں ہوگى بلكه دَينِ قوى ميں جب40 درہم پر قبضه كرے تواس ميں ايك درہم دينا واجب ہوگا جيسے قرض اور مالِ تجارت كابدل. (تنوير الابصار مع الدر المختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سيِّدى اعلى حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن "جَدُّ الْمُمُعَاد" مين رقمطرازين:

"قال: أي: "الدرّ": كقرض وبدل مال تجارة .... إلخ لفظ "الخانية": (الديون ثلاثة : دين قوى وهو بدل مال التجارة و القرض ..... إلخ (فالكاف للاستقصاء، أما قول الزاهدي كما نقل في "الهندية": (قويّ : وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة) اه. فتقصير . ومن ذلك

أجر ة ساكان للتجارة، كدار أو عبد شراهما للتجارة، ثم آجرهما، فإنهما بالإجارة خرجا

من التجارة لكن أجرتهما يكون من القوى، و يعد كثمن مال التجارة في الصحيح، كما

ُ فی "البخانیة""ترجمہ:''وُر''میں فر مایا: دَینِ قوی قرض اور مالِ تجارت کا بدل ہے.....الخ ۔خانیہ کے الفاظ یہ ہیں! دین کی تین قسمیں ہیں: وَینِ قوی وہ قرض اور مالِ تجارت کا بدل ہے .....الخے نوک کاف 'اِسْتِقُصَاء کے لئے ہے ( یعنی دُرِّمُ خُتَار كى عبارت ميں جوكاف ہے بياس تمام كاحاط كے لئے ہے جس پر بيداخل ہے يعنی قرض اور مال تجارت كے بدل ك علاوہ کوئی چیز دَینِ قوی نہیں) جبکہ زامدی کا قول جسیا کہ'' ہندیہ'' میں نقل کیا گیا ہے: قوی وہ ہے جوسامانِ تجارت کے بدلے واجب ہو۔ تواس میں تقصیرہے ( کیونکہ دَینِ قوی میں یہاں قرض کو ذکر نہیں کیا گیا)۔ اور دَینِ قوی سے ہے اس چیز کی اُجرت جو تجارت کے لئے ہے، جیسے گھریا غلام جے اس نے تجارت کے لئے خریدا پھر انہیں کرایہ پر وے دیا تو یہ (مکان اورغلام) کراید پردینے کی وجہ سے مال سجارت سے خارج ہو گئے کیکن ان کی اُجرت وَینِ قوی ہوگی اور سیج قول كے مطابق اسے مال تجارت كے تمن كى طرح شاركيا جائے گا جيسا كہ خانيہ ميں ہے۔ (جد الممتار على رد المحتار ، صفحه 147 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه) فَتَاوى قَاضِي خَان مِن ہے: "و لو اشترى الرجل دارا أو عبدا للتجارة، ثم أجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة" ترجمه: الرسي تخص في هم ياغلام تجارت ك لئے خریدا پھراسے کرایہ پر دے دیا تو یہ (مکان اور غلام) مال تجارت ہونے سے خارج ہوجائیں گے کیونکہ جب اس نے انہیں کرایہ پر دے دیا تو منفعت کا ارادہ کیا۔ (فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 351 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) فَتَاوِيٰ تَاتَارُ خَانِيَه مِيں ہے: "ولو اشترى الرجل عبدا للتجارة، ثم آجره يخرج من أن يكون للتجارة لأنه لما آجره فقد قصد المنفعة" ترجمه: الرسي تخص في غلام تجارت كے لئے خريدا پھر ا سے کرایہ پردے دیا توبی (غلام) مال تجارت ہونے سے خارج ہوجائے گا کیونکہ جب اس نے اسے کرایہ پردے دیا تومنفعت كااراده كيابه (فتاوى تاتارخانيه ، صفحه 169 ، حلد 3 ، مطبوعه كوئته) خُلاصَةُ الْفَتَاوِيٰ مِن ہے:"لو اشترى جارية أو عبدا للتجارة فاجره يخرج من أن يكون للتجارة و كذا في الدار لو الجرها" ترجمه: الركس ني باندى ياغلام بييخ ك ليُخريدا پراس

کرایہ پردے دیا تو یہ مالِ تجارت سے نکل جائے گااسی طرح گھر (جسے بیچنے کے لئے خریدا پھر) کرایہ پردے دیا (تو مالِ

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُلِسُنَّتُ } تخطي الشاتح المنافقة

۔ تجارت نہیں رہے گا)۔ (خلاصة الفتاوي ، صفحه 240 ، حلد 1 ، مطبوعه كوئته)

سبِّدى اعلى حضرت، امام البسنّت شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّيْحِين ارشاد فرمات عبين: جوروبية قرض میں پھیلا ہے اس کی بھی زکو ہ لازم ہے مگر جب بفتر رنصاب یا خمس نصاب وصول ہوا اُس وقت اَ دا واجب ہوگی جتنے

برس گزرے ہوں سب کا حساب لگا کر۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 167 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) صَد والشَّريعَه، بَد والطَّريقَه مولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوَى فرمات بين: جومال كسى يروَين

ہواس کی زکو ہ کب واجب ہوتی ہے اورادا کب اس میں تین صورتیں ہیں۔اگر دَینِ قوی ہوجیسے قرض جسے عرف میں دستگر دال کہتے ہیں اور مالِ تجارت کانٹمُن مثلاً کوئی مال اُس نے بوئیت ِ تجارت خریدا اُسے کسی کے ہاتھ اُدھار ﷺ ڈالا یا

مال تجارت کا کرایہ مثلاً کوئی مکان یاز مین بوٹیت تجارت خریدی اُسے کسی کوسکونت یا زراعت کے لئے کرایہ پردے دیا یہ کرا بیا گراُس پر دَین ہے تو دَینِ قوی ہوگا اور دَینِ قوی کی ز کو ۃ بحالتِ دَین ہی سال بہسال واجب ہوتی رہے گی مگر

واجِبُ الْأَدَا أُس وقت ہے جب یا نچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْأَدَا ہے یعنی چالیس درہم وصول ہونے سے ایک درہم دیناواجب ہوگا اوراَستی (80)وصول ہوئے تو دو،وَ عَسلسے ھلنَدا (بهارِشريعت ، ص905 تا 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) الُقِيَاسِ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِّ فَضَيلِ رَضَا العَطَّارِئَ عَفَاعَنْ الْبَافِي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطاري المدني 05 رمضان المبارك <u>1432</u>ه 106 گست <u>201</u>1ء





فَتوىٰي 218

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ

وَعَنَاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال بہارِشریعت جلد 1،صفحہ882، پرمسکله نمبر 33 میں زکو ۃ کے وُجُوب کی شرائط میں لکھاہے:'' مالِ نامی ہونا یعنی بڑھنے والاخواه حقيقتاً بره عي ياحُكماً لعني الربرُ هانا جات برُ هائي - " فرکورہ بالاعبارت کی رُوسے تو زمین جو کہ کسی کی ملک ہویا ایسی جائیداد ہوجس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے مالِ نامی کہلائیں گےاوران پر بھی زکو ۃ واجب ہونی چاہئے اسی طرح وہ مکان جن میں سکونت اختیار کی جائے مگران کی قیمت بھی بڑھتی ہولینی ان میں مُحکماً'' ننمو' ہوتا ہےان پر بھی ز کو ۃ واجب ہونی جا ہے ۔مدل جواب مع حوالہ بیان کریں۔ **سائل**:حسن عطاری (گلستان جوہر، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ شریعت مُِطَهّر ہ نے نمو کی شرط کیوں رکھی ہے،تواس کی وجہ بیہ ہے کہ ز کو ۃ نکالنے میں آ سانی اور رخصت دینے کے لئے بیشرط بیان کی گئی ہے کہ ہر چیز کے بجائے نمووالی چیزوں پرز کو ۃ کا حکم دینے کا مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں چیزوں کوز کو ۃ ہے مشتنیٰ قرار دے ا دیا گیا۔ بیقینی طور پر شریعت کی طرف سے بندگانِ خدا پر رخصت اور آسانی ہے۔ پھرنمووالی انشیاء کے انتخاب کی وجہ بیہ ہے جبیبا کہ امام ابنِ ہُمَام صاحب فتح القدير عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَدِيْدِ نَ بیان کیا جو کہ ہم آ گے ذکر کریں گے کہ بندہ صرف فاضل اور زائد چیزیرز کو ۃ نکالے، تجارت میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے چُرائی کے جانوروں میں ہرسال اضافہ ہوتا ہے اس اضافہ کی بنیا دیرانسان اپنی ضرورت بآسانی پوری کرنے کے

ساتھ ساتھ آ سانی سے زکوۃ بھی نکال سکتاہے۔ اب رہا آپ کا بیسوال کہ جائیدادجس کی قیمت روز بروز بڑھتی ہے اگر چہوہ غیرتجارتی ہوتو وہ نمو میں شار

کیوں نہیں ہوتی اوراس پرز کو ۃ کیوں نہیں ہوتی ۔اس کا جواب بیہے کہنمو کے لغوی معنی اگر چہ بڑھنا ہے اور بڑھنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک بیر کہ چیز میں اضافہ ہوتا جائے ، دوسرا بیر کہ اس کے ریٹ اور ویلیو میں اضافہ ہوتا چلاجائے ایک

طائرانہ نظر ڈالنے پرتوانسانی عقل یہی کہتی ہے کہ دونوں صورتیں ہی نمومیں شامل کی جانی چاہیے تھیں کیکن فقہانے نمو کی



شریعت کی تعلیمات اورز کو ق کے جومقاصدِشَرُ عِیَّه بین ان کی رُوسے صرف چنداَ شیاء بین جن کی تعداداور مقدار میں اضافہ تقصود ہوتا ہے بیدرج ذیل بیں۔ ﴿1﴾ مالِ تجارت ﴿2﴾ پَرائی کے جانور

﴿3﴾ نقو دلیعنی سونا، جیاندی، کرنسی اور برائز بانڈ ﴿4﴾ کیچل اور کھیتی ﴿5﴾ زمین سے نکلنے والاخز انہ۔

یہ وہ اُشیاء ہیں جن پرز کو ق یا عُشریا پھڑ مُسُ لازم آتا ہے اور اس کا سبب ہے ان کا مالِ نامی ہونا۔ سوال کا تعلق چونکہ ذکو ق سے ہے اس لئے ہم 4 اور 5 نمبر میں شامل اَشیاء کی تفصیل بیان نہیں کریں گے صرف ذکو ق کے دائر کے میں آنے والی اُشیاء کی وضاحت کریں گے۔ پس زکو ق میں اصل تو مالِ نامی دوہی ہیں جوخود بالفعل بڑھتے ہیں ایک

مالِ تجارت اور دوسرائیر ائی کے جانور۔ یوں سمجھنے کہ ایک تاجرچھوٹی سی دکان لے کرآغاز کرتا ہے کچھ عرصہ بعد بڑی دکان میں بھی اتناسامان ہوجا تا ہے کہ رکھنے کوجگہ نہیں ہوتی۔ تجارت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے تو یہ مقدار اور تعداد میں اضافہ ہونا ہے ایسی ہی کیفیت کو بالفعل اضافہ کہتے ہیں۔ یونہی پُر ائی کے جانوروں کا مقصود بھی افز اکش نسل ہوتا ہے چند جانوروں کو لے کرایک چرواہایا کسان آغاز کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اسنے ہوجاتے ہیں کہ رکھنے کوجگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو نموکی جوماہیت فقہانے بیان کی وہ ان دوچیزوں میں واضح ہوکریائی گئی۔

البتہ سونا جا ندی اور آج کے دَور میں کرنی اور پرائز بانڈ وہ اَشیاء ہیں جن سےخود نفع اٹھانا مقصود نہیں ہوتا یعنی کوئی سونا جا ندی یا کرنی جیب میں رکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا زندگی اور معیشت ان کوخرچ کر کے اپنی ضروریات حاصل کر کے ہی گزاری جاسکتی ہے، تو گویا کہ نقو دیا تُمُن یا کرنی وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے نفع بخش اَشیاء کا حصول مقصود ہے گویا کہ

2. 1.

فَتُ الْحَافِیُ اَهُولِسُنَتُ وَ الْحَالِمُ اَهُولِسُنَتُ وَ الْحَالِمُ الْحَافِقِ الْحَافِقِ الْحَافِقِ الْحَالِمُ اللّهِ مَعَالَمُ عَلَيْهِ فَتُحُ الْقَدِيُو مِين شرطِنمو فَى حَمَت كوبيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

(قوله ولأنه الحمكن من الاستنماء) بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا، وحقيقته أن

المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بأن يعطى من فضل ماله قليلا من كثير، والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصا مع الحاجة إلى الإنفاق، فشرط الحول في المعد للتجارة من العبد أو بخلق الله تعالى إياه لها ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود، وقولهم في النقدين خلقا للتجارة معناه أنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما، وهذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين، وفي أخذها على التغالب من الفساد ما لا يخفى، فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة "ترجمه: مصنف ايناس قول (لأنه الممكن من الاستنماء) سے شریعت كى طرف سے لگائي كئى سال گزرنے كى شرط كى حكمت كابيان كررہے ہيں کیونکہ زکو ق کی مشروعیت کامقصو دِاصلی فقرا کی غمخواری کرنا ہے اس طرح کہ کثیر مال میں جواضا فیہ ہوتا ہے اس میں

یونلہ رکو ہی سروحیت کا مصودِ آئی صرای خواری کرنا ہے آئی طرح کہ سیر مال یک جواصافہ ہوتا ہے آئی یک اور بیٹا سے پچھ فقیر کو دے دیا جائے ۔ تو وہ مال جس میں اصلاً نموکی صلاحیت نہ ہواس میں زکو ہ کی ادائیگی کو لازم قرار دینا اس حکمت کے خلاف ہے کیونکہ جب نمونہیں پایا جائے گا تو پچھسال گزرنے کے ساتھ ہی اس میں کمی واقع ہوگی (یعنی زکو ہ نکالنا دشوار ہوجائے گا اور اس کے مال میں مسلسل کمی واقع ہوتی رہے گی) خصوصاً اس وقت جب اسے خرج کرنے کی حاجت ہو۔ اسی بنا پر وہ اُموال جنہیں بندوں نے تجارت کے لئے منتخب کیا ہویا وہ مال جسے اللہ تعالی نے خلقی طور پر تجارت کے لئے خص کیا یعنی نقو د، ان میں سال گزرنے کی بھی شرط زکو ہ نکا لئے میں آسانی کے لئے ہے۔ سونا چاندی کے بارے میں فقہا کا یہ فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ سونا چاندی کے بارے میں فقہا کا یہ فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ حسونا چاندی کے بارے میں فقہا کا یہ فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ حسونا چاندی کے بارے میں فقہا کا یہ فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ حسونا چاندی کی بارے میں فقہا کا یہ فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جاس سے مرادیہ ہے کہ جاس سے مرادیہ ہے کہ کے ایک کی گئی ہو تا مرادیہ ہے کہ کے سے اسے مرادیہ ہے کہ بی شرک کی بارے میں فقہا کا یہ فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ کے بارے کی بارے میں فقہا کا میں فرمانا کہ ان کی تخلیق تجارت کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ کے اس میں فور پر اس میں فقہا کی بارے میں فقہا کا دی فرمانا کہ ان کی تعلق کے لئے کی گئی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ کی بارے میں فقہا کا دور اس میں فتہا کا در ان کی بارے میں فقہا کا دور اس کی بارے میں فتہا کا دور ان میں میارے میں فقہا کا دور ان کی بارے میں فقہا کی بارے میں فقہا کی بارے میں فقہا کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بار کے کہ کی بارے کی بارے کی بارے کی بار کے اس سے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بار کے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بار کے کی بار کے کی بارے کی بارے کی بار کی بار کی بار کی بار کی بارے کی بار کی بارے کی بار کی بار کی

وَعَنُونُ الْعَلِيسَةُ اللَّهِ ان دونوں کی تخلیق اس لئے کی گئی ہے تا کہان کے ذریعے سے دیگر ضروری اَشیاء حاصل کی جائیں اور بیاس لئے ہے کہ ضرورت حاجت کو دور کرنے کے لئے ہوتی ہے اور کھانے ، پینے ، پہننے اور رہنے کے لئے انسان کومختلف چیزوں کی حاجت ہےاور بیتمام حاجتیں سونا حیاندی کے علاوہ چیزوں سے ہی پوری ہوتی ہیں اوران چیزوں کو بغیر رقم کے لینا غصب اورظلم ہے ۔اوراصل حل یہی مقرر کیا گیا کہ ضرورت کی اُشیاء نقو دیعنی سونا جاندی (یا کرنی) کے بدلے لی جائيں ۔ تو ثابت يه ہوا كه سونا جاندى بھى اپنى وضع اور تخليق كے اعتبار سے مالِ تجارت ہى ہيں۔ (فتح القدير ، صفحه 113 ، حلد 2 ، مطبوعه كو ئله) حضرت علامه علا والدين بن مسعود كاساني حنفي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى بِدَائِعُ الصِّنَائِعِ مِين لَكُصة بين: 'ومنها كون المال ناميا لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي ولسنا نعني بـ محقيقة النماء لأن ذلك غير معتبر وإنما نعني به كون المال معدا للاستنماء بالتجارة أو بالإسامة لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن والتجارة سبب لحصول

الربح فيقام السبب مقام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة والنكاح مع الوطء والنوم مع الحدث ونحو ذلك "ترجمه: زكوة واجب بون كي شرائط مين سايك شرط مال كانامي ہونا بھی ہے کیونکہ زکو ق کامعنی ہی بڑھنا ہے اور بیمعنی مالِ نامی میں ہی حاصل ہوتے ہیں اور نموسے ہماری مراد حقیقی نمو نہیں کیونکہ بیتو غیرمعتر ہے بلکہاس سے مرادکسی مال کوتجارت یا اِسامت لینی جانوروں کی افزاکش کے ذریعے بڑھنے کے لئے رکھنا ہے کیونکہ اِسامت بیعنی جانوروں کا پُرنا، دودھ، افزائش نسل اور فربہ ہونے کاسبب ہےاور تجارت نفع حاصل کرنے کاسبب ہے تو یہاں اصل میں سبب کومُسَبَّب کے قائم مقام قرار دے کر حکم کوسب ہے متعلق کر دیا جیسے سفر مشقت کا، نکاح وطی کا اور نبیندوضوٹو ٹنے کاسبب ہے۔ مزير فرمات بين: "أن الـزكاة عبارة عن النماء وذلك من المال النامي على التفسير الذي

ذكرناه وهو أن يكون معدا للاستنماء وذلك بالإعداد للإسامة في المواشي والتجارة في أسوال التجارة إلا أن الإعداد للتجارة في الأثمان المطلقة من الذهب والفضة ثابت بأصل

وَعَنُونُ الْمُؤْلِثَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الخلقة لأنها لا تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة بالنية إذ النية للتعيين وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة فلاحاجة إلى التعيين بالنية فتجب الركاة فيها نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة وأما فيما سوى الأثمان من العروض فإنما يكون الإعداد فيها للتجارة بالنية لأنها كما تصلح للتجارة تصلح للانتفاع بأعيانها بل المقصود الأصلى منها ذلك فلا بد من التعيين للتجارة وذلك بالنية وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة لأنها كما تصلح للدر والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم فلا بد من النية "ترجمه: زكوة تموسى عبارت بهاوريه الينامي يرتكالي جائ گی جس کی تفسیر ہم ذکر کر چکے ہیں اور بیوہ مال ہے جو بڑھنے کے لئے ہواور بیربڑھنا تعداد کے طور پر پُرائی کے جانوروں میں ہوتا ہے اور تجارت کے طور پر مال تجارت میں ، مگرا تمانِ مطلقہ یعنی سونا جا ندی میں اصل خِلْقَت کے اعتبار سے ہی تجارت ثابت ہے کیونکہ سونا چاندی اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ حوائج اُصلیہ پوری کرنے کے لئے بعینہ ان سے نفع اٹھایا جائے تو ان دونوں چیزوں میں بندوں کی طرف سے تجارت کرنے کی نبیت کرنے کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ نیت کسی شے کو متعکین کرنے کے لئے ہوتی ہے اور سونا چاندی تو اصل خِلْقَت کے اعتبار سے ہی تجارت کے لئے متعکین ہیں لہٰذا انہیں نیت کے ذریعے متعکین کرنے کی کوئی حاجت نہیں بلکہ ان میں مطلقاً زکوۃ واجب ہے جاہے تجارت کی نیت ہو یا نہ ہو چاہے انہیں خرچ کرنے کی نیت ہو۔ جبکہ نفذی کے علاوہ دیگر چیزوں میں زکوۃ واجب ہونے کے لئے تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح یہ چیزیں تجارت کی صلاحیت رکھتی ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں کہان سے بعینہ نفع اٹھایا جائے بلکہان کامقصو دِاصلی ہی بیہ ہے۔تو انہیں تجارت کے لئے متعکین کرنا ضروری ہے اور بیعیین نیت سے ممکن ہے۔اسی طرح جانوروں میں بھی پڑائی کی نیت ہونا ضروری ہے کیونکہ جس طرح جانورافزائشِ نسل کی صلاحیت رکھتے ہیں اسی طرح اس بات کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں کہان پر سامان لا دا جائے یا سواری کی جائے یا نہیں ذبح کر کے گوشت حاصل کیا جائے لہٰذا نیت کے ذریعے انہیں بھی متعکینٌ ن کرناضروری ہے۔ (بدائع الصنائع صفحه91 تا 92 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) يَابُ: 353 ﴾ ﴿ عَالِثَ اللَّهُ اللّ

المُعْلِمَةُ اللَّهُ اللَّ پس ز کو ۃ کے باب میں ان تین چیزوں کے علاوہ جنتنی بھی اُشیاء ہیں ان کے ریٹ خواہ کتنے ہی بڑھتے ہوں ان میں نمو کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو آپ نے زمین کے متعلق جو اشکال ذکر کیا کہ اسے مال نامی میں شامل کیوں نہیں کیا گیا بیاُوپر بیان کی گئی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ بالفعل بڑھنے والی اُشیاء ہی مالِ نامی کے تحت آتی ہیں فقہائے کرام کی تحقیق کےمطابق ویلیواور قیمت کابڑھ جاناا سیاوصف نہیں جواُس شےکو مالِ نامی بنادے۔ البته غيرِنامي اَشياء دوتهم كي بين ايك وه جوضرورت اورحاجت كے لئے ہوں جيسا كدر ہنے كے كھر، پيشه ورول کے آلات،سواری کے جانوریا گاڑیاں ۔اور دوسری قتم وہ جوزائداً زحاجت ہوں جبیبا کہ غیر تنجارتی پلاٹ وجائیدا دجو کہ ضرورت وحاجت سے زائد ہو یونہی حاجت سے زائداً ثاثة جات کسی شخص کی اضافی آمدنی ودولت اوراس کے غنی ہونے یا نہ ہونے میں دوسری قتم کا اعتبار کیا جاتا ہے، دوسری قتم کی بنا پرا گرکوئی شخص غنی ہوتو زکو ہ نہیں لےسکتا اگر چہ یی خروری نہیں کہاس پرز کو قرض ہو یوں سرے سے زائد جائیدا داورا ثاثہ جات کا اعتبار نہ کیا گیا ہوا یہا بھی نہیں۔ یا در ہے کہ بعض صورتوں میں وہ مال کہ جس کو مالِ نامی مانا گیاتھا اس سے نموکا حکم اٹھ جاتا ہے اورز کو ۃ فرض نہیں ہوتی چنانچہ بیان کی گئی تین اَشیاء میں ہے کوئی ایک مال ما لک کی مِلکِیّت میں تو ہولیکن کسی ایسے کے قبضہ میں چلا جائے جس سے واپس آنے کی اُمید ہی نہ ہوتو اپنی اصل کے اعتبار سے اگر چہ بیر مال ، مالِ نامی ہی کہلا تا ہے کیکن اب اس مال پر جسے فقہا'' صاحبہ کرتے ہیں زکو ۃ نہ ہوگی ۔ یونہی بید دواَ شیاء تجارت میں اور سائمہ جانورافزائشِ نسل میں مشغول ہوں تو ابیانموحقیقی نموکہلائے گا اور اگر ایباہے کہ ما لک پااس کے نمائندہ کے قبضہ میں ہے کہ اگروہ بڑھا نا چاہے تو بڑھا سکے اسے تقدیری نمو کہیں گے۔ان دونوں صور توں میں زکو ۃ ہوگی۔ چنانچة حضرت علامه ابن جيم مصرى عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "النماء في المشرع: هو نوعان، حقيقي، و تقديري؛ فالحقيقي الزيادة بالتوالد و التناسل والتجارات، والتقديري تمكنه من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه فلا زكاة على من لم يتمكن منها في ماله كمال الضمار و هـ و الـغـائـب الذي لا يرجي فاذا رجي فليس بضمار ''**يعنیٰ شريعت ميں نموکی** دونشميں ہيں <sup>ج</sup>قيقی اور تقدیری حقیقی سے مراد توالدو تناسل اور تجارت کے ذریعے مال میں زیادتی ہونا ہے جبکہ تقدیری سے مراد مال کا اس

الفَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ال کے بانائب کے قبضے میں ہونا ہے کہاہے بڑھانا چاہے تو بڑھائے۔لہٰذا جس مال میں یہنموممکن نہ ہواس پرز کو ہ نہیں جبیبا که مال ِصاریعنی وه غائب مال جس کی واپسی کی امید نه ہو۔

(بحر الرائق ، صفحه 362 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوهُ مَنْ مُعَلِي الْمَعْظِ الْعَطَّا يَكُ الْمَدَانِيَ 8 رجب المرجب <u>1433</u> ه 30 مئي <u>201</u>2ء

می بلارفیش کی زکوۃ کسے دےگا؟ کچھ

فتوى 219

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم لوگ بلڈر ہیں ، زمین خرید کر اس پر بلاز ہتمبر کرتے ہیں۔ بیز مین ہم حکومت یا پرائیویٹ إداروں سے قسطوں پرخریدتے ہیں اس نیت سے کہ فلیٹ

بنا کر بیچیں گے، ہم تعمیر کرنے کے بعد فلیٹ بیچتے جاتے ہیں ان سے آنے والی رقم سے جوہم پر قسطیں ہوتی ہیں ان کوادا کرتے ہیں۔جوبلڈنگ پلازہ ہم بناتے ہیں اس میں جوفلیٹ سیل (Sale) ہوجاتے ہیں ان کی مکمل رقم ہمیں ایک ساتھ حاصل نہیں ہوتی، مشمر مختلف اُقساط میں رقمیں ادا کرتے ہیں،ان آنے والی اُقساط سے ہم مزید تغمیرات کرتے

ہیں زمین کی قیمت جوہم پراُدھار ہوتی ہے ادا کرتے ہیں۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ زمین جس پرہم نے بلازہ بنایا ہے اس میں جوفلیٹ فروخت ہو گئے اس کی زکو ہ کس پر ہے؟ اس فلیٹ سے جورقم ہمیں حاصل نہیں ہوئی مثلاً تسٹمر نے آ دھی رقم ادا کر دی ہے آ دھی نہیں کی تو جوآ دھی رقم ادانہیں کی اس کی زکو ۃ ہم پر ہوگی یا گا مہے پر؟

سائل:نعیم الدین ( کراچی ) بِشْوِاللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بلڈرز جوفلیٹس یا بلازہ بناتے ہیں ان کی عمومی طور پر تین صورتیں ہوتی ہیں:﴿1﴾ ابھی صرف خالی زمین

قاجاني الكافة = ﴿ فَتَسُاوَىٰ آَهُالِسَنَّتُ ﴾= ہے۔﴿2﴾ انڈرکنسٹرکشن ہے۔﴿3﴾ تغمیرات مکمل ہوچکی ہے۔ الہذا نصاب کے ہجری سال کے ممل ہونے پر جوصورت یائی جائے گی اس کے اعتبار سے زکوۃ فرض ہو جائے گی،اگرابھی صرف خالی زمین ہے تو پھیل سال پراس خالی زمین کی جو مارکیٹ ویلیوہوگی اس کے اعتبار سے

ز کو ۃ فرض ہوجائے گی ،اوراگرابھی انڈرکنسٹرکش ہے تو زمین اور جوڈ ھانچپہ کھڑا ہو چکا ہے اس کی مارکیٹ ویلیواور خام مال مثلاً سیمنٹ، بلاکس اور سریا وغیرہ کی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکو ۃ فرض ہوگی، یونہی اگرفلیٹس یا بلازہ مکمل ہو چکا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے زکو ۃ فرض ہوگی ، اورسال مکمل ہونے تک جوفلیٹ یا زمین کا حصہ

فروخت ہوگیاوہ آپ کی مِلک سے نکل گیااس کی زکوۃ آپ پرواجب نہیں،اس کےعلاوہ جوفلیٹ یاز مین کا حصہ آپ کی ملک میں ہےاس کی زکو قادینی ہوگی۔ یہ یادرہے کہ زکو قاکی ادائیگی کے لئے تینوں صورتوں میں مارکیٹ ویلیوکا اعتبار ہوگا قیمت خِریدیا قیمت ِفروخت کااعتبار نہیں ہوگا۔

قُدُورِي مِين ہے:''الزّ كا ة واجبة في عروض التجارة كائنةً ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو الذّهب "يعنى سامانِ تجارت جوبهي مواس مين زكوة واجب ب جب اس كي قیمت سونے یا جا ندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ (المختصر القدوری ، صفحه 85 ، مکتبه ضیائیه راولپنڈی)

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن مِن مِن أَو أَما اذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفراً أو زعفراناً ليصبغ ثياب الناس بأجر و حال عليه الحول كان عليه الزكاة اذا بلغ نصاباً وكذا كل من ابتاع عيناً ليعمل به و بيقي أثره في المعمول كالعفص

والـدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة ''**ليني ببُمُل ك**َ *كُنُ شُحِيْس اسكااثر*باقي رہے جبیبا کہ زنگریز نے پیلا رنگ یا زعفران لوگوں کے کپڑے اُجرت پر رنگنے کے لئے خریدا اوراس پر کامل سال گزرگیا تواس پرز کو ہ ہوگی جب وہ نصاب کو پہنچے اور ایسے ہی ہروہ جوممل کرنے کے لئے عین چیزخریدے اور اس کا اثر

عمل کی گئی شے میں باقی رہے جیسے چڑار نگنے کے لئے مازویا تیل، پھراس پرایک سال گزرگیا تواس پرز کو ہ ہوگی۔ (فتاویٰ عالم گیری ، صفحہ 172 ، جلد 1 ، دارالف کر بیروت)

والمنافقة المنافقة ال الفيسية المعلى المفلسنت المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة الم سيِّدى اعلىٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الـرَّحْمِلُ فرماتِ ہيں:'' تجارت كى نه لا گت پرز كو ة ہے نه صرف منافع پر، بلکہ سالِ تمام کے وقت جوز رِمنافع ہے اور باقی مالِ تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤ سے ہےاُس پرز کو ۃ ہے۔' (فتاوي رضويه ، صفحه 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) چنانچے صورت ِمُسُنُّول میں جوفلیٹ فروخت ہو گیااس کی زکوۃ آپ پرنہیں البتہ جس نے فلیٹ خریدا ہے اس نے اگر آ گے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو مالِ تجارت بن جانے کی وجہ سے اُس پراس کی زکو ۃ ہے ور ننہیں ۔ نیز تکمیل سال پر جوفلیٹس یا زمین کا حصہ آپ کی مِلک میں باقی ہے اور جورقم آپ کسٹمرز سے حاصل کر چکے ہیں اور وہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے یونہی جورقم سٹمرز سے قسطوں کی صورت میں وصول کرنی ہے،ان سب کا مجموعہ حاصل کرنے کے بعد جورقم آپ پر قرض ہے اسے اس میں سے مِنْهَا کر کے باقی جورقم بیچے گی اس کی زکوۃ آپ پر واجب ہوگی، مثلاً فلیٹس تغیر کر کے بیچنے کے لئے ایک جگہ آپ نے دس لا کھرو بے میں قشطوں پرخریدی ، جب سال مکمل ہوا تو تغیر مکمل ہوکراس جگہ پرکل چالیس فلیٹس تعمیر ہو چکے تھے جن میں سے دس فروخت ہو گئے تھاور تیس فلیٹس آپ کی مِلک میں باقی تھے۔ان فلیٹس کی مارکیٹ ویلیو فی فلیٹ یانچ لا کھرویتھی کیکن سٹمرز کودس لا کھرویے فی فلیٹ کے حساب سے قتطوں میں فروخت کئے تھے یعنی دس فلیٹس کل ایک کروڑ رویے میں فروخت ہوئے تھے۔جس میں بیس لا کھ وصول پاچکے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں جبکہ اُسی لا کھرویے سٹمرز کے ذِمّہ پر دَین ہیں اور فلیٹس تعمیر کرنے کے لئے جوجگہ آپ نے دس لا کھروپے میں قسطوں میں خریدی تھی اس میں سے دولا کھرویے آپ نے ادا کردیئے تھے اور آ ٹھ لا کھرو ہے آپ کے ذِمَّه پر باقی ہیں۔اس کی صورت کچھ یوں بنے گی: جورم آپ کے ہاتھ میں ہے 20,00,000= آپ کی ملک میں موجود تیس فلیٹس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے قیمت 1,50,00,000= مسلمرزے جورقم وصول کرنی ہے =000,000=

2,50,00,000= رُوَّلُ رَقِّم (-)8,00,000= تَالِي رِقْرَضَ 2,42,00,000= تَالِي زَكُوة رَقِّم

الكُونَةُ عَلَى الْعَلِيسَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلِيمَةُ الْعَلَمُ عَلَيْ لہذا مٰدکورہ صورت میں آپ نے دوکروڑ بیالیس لا کھروپے کی زکو ق کرنی ہے البتہ جورقم تسٹمرز سے وصول کرنی ہےاس کی زکوۃ کی ادائیگی علَی الْفَوْر واجب نہیں ہوگی بلکہ جب کم از کم نصاب کا پانچواں حصہ یااس سے زائد وصول ہو جائے تب اس کی زکو ۃ کی ادائیگی واجب ہوگی اورا ننے ہی کی ادائیگی واجب ہوگی جتنے وصول ہوئے اور وصول ہونے میں جتنے سال گزرے ان سابقہ سالوں کی بھی زکو ۃ ادا کرنی ہوگی۔

دُرِّمُـخُتَار مِن عَنْد الاسام ثلاثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكاتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض أربعين درهما من الدين الـقوى كقرض وبدل مال تجارة فكلما قبض أربعين درهما يلزمه درهم" يعن الم اعظم رَضِيَ اللهُ

تَعَالٰی عَنْ ، کے نز دیک دُ ٹیون تین طرح کے ہیں قوی ممتوَیّرط اورضعیف لیں جب نصاب مکمل ہواورسال گز رجائے تو ز کو ۃ واجب ہو گی کیکن عَلَی الْفَوْرادا ئیگی واجب نہیں ہو گی بلکہ دَین تو ی جیسے قرض اور مالِ تجارت کے بدل میں سے چالیس درہم پر قبضہ کرنے کے بعد واجب ہوگی لہذا جب جب چالیس درہم پر قبضہ کرے گا اس پرایک درہم زکو ۃ کا (درمختار ، صفحه 281 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) دینالازم ہوگا۔ صَد وُالشَّو يُعَه، بَد وُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجرعلى أعظمى رَخْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه لَك يَت بين

قوی کی زکوۃ بحالت ِ دَین ہی سال بسال واجب ہوتی رہے گی ، مگر واجِبُ الْاَدا اُس وفت ہے جب پانچواں حصہ نصاب کا وصول ہوجائے ، مگر جتنا وصول ہوا اُتنے ہی کی واجِبُ الْاَ داہے۔ (بهارِشريعت ، صفحه 906 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

البنة آسانی اسی میں ہے کہ سال بسال دیگر اُموال کے ساتھ اس کی بھی زکو ۃ اداکرتے جائیں کہ بعد میں حساب و کتاب میں دشواری ہوتی ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح

### اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَاسِمَ القَادِيثِي

محمد نويد رضا العطارى المدنى 14 جمادى الآخر <u>1433</u> ه 06 مئى <u>2012</u>ء



المَّاوَيُّ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ المُؤْمِّ المُؤْمِّ المُؤمِّ المُؤمِّنِ المُؤمِّنِي المُؤمِّنِ المُؤمِّنِ المُؤمِّنِ المُؤمِّنِ المُؤمِّنِ المُؤمِّ المُؤمِّنِ ا ُ ارشا دفر ماتے ہیں:''سودخوار پرشرعاً فرض ہے کہ جتنا سودجس جس سے لیا ہے اسے واپس دے وہ نہر ہا ہواس کے

وارِثُوں کو دے، وہ بھی نہرہے ہوں یا پیتہ مالک اوراس کے ورشہ کا نہ چلے تو فرض ہے کہ اتنا مال تَضَدُّق کردے اور

نَصَّدُّق میں فقیر کو ما لک کردینا در کار ہے ..... یوں اس کی تو بہتمام ہوگی اوران شاءاللہ تعالیٰ گناہ سے بَری الذمہ ہوگا اور توبه كرنے اور هُكم شرع درباره تَصَدُّق بجالانے كا تواب بھى پائے گااگر چپر خيرات كا تواب نه ہوگا۔ ' (ملتقطاً ) (فتاوی رضویه ، صفحه 541 تا 542 ، حلد 23 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور) اور چونکہ بینک سودی رقم واپس نہیں لیتا پس فقرا پر صدقہ ہی کرنا ہوگا۔جورقم جمع کروائی تھی اس پرتوز کو ۃ ہے کیکن جوسود کی مدمیں ملی اس پرز کو ہے نہیں۔

**ٱبُوالْصَالَحُ مُحَمَّدَ قَالِسَمَ ٱلْقَادِيَّئِ** 21 جمادى الثانى <u>1427</u>ھ 18 جولائى <u>200</u>6ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ه ز کو ة میں سود کی رقم دینا کیسا؟ کچھ



فتوىل 221

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب کھاد

فیکٹری سے ریٹائرڈ ہیں،ان کوریٹائر منٹ کے وفت جو پیسہ ملاتھااس کوانہوں نے بینک میں جمع کروادیا۔اب اس پر جومنافع ملتاہے، وہ اس کی زکو ہ ویتے ہیں یاکسی غریب کی مدد کردیتے ہیں،خوداستعال نہیں کرتے۔کیا بیدرست ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

بالهيس؟

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ سب سے پہلے تو بیمسکلہ ذہن میں رکھئے کہ بینک میں بیسہ رکھ کراس پر نفع لینا خالص سود ہے اور سود لینا گناہ

وَعَنُونُ الْفِلْسَنَةُ الْفِلْسَانِ الْفِلْسَنِينَ الْفِلْسَنَةُ الْفِلْسَنَةُ الْفِلْسَلَةُ الْفِلْسَانِ الْفِلْسَانِ الْفِلْسَانِ اللّهُ ال كبيره، حرام اورجهنم ميں لے جانے والا كام ہے۔قرآن وحديث ميں اس كى سخت مذمت وارد ہے۔ الله تبارك وتعالى قرآنِ مجيد مين ارشادفر ما تاب: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْحَ وَحَرَّ مَ الرِّلوالْ الله تسرجمة كنز الايمان: اور الله في حلال كيابيع كواور حرام كياسوو و (پاره 3 ، البقرة: 275) صيفِياك مين مه: ' عَنْ جَابِرِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِلَ الرِّبَا وَ مُوْكِلَةً وَ كَاتِبَةً وَ شَاهِدَيْهِ وَ قَالَ هُمُ سَوَاءٌ "ترجمه: حضرت جابر رَضِيَ اللهُ عَنْه سے روایت ہے که رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَے سود لینے والے اور سود دینے والے اور سود کا کا غذ لکھنے والے اور اُس کے گوا ہوں پر بعنت فرمائی اورفرمایا کهوه سب برابریس - (صحیح مسلم، صفحه ۲۲۸، حدیث ۹۹۸ ۱۰دارابن حزم بیروت) ر ہااس رقم پرز کو ۃ کا مسکد، تو سود کی رقم پرز کو ۃ فرض نہیں کیونکہ اس کا حکم تو یہ ہے کہ اسے بغیر ثواب کی نیت کے فقیرِ شرعی کوصد قد کر دیا جائے اور جو مال کُلی طور پرصد قد کرنا واجب ہواُس کا صرف حیالیسواں حصہ دینا کفایت نہیں جيبا كم علامه شامى قُدِّسَ سِدَّةُ السَّامِي " قُنين ' كحوالے سے لكھتے ہيں: ' الوكان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد ايجاب التصدق ببعضه "ترجمه: الريورا نصاب ہی مالِ خبیث ہوتوز کو ۃ واجب نہیں کیونکہ وہ تو سارے کا سارا صدقہ کرنا واجب ہے لہٰذا اُس مال کا بعض حصہ

صدقه كرناكا في نهيل. (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 259 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اعلى حضرت، امام المِسنّت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدّحْمٰن فرمات عِبِين: "سودور شوت اوراسي قتم کے حرام وخبیث مال پرز کو ہنہیں کہ جن جن سے لیا ہے اگروہ لوگ معلوم ہیں تو انہیں واپس دیناواجب ہے،اور اگر معلوم نہ رہے تو گل کا تَصَدُّق کرنا واجب ہے، چالیسواں حصہ دینے سے وہ مال کیا پاک ہوسکتا ہے جس کے باقی

أنتاليس حصي بهي ناياك بير" (فتاوى رضويه ، صفحه 656 ، جلد 19، رضا فاؤن لديشن لاهور) اوراگرآپ کے والدصاحب سود کی مدییں حاصل ہونے والی رقم سے اپنے دیگر حلال اُموال کی زکوۃ ادا

كرتے ہيں تواگر چداس طرح زكوة ادا ہوجائے گى كيكن ان كايفل جائز نہيں۔ فَصَلَ : 361 ﴾ ﴿ عَالُ: 361 ﴾ ﴿ عَالُ: 361 ﴾ ﴿ وَصَلَ : 361 ﴾ ﴿ وَصَلَّ نَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

و المراسقة ا چنانچ فَتَاوىٰ بَزَّازِيَه مِن مِهِ: 'و لـو نـوى فـى المال الخبيث الذى وجب صدقته ان

يقع عن الزكاة وقع عنها "ترجمه: وه مال خبيث جس كوصدقه كرناواجب با راس مين زكوة كي ادائيكي كي نيت كى توزكوة ادابهوكل . (فتاوى بزازيه على هامش الهنديه ، صفحه 86 ، حلد 4 ، دارالفكر بيروت)

اورعلامها بنِ عابدین شامی قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِی حرام مال سے زکوۃ اداکرنے کے بارے میں لکھتے ہیں: ''لو أخرج زكاة المال الحلال من مال حرام: ذكر في الوهبانية أنه يجزئ عند البعض، و نقل

القولين في القنية: و قال في البزازية: و لو نوى في المال الخبيث الذي وجبت صدقته أن يقع عن الزكاة وقع عنها اه أي: نوى في الذي وجب التصدق به لجهل أربابه، و فيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع الى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر، و لو

علم الفقير بذلك فدعاله وأمن المعطى كفرا جميعا"ترجمه: الروه حلال مال كى زكوة مين حرام مال نکالتا ہے تو'' و ہبانیہ'' میں ذکر کیا کہ بعض کے نز دیک زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔اور'' قُنیہ'' میں دونوں اقوال نقل کئے

گئے ہیں۔'' بزازیہ'' میں ہے کہ اگراس نے وہ مالِ خبیث جس کوصدقہ کرنا واجب تھااس میں زکو ق کی ادائیگی کی نیت كرلى توزكوة ادا ہوگئے \_ بعني أس مال ميں نيت كى جو ما لك كے معلوم نه ہونے كى وجه سے واجبُ النَّصَدُّق تقا۔ اوراس میں تَفْیید ہے'' طٰہیْرِ یَہ' کے قول کی کہا یک شخص نے فقیر کو مالِ حرام سے تواب کی نیت سے پچھ دیا تو وہ کا فرہو گیا اورا گر فقیر کواس بات کاعلم ہونے کے باوجوداس نے اس دینے والے کو دُعا دی اور دینے والے نے آمین کہا تو بیسب کفر (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 261 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

یا در ہے کسی فرض کی ادائیگی ہوجانا الگ بات ہے اوراس کا بارگا والہی میں مقبول ہونا الگ بات \_لہذا سود کی رقم ز کو ق کی مدمیں دینے سے اگر چہ ز کو ق کی ادائیگی ہوگئی اور فرض بھی ذھے سے ساقط ہوگیا، کیکن نہ تو آپ کے والد کا سودی رقم سے زکو قاکی ادائیگی والاعمل الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور نہ ہی سود کی رقم سےغریبوں کی مدد کرنا ، کہ اللّٰد تعالیٰ نا پاک مال قبول نہیں فر ما تا بلکہ وہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فر ما تا ہے۔ فَتَ الْحَالِيَ اللّهُ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا "ترجمه: الله وَاللّه عَلِيبًا وَاللّه عَلِيبًا وَاللّه عَلِيبًا وَاللّه عَلَيْهِ اللّه عَلِيبًا وَاللّه عَلَيْهِ وَمُهَ اللهِ الْقَوْى حَرَام مال سے كئے گئے جَ كَل ادائيكا اوراس كى قبوليت كا حكم معرى عَلَيْهِ وَمُهَ اللهِ الْقُوى حَرَام مال سے كئے گئے جَ كى ادائيكى اوراس كى قبوليت كا حكم ميان كرتے ہوئے كسے ہيں: "فانه لا يقبل بالنفقة الحرام كما ورد فى الحديث مع أنه يسقط الفرض عنه معها و ان كانت مغصوبة، ولا تنافى بين سقوطه و عدم قبوله فلا يثاب لعدم القبول، ولا يعاقب فى الآخرة عقاب تارك الحج "ترجمه: حرام مال سے جَ قبول نه ہوگا جيسا كه حديث ميں وارد ہے، اس كے باوجود فرض ادا ہوجائے گا اگر چه غصب شدہ ہو، اور فرض كى ادائيكى اور عدم قبوليت مُنافات نہيں، تو قبول نه ہونے كى وجہ سے ثواب نه پائے گا اور فرض ادا ہوجائے كى وجہ سے تخرت ميں عذاب كا مُشتَقَق مَن اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى عَلَى اللّه عَلَى

مُنَافات نہیں، تو قبول نہ ہونے کی وجہ سے تواب نہ پائے گا اور فرض ادا ہوجانے کی وجہ سے آخرت میں عذاب کا مستحق نہ ہوگا۔ (بحر الرائق ، صفحہ 541 ، جلد 2 ، مطبوعہ کو ٹله) اعلی حضرت، امام المستنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْ ہِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن نے بھی مالِ حرام سے جج اور دیگر

نیک کام کرنے کا یہی تھم بیان فرمایا ہے۔ چنانچ فرمائے ہیں: '' ثواب ثمر ہ قبول ہے اور قبول مشروط بیا کی، حدیث میں ہے: ان الله طیب لا یقبل الا الطیب خود قرآنِ عظیم میں ارشاد ہوا ﴿ وَلا تَیَمَّمُ وَالْعَیْمُ مِنْ الله طیب لا یقبل الا الطیب خود قرآنِ عظیم میں ارشاد ہوا ﴿ وَلا تَیَمَّ مَنُوا الْعَیْمُ مِنْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله ع

بین: جوحرام مال فقیر کودے کر ثواب کی اُمیدر کھاس پر کفر عائد ہو۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ '' فقاو کی ظیمیر بی میں ہے: رجل دفع الی فقیر من المال الحرام شیئا یر جوا به الثواب یکفر۔ '' کھا گے مزید فرماتے ہیں: ''اوراس مال سے جج کرنا بھی جائز نہیں کہاسے تھم تو یہ تھا کہ جن سے لیا نہیں واپس دے، وہ نہ معلوم ہوں تو تَصَدُّق کردے اس کے سواجس کام میں صرف کیا جائے گا خلاف حکم شرع ومموجب

گناه ہوگا، ہاں بیدوسری بات ہے کہ جج کرلیا تو فرض ذِمّہ سے اُنز گیا، جیسے چوری اور غصب کے کپڑے سے نماز پڑھنا فان الخبث انما هو فی المجاور فلا یمنع الصحة پھر بھی اس پراُمیدِثُواب کا کلنہیں بلکہ اسے کہا جائے گالا لبیك و لا سعدیك و حجك مردود علیك حتى ترد ما في یدیك نہ تیرے لبیک قبول نہ

والمنافق المنافقة الم ﴿ فَتُنَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ° خدمت قبول اور تیرا حج تیرےمنہ پر مارا گیا یہاں تک کہ توبیانا پاک مال جو تیرے ہاتھ میں ہے واپس دے۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 657 تا 659 ، جلد 19، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم **اَبُوُهُ مَّنَاءِ لَمَ حَمِلَا عَظَّا ثِثَ الْمَدَنِ** 10 حمادى الاولى **(143**هـ 03 اپريل **201**8ء



فتوى 222 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں ایک بینک میں ملازم ہوں

اور میں نے ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ لیا ہے جس کی ماہوار قسط با قاعدگی سے ادا کرتار ہتا ہوں جومیں ریٹائر منٹ تک ادا كرتار ہوں گااگر ميں زندہ رہا۔اب مسكديہ ہے كہ جو پيسے ميں نے قرضہ پر لئے ،اس ميں كچھ پيسے ميں نے اپنے

ا کا وَنٹ میں اور پچھ قومی مرکز بچیت میں رکھے ہیں ،اس پر میں منافع بھی لیتا ہوں ۔اب قر آن وسنت کی روشنی میں مجھے یہ بتائیں کہاس رقم پرز کو قاوینالازم ہے یانہیں؟ جبکہ میں نے ساری رقم قرضہ لے کر حاصل کی ہے جس کی میں سائل:عبدالرحمٰن با قاعدگی سے قسط ماہوار دیتار ہتا ہوں اورابھی تک کافی رقم میرے نے ہے باقی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں آپ کا ہاؤس بلڈنگ سے سود پر قرضہ لینا جائز نہیں تھا، آپ پر بغیر سود کے جتنا قرضہ باقی ہے اس کونکا لنے کے بعد اور حاجت اِصلیہ سے زائد اگرآپ کے پاس کم از کم نصاب (یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی) کے برابرا گررقم خودیا دیگر قابلِ ز کو ۃ اُموال کےساتھ مل کریائی جائے تو ز کو ۃ فرض ہوگی ورنہ ہیں۔

بہارِشریعت میں ہے:''نصاب کا ما لک ہے مگراس پر دَین ( قرض ) ہے کہا دا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی

تخلقا شاتح (بهارِشريعت ، صفحه 878 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) . توز کو ة واجب نهیں ـ''

بینک یا قومی بچت اِسکیم میں رقم رکھوا کر جومنافع حاصل کیا گیاوہ سود ہے اوراس کاحکم یہ ہے کہ اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت سے کسی شرعی فقیر پرصدقه کرنا فرض ہے۔لہٰذا آج تک جتنی سود کی رقم استعال کی ،اس کا حساب لگا کر

کسی شرعی فقیر کوبغیر ثواب کی نبیت سے دے دیں اور تو بہ بھی کریں نیز سودی ا کا ؤنٹ کو بند کروا ئیں اور سودی قرضہ سے بھی جلد سے جلد چھ کارا حاصل کریں۔اللہ تعالی ارشاد فرما تاہے ﴿ وَحَدَّ مَ الرِّبُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اور (الله نے)حرام كياسود" (پاره 3 ، البقرة: 275)

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَّمَّ القَّادِيِّ فَيَّ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطارى المدني 25 محرم الحرام <u>1432ھ</u> 01 جنوري <u>2011</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم





کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ گانے باج کی کیسٹوں کو كرائے پر چلانے سے جو كمائى حاصل ہوتى ہےاس كوز كو ة وصدقہ وخيرات ميں اداكرنا كيساہے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

غیرشری فلم دیکھناحرام اور گانے سنناحرام اسی طرح غیرشری فلم دِکھا نااور گانے سنانے کے لئے کیسٹ دینا حرام کام میں مدد کرنا ہے اور یہ بھی حرام ہے اور حرام کام سے حاصل ہونے والی کمائی مثل غصب کے ہے جس سے لی

ہےاس کولوٹا نا واجب ہےاورا گروہ نہ ملے تواس کے وارثوں کودے وہ بھی نیلیں تواس کی طرف سے صدقہ کردے۔

وَ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ ال ۔ ''اوراس مال سے زکو ۃادا کرنا جائز نہیں نہ ہی اس مال سے کئے گئے صدقہ وخیرات قبول ہوں گےاورا گرمعا ذاللہ به نیت ِثواب حرام مال صدقه خیرات کیا تواشد حرام بلکه فقهانے اس کو کفر تک کھاہے۔ سيِّدى اعلى حضرت، امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات بين: "اصل مز دورى الرئسي فعلِ ناجا ئزير ہو سب کے یہاں نا جائز ،اور جائز پر ہوتو سب کے یہاں جائز ،اس امر میں رنڈیاں اور غیر رنڈیاں ، نصاریٰ وہنود وغيربهم سب برابريس .....و فِي حَظُرِ رَدِّ المُحتار عن السنغناقي عن بعض سشا تَح كسب المغنية كالمغصوب لم يحل ا خذه .....في الخانية الرجل اذا كان مطربا مغنيا ان عطى بغير شرط قا لوا يباح و ان كان ياخذه على شرط رد المال على صاحبه ان كان يعرفه و ان لم يعرفه يتصدق به-" (فتاوي رضويه ، صفحه 507 تا 509 ، حلد 23 ، رضا فاؤن ليشن لاهور)

سبِّدی اعلیٰ حضرت، امام احدر ضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِٰن فونو میں بھری ہوئی آواز کے بارے میں فر ماتے ہیں: ''لہوولعب ہےاوراس کے ذریعہ سے ٹکا کمانا اوران کا بنانا حرام ہوا اور اسے استعال کرنے والے اس حرام کے معین لعنی مددگار ہوئے۔اسی میں ہے کہ شریعت ِمُطَّهَر ہ کا قاعدہ ہے کہ جس بات سے حرام کومدد پہنچے اسے بھی حرام فرمادیتی ے قال الله تعالى ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ ﴾ (ترجمهٔ كنز الايمان : اور گناه اور زيادتي پر باجم مدد ندور (پاره 6 ، المائدة: 2))" (فتاوي رضويه ، صفحه 461 ، حلد 23 ، رضا فاؤ ناليشن لاهور) فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِين مِين مِين الإجارة على شئى من الغناء و النوح و المزامير و الطبل و شيء من اللهو "يعنى أجرت جائز نهيل گانے اور نوحه اور ساز اور طبله پراور لهوولعب ميں سے سي (فتاوي عالمگيري ، صفحه 449 ، حلد 4 ، دارالفكر بيروت) شے پر۔'' بہارِشریعت میں ہے:'' گناہ کے کام پراجارہ نا جائز ہے مثلاً نوحہ کرنے والی کو اُجرت پررکھا کہ وہ نوحہ کرے گی جس کی بیمزدوری دی جائے گی۔گانے بجانے کے لئے اجیر کیا کہ وہ اتنی دیر تک گائے گا اوراُس کو بیاُ جرت دی جائے گی۔ ملاہی لینی لہوولعب پرا جارہ بھی نا جائز ہے۔گانا یا باجا سکھانے کے لئے نو کررکھتے ہیں یہ بھی نا جائز ہے۔''مزیداسی میں ہے:''ان صورتوں میں اُجرت لینا بھی حرام ہےاور لے لی ہوتو واپس کرےاور معلوم نہر ہا کہ

لهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْم

تخلقانشات الفَتِ الْمُعْلِسُنَتُ اللَّهِ کس ہے اُجرت لی تھی تواسے صدقہ کردے کہ خبیث مال کا یہی حکم ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 144 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه) اسی میں ہے:''غصب کئے ہوئے کی زکو ۃ غاصب پر واجب نہیں کہ بیاس کا مال ہی نہیں، بلکہ غاصب پر بیہ واجب ہے کہ جس کا مال ہےاہے واپس کردے اور اگر غاصب نے اس مال کواینے مال میں خلَط مَلَط کر دیا کہ تمیز ناممکن ہواوراس کا اپنامال بقد رِنصاب ہےتو مجموع پرز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 877 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) سیِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِن اسی طرح کے حرام مال میں تَصَرُّ ف کرنے کے بارے فرماتے ہیں:''حرام روپیکسی کام میں لگا نااصلاً جائز نہیں نیک کام ہویا اور،سوااس کے جس سے لیا ہے اس کو واپس دے یافقیروں پرتھکڈق کرے بغیراس کے کوئی حیلہ اس کے پاک کرنے کانہیں،اسے خیرات کر کے جیسایا ک مال پر ثواب ملتا ہے اس کی اُمیدر کھے تو سخت حرام ہے، بلکہ فقہاء نے کفر کھھا ہے۔ ہاں وہ جوشرع نے تھم دیا کہ حقدار نہ ملے تو فقیر پرتَضَدُّق کردے اس حکم کو ما نا تواس پرثواب کی اُمید کرسکتاہے۔'' . (فتاوي رضو يه ، صفحه 580 ، جلد 23 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اسی میں ہے کہ علما فرماتے ہیں:''جوحرام مال سے تصدق کر کے اس پرثواب کی اُمیدر کھے کا فرہوجائے۔ "فلاص، مي عن الماسي من الحرام و يرجوا الثواب يكفر "عالم مي عن عن الوتصدق " فلاص، من المرام و يرجوا الثواب يكفر على فقير شيئا من المال الحرام ويرجوا الثواب يكفر" (ترجمه: الركوئي تخص فقير پر مالِحرام سےصدقہ كرے اور ثواب كى اميدر كھے كا فرہو جائے گا۔) زيد پر فرض ہے كہايسے خرافات سے توبہ كرے اوراسے أزسر نو كلمهُ اسلام پڑھنااوراس كے بعدا بني عورت سے زكاح جديد كرنا چاہيے، نظر اللي ساقاله الفقهاء كما يظهر بمراجعة الدرالمختار وغيره من الاسفار-" (فتاوي رضويه ، صفحه 110 تا 111 ، جلد 21 ، رضافاؤ ناليشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُولُصَالَ الْمُحَمَّدَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّالَا اللَّهُ الللّه 367 ﴿ فَصَلَ: 15

هی مال حرام سے خریدی اُشیاء پرز کو ہ کا حکم کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنے بھائی کو

شادی میں سونا تحفہ دیا اورایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد شادی شدہ بھائی نے زکو ۃ دینے کا ارادہ کیا تو تحفے والے بھائی نے کہا کہ یہ بینک کے نفع کی رقم کا سونا ہے اس پرز کو ۃ نہیں دیتے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس سونے پر ز کو ق کا کیا تھم ہے؟ نیزاس کووہ اپنے استعال وغیرہ میں لاسکتا ہے؟ شرعی حل عطافر مایئے تا کہ آسانی ہے دل مطمئن سائل:محدافتخارعطاري ہوجائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں سود کی رقم سے سوناخریدنے سے خبث آ کے منتقل نہ ہوالہذا جو سونا اس شخص کے بھائی کے پاس ہےوہ مالِ خبیث نہیں اس پردیگر شرائط کے پائے جانے پرز کو ۃ فرض ہے۔

جيباكهام المسنّت رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نه مالِ خبيث سے إستنبرال كمسكله برفتاوى رَضو يَه صفحه 552 جلد23 پرتفصیل سے تفتگوکی ، آخر میں آپ دُرِّ مُختار کے حوالے سے قال فرماتے ہیں: 'الے خبث لفساد الملك انما يعمل فيما يتعين لا فيما لايتعين واما الخبث لعدم الملك كالغصب

فيعهل فيهما كما بسطه خسروو ابن الكمال "(ترجمه: ملك فاسد موني كي وجهة جوخباثت پيدا ہوتی ہے وہ متعین شے پراٹر کرتی ہے جبکہ غیر متعین میں موژنہیں ہوتی لیکن عدم ملک کی وجہ سے جوخبا ثت پیدا ہوجیسے

غصب وغیرہ تو وہ متعین، غیرمتعین دونوں میں اثر کرتی ہے جبیبا کہ خسر واور ابنِ کمال نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔) (فتاوي رضويه ، صفحه 553 ، جلد 23 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أَبُولُاصُاكُ فُكِمَّ قَالِيَهُمُ القَّادِ يَكُنَّ 06 ذو الحجه <u>1421</u> هـ 02 مارچ <u>2001</u>ء





العَلَيْدَ الْعَلِيسَةَ عَلَيْهِ السَّمَةِ عَلَيْهِ السَّمَالِيُّوعَ اللَّهِ السَّمَالِيُّوعَ اللَّهِ السَّمَالِيُّوعَ اللَّهِ السَّمَالِيُّوعَ اللَّهِ السَّمَالِيُّوعَ اللَّهِ السَّمَالِيُّ السَّمَالِيِّ السَّمَالِيِّ السَّمَالِيِّ السَّمَالِيُّ السَّمَالِيِّ '' ز کو ۃ کے مستخق ہ ٹھونتم کےلوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے مؤلّفۃ القلوب باجماعِ صحابہ ساقط ہو گئے کیونکہ جب اللَّد تبارك وتعالىٰ نے اسلام كوغلبه ديا تواب اسكى حاجت نه رہى بيا جماع زمانة صديق ميں منعقد ہوا۔'' (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه) تواب زكوة كے مصارف 7 ہيں:﴿1﴾ فقير ﴿2﴾ مسكين ﴿3﴾ عامِل ﴿4﴾ رقاب ﴿5﴾ غارم ﴿6﴾ في

سبيل الله ﴿ 7﴾ ابن سبيل \_البته في زمانه رِقاب كي صورت بھي پائي نہيں جاتي كهاب كوئي لونڈي وغلام نہيں تو ان كو محچر انے میں بھی ادائیگی زکو قالی صورت نہیں۔ "سنها الفقير وهو من له ادنى شيء وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غير نام

وهو مستغرق في الحاجة "اس ميں سايك شرى فقير ہے بيره موتا ہے جس كے پاس كچھ موتا تو ہے كيكن نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیر نامی ہوجواس کی حاجت میں متغزق ہو۔ "منها المسكين وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسئلة لقوته او ما يوارى بدنه

ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسألة له فانها لا تحل لمن يملك قوت یوسه بعد سترة بدنه "لیخی مکین وه ب جس کے پاس کچھنہ ہو یہاں تک کہوہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور

بدن چھیانے کوہواُ سے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔ **﴿3﴾** "ومنها العامل وهو من نصبه الامام لاستيفاء الصدقات والعشور ..... ويعطيه ما يكفيه واعوانه بالوسط مدة ذهابهم وايابهم ..... الا اذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد

على النصف "بيعن عامل وه ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوۃ اورعُشر وصول کرنے کے لئے مقرر کیا اسے کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اُس کواور اُس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہومگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر کے لایا ہےاس کے نصف سے زیادہ ہوجائے۔ (4) "وسنها الرقاب هم المكاتبون ويعاونون في فك رقابهم"يعني رقاب مرادمُكاتَب

غلام کودینا کماس مال زکو ہ سے بدل کتابت ادا کرے اور غلامی سے اپنی گردن رِ ہا کرے۔

باك: ﴿ عَالَى: ﴿ كَانَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 "وسنها الغارم وهو من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه اخذه "غارم سے مُر ادمديون بيعني اس پراتنادَين موكه أسے ذكالنے كے بعد نصاب باقی نەر ہےاگر چەاس كا اُوروں پر باقی ہومگر لینے پر قادِر نە ہولیکن شرط یہ ہے كەمدیون ہاشمی نە ہو۔ (مخلص ازفتاوي عالمگيري ، صفحه 187 تا 188 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) "وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره في البدائع بجميع القرب وفي رد المحتار: وقد قال في البدائع: في سبيل الله جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات اذا كان محتاجاً "(ملتقطاً) (ملتقطاً) (درمختار و ردالمحتار ، صفحه 339 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) فی سبیل الله یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنا اس کی چند صورتیں ہیں مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا جا ہتا ہے سواری اور زادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکوۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہِ خدامیں دیناہے اگر چہوہ کمانے پر قادِر ہو یا کوئی جج کوجانا چاہتا ہواوراُس کے پاس مال نہیں اُس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں مگراس کو جج کے لئے سوال کرنا جائز نہیں۔ یاطالبِ عِلم کہ علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا جا ہتا ہےاسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہِ خدامیں دینا ہے، یونہی ہرنیک بات میں زکو ة صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے جب کہ بطورِ تَملیک ہوکہ بغیر تَملیک زکو ۃ ادانہیں ہوسکتی۔ (7) "ابن السبيل وهو الغريب المنقطع عن ماله .... جاز الأخذ من الزكاة قدر حاجته ولم يحل له أن ياخذ اكثر من حاجته والحق به كل من هو غائب عن ماله وان كان في بلده لان الحاجة هي المعتبرة" ابن بيل يعنى مسافرجس كي پاس مال ندر ماز كوة ليسكتا ب اگرچہاُس کے گھر مال موجود ہومگراُسی قدرجس سے حاجت پوری ہوجائے زیادہ کی اجازت نہیں۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُنُنِثِ فُضَيِل ضِ العَظَارِئ عَفَاعَنُ الْكُلْئِ عَلَى الْعَظَارِئ عَفَاعَنُ الْكُلْئِ 200 مَثَى 800.

می صدقه وخیرات کے تق دارکون؟ کی ا فَتوى 226 کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ ز کو ہ کن کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ **(1)** کسکس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ **(2)** صدقہ وخیرات کے حق دارکون ہیں اور کن کودینا افضل ہے؟ **43** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ ز کوۃ تین قشم کے اُموال پر لازم ہوتی ہے'' (1) ثمئن لیعنی سونا ، جاپندی، کرنسی اور پرائز بانڈ بھی اس میں شامل ہے(2) مالِ تجارت (3) سائمہ یعنی پُر ائی پر چُھوٹے جانور۔'' 

بالكل نادار ہو (3) عامِل، جو حاكم كى اجازت سے زكوة المصى كرتا ہے (4) غلام آزاد كروانے كيلئے (5) مقروض (6) جوراهِ خدامیں ہو(7) مسافر، جوویسے توغنی ہومگر منزل تک پہنچنے کیلئے اس کورقم کی ضرورت ہو۔ چنانچەز كو ق كەمستىچىن كے متعلق اللەتعالى قرآن پاك ميں ارشادفر ما تا ہے:

إِنَّمَاالصَّدَفَتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِينِ ترجمه كنزالايمان: زكوة توانبيس لوكول ك لئے ہے مختاج اورنرے نادار اور جواسے مخصیل کر کے لائیں اور جن وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي

کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گر دنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواورالٹد کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھہرایا السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ ہوا ہےاللّٰد کا اور اللّٰہ علم وحکمت والا ہے۔

حَكِيْمٌ ۞ (پاره 10، التوبة: 60)

﴿ فَتُ الْمُوكِمُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التحاقة آ بیت میں ان کفار کو بھی زکو ۃ دینے کا ذکر ہے جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہوں مگر ریٹھم اس وقت کے کئے تھا جب اسلام کمزورتھا پھر جب اسلام کوقوت حاصل ہوئی توبیلوگ زکو ہے مُصرَ ف نہ رہے۔ نيز دُرِّ مُخْتَار ميں ہے:''وسكت عن مؤلفة قلوبهم لسقوطهم''عبارتكامفهوم اوپر كزرار (درمختار ، صفحه 337 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ﴿ 3﴾ صدقاتِ واجبہ جیسے زکوۃ ،صدقۂ فطر، وہ مال جس کی منّت مانی جائے، روزے کے کفارے میں جو کھانا کھلا یا جائے ہشم کے کفارے میں جو کھانا کھلا یا جائے وغیرہ بیاُن ہی کودے سکتے ہیں جن کوز کو ۃ دے سکتے ہیں اور نفلی صدقات فقیراورغنی سب کودے سکتے ہیں اورصد قه ٔ واجبة قریبی رشته دار کودینا زیادہ افضل ہے جبکہ وہ اس کامستحق ہواور صدقه نافلہ بھی ان کودیناافضل ہے۔ جِيا كم حديث مين مين مين عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثِنَتَان صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ ''لِعِنْ رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِه فِي ما يامسكين برصدقه فقط صدقه ہے اور قریبی رشته دار برصدقه ،صدقه بھی ہے اور صله رحمی بھی۔' . (مشكواة المصابيح،صفحه٣٦٧،حلد١،حديث ٩٣٩،دارالكتب العلميه بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فُحَمَّدَةَ السَّمَ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضاً العطارى المدنى 5 ذو الحجة الحرام <u>1427</u>ه 27 دسمبر <u>200</u>6ء ﴿ صدقة واجبه ونا فله كے مصارِف میں کیا فرق ہے؟ ﴾ فتوى 227 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ صدقہ کے حق دار کون لوگ

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب شرعی اعتبار سے صدقات دوطرح کے ہیں: صدقہ نافلہ، صدقہ واجبہاور دونوں کے مصارِف میں فرق ہے۔ صدقہ نافلہ فقیر وغنی، سید وغیر سید، ہر عام وخاص کیلئے جائز ہے اگر چہ کہ اُخق ( یعنی زیادہ حق دار ) فقیر ہی ہے۔ اس کے برعکس صدقہ واجبہ یعنی زکو ہ،فطرہ وغیرہ کے حق دار صرف وہی لوگ ہیں جوز کو ہ لینے کے حق دار ہیں کہ جن کا بیان اللّٰدءَ۔ وَّدَ ہَ لَ نے قر آنِ مجید میں فر مادیالہٰذاغنی یاسپّد وغیرہ کیلئے صدقہ واجبہ کالیناحرام ہے۔اورلیا تو ادا بھی نہ ہوگا۔اب صدقہ واجبہ کے مصارِف سات ہیں: فقرا،مساکین، عامِلین (زکوۃ وصول کرنے والے)،غلاموں کوآ زادکرنا،قرض دار، فی سبیل الله اورمسافر \_ان سب کابیان قر آنِ مجید میں موجود ہے \_ چنانچے فرمانِ باری تعالی ہے: إِنَّمَاالصَّدَفَٰتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِيْنِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوگول كے لئے ہے محتاج اورنرے ناداراور جواسے مخصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ چھڑانے میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اور مسافر السَّبِيْلِ لَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ لَ وَاللهُ عَلِيْتُ کو پیشهرایا ہواہےاللّٰد کا اوراللّٰه کم وحکمت والا ہے۔ مُفَسِّرِ شِهِيرِ حضرت علامه مولا نانعيم الدين مرادآ بإدى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي اس آبيت كِ تحت ' خز ائن العرفان'' میں فرماتے ہیں:''صدقات کے ستحق صرف یہی آٹھ فتم کے لوگ ہیں انہیں پرصدقات صرف کئے جائیں گےان كے سوااور كوئي مُستحق نہيں اور رسول كريم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُواَ مُوالِ صِدقه ہے كُوئى واسطه ہى نہيں، آپ براور آپ كی اولا دیرصدقات حرام ہیں توطعن کرنے والوں کواعتراض کا کیا موقع ۔صدقہ سے اس آیت میں زکو ۃ مراد ہے۔مسکہ: ز کو ۃ کے مستخِقُ آٹھ فتھ کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے مؤلّفۃ القلوب با جماع صحابہ ساقط ہوگئے کیونکہ جب اللّٰد تبارک و تعالیٰ نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت ندر ہی ہیا جماع زمانۂ صدیق میں منعقد ہوا۔

(تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه)

﴿ فَتُلُومِ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التحاقة سبِّدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فَعَاوى دَ ضَوِيَّه شريف ميں ارشادفر ماتے ہيں:''صدقهُ واجبہ مالدار کو لینا حرام ،اوردیناحرام ،اوراس کے دیئے ادا نہ ہوگا ،اور نافلہ ما نگ کر مالدار کو لینا حرام اور بے مانگے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کر دے اور اگر وہ مختاج سمجھ کر دے تو لینا حرام ، اور اگر لینے کیلئے اپنے آپ کو مختاج ظاہر کیا تو دو ہراحرام، ہاں وہ صدقاتِ نافلہ کہ عام خلائق کے لئے ہوتے ہیں اوران کے لینے میں کوئی ذِلّت نہیں وہ غنی کوبھی جائز ہے جیسے دوض کا یانی ،سَقابہ کا یانی ، نیاز کی شیرینی ،سَرائے کا مکان ، پُل پر سے گزرے۔ (فتاوى رضويه ، صفحه 261 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح اَبُوالصَالِّ فُكِيَّدَقَالِيَّمَ القَادِيِّ فَي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سجادالعطاري المدني 30 جمادي الاولى <u>1428</u>ھ 16 جون <u>2007</u>ء میر صرف فقیرطلبا کوہی ز کو ۃ دی جاسکتی ہے گیجہ فتولى 228 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا صدقاتِ واجبہ ہرطالبِ علم کودے سکتے ہیں جائے فقیر ہو یاغنی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صرف اس طالب علم کوصد قات واجبردے سکتے ہیں جوفقیر ہو بنی کونہیں دے سکتے۔ اللّٰدتعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

> إنَّمَاالصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْعُبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَ اتَّكُوبُهُمُ وَفِي

مختاج اورنرے ناداراور جوائے مخصیل کرکے لائیں اور جن

ترجمه كنزالايمان: زكوة توانبيس لوكول ك لئ ب

الكالثالث الم = ﴿ فَتَنَاوَىٰ آهُالِسُنَّتُ ﴾ کے دلوں کو اسلام سے اُلفت دی جائے اور گر دنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اور مسافر کو۔ السَّبِيْلِ (پاره 10 ، التوبة: 60) امام المِسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات عبي: ''جونصاب مذكور پردسترس ركھتاہے ہرگزز كو قنهيں

ياسكتااگر چەغازى موياچاجى ياطالب علم يامفتى مگرعامِلِ ز كو ة ''' (فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) صَد والشَّريعَه، بَد والطَّريقَه مفتى امجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "جن لوكول كي نسبت بيان كيا

گیا کہ انہیں زکو ہ دے سکتے ہیں،ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے،سواعامِل کے، کہاس کے لئے فقیر ہونا شرطنہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 932 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالُّهُ عُمَّدَةَ السَّمَّالَةُ الدِيْثُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد هاشم خان العطارى المدني 12 جمادى الثاني <u>1427</u> و جو لائي <u>2006</u>ء





کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بعض علما فرماتے ہیں کہ طالبِ علم

کا صدقہ ، فطرہ ، زکوۃ اور خیرات لینااوران کا استعال جائز ہے جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ طالب عِلم کے لئے ان کا استعال جائزنہیں۔وضاحت فرمادیں کہاس بارے میں شرعی حکم کیاہے؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ طالبِ علم کا فطرانه، ز کو ۃ وغیرہ واجب صدقات لینا تو اسی صورت میں جائز ہے جبکہ وہ محتاج ہواورنفلی

376

﴿ فَتَنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ السَّنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ والمناقعة صدقات چونکنی فقیرسب کودے سکتے ہیں لہذافلی صدقات اپنی شرائط کے ساتھ غنی طلبہ پر بھی خرچ ہو سکتے ہیں۔ صدر الشَّديعَه مفتى محمد المجدعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه مَصارِفِ زَكُوة بيان كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں:' فی سبیل اللہ یعنی راہِ خدا میں خرچ کرنا اس کی چندصور تیں ہیں،مثلاً کوئی شخص محتاج ہے کہ جہاد میں جانا جا ہتا ہے، سواری اور زادِراہ اُس کے پاس نہیں تو اُسے مالِ زکو ۃ دے سکتے ہیں کہ بیراہِ خدامیں دیناہے اگر چہوہ کمانے پر قاور ہو یا کوئی مج کو جانا چا ہتا ہے اوراُس کے پاس مال نہیں اُس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں، مگراس کو حج کے لئے سوال کرنا جائز نہیں۔ یاطالبِعلم کیعلم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے،اسے دے سکتے ہیں کہ پیھی راہِ خدامیں دینا ہے۔'' . (بهارِشريعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) فَتَاوىٰ اَمْ جَدِيمَه ميں ہے:''ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطورِتُملیک ہو، نہ بطورِ اباحت۔

دُرِّ مُخُتَار میں ہے:وهی تملیك خرج الاباحة فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لايجزيه'' (فتاوى امحديه ، صفحه 371 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) اورسیِّدی اعلیٰ حضرت، امام اِم اِسنّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدِّحیٰن طالبِعِلْم کے محتاج ہونے کی صورت

میں اسے مالِ زکوۃ وغیرہ دینے کے بارے میں ارشا دفر ماتے ہیں:'' بالجملہ مدارِ کارحاجت مندی بمعنیٰ مٰد کور پر ہے،تو جونصابِ مٰدکور پردسترس رکھتاہے ہرگز ز کو ہ نہیں پاسکتا اگر چہغازی ہو یا حاجی یا طالبِ علم یامفتی .....الخ۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضًا فاؤندُيشن لاهور)

اورصَى رُالشَّريعَه رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه اس بارے ميں ارشا وفر ماتے ہيں: ''بہت سے لوگ اپني زكوة اسلامي مدارِس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ متو تی مدرسہ کواطلاع دیں کہ یہ مالِ زکو ۃ ہے تا کہ متو تی اس مال کوجُد ار کھے اور مال میں نہ ملائے اورغریب طلبہ پرِصَر ف کرے بھی کام کی اُجرت میں نہ دے ورنہ ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(بهارِشریعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَّمَّدَةَ الشَّمَّ القَادِرِ ثُلُ المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني

02 صفرالمظفر <u>1430 ه</u> 29 جنوري <u>2009</u>ء

المجرِّ زلزله متاثرین کی زکوة سے مدد کرنا کیسا؟ کچھ

فَتوىٰ 230

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ پاکستان میں ہونے والے سانحہ یعنی جو یہاں کی تاریخ کا بڑا زلزلہ ہواہے اس میں کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور ایک تعداد ہے جوزخمی

ہوئی اور لا تعدا دا پنے مال واسباب وگھر بار کھو بیٹھے ہیں حتی کہ بہت بڑی تعدا دکھانے پینے کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہے توان متاثرین کوز کو ۃ ،فطرہ ، یافدیہ کی رقمیں دے سکتے ہیں؟ نیزان کوز کو ۃ کی رقم خود جا کردیں یا شہرمیں مختلف جگہوں پرامدادی کیمپ لگے ہیں اوران تک وہ سامان پہنچارہے ہیں ان کے ذریعے زکو ۃ وفطرہ کی رقم پہنچادیں؟ سأكل: محمرنو يدرضاعطاري (ليانت آباد، كراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مُِسْتَقَمْتُره میں زلزلہ سے متاثرین کوصدقات واجبہ (زکوة ، فطره ، فدریہ) دینا میجے ہے کہ اس سانحہ سے جو

افراد بھی متاثر ہوئے ہیں ان کی اس وقت بیرحالت ہے کہان کے پاس نہ ہی کچھ کھانے لئے ہے اور نہ ہی پہننے کے کئے کیڑے ہیں اور نہ ہی رہنے کے لئے مکان ہے لہذا یہ متاثرین اگر مسکین وفقیر کی تعریف میں داخل ہیں توایسوں كوصدقات واجبدديئے جاسكتے ہیں۔

سيِّدى اعلى حضرت عَلَيْهِ الدَّحْمَهُ فرمات عِبِن: "مصرف زكوة برمسلمان حاجت مند جسابي مال مملوك سے مقدارِنصاب فَارِغ عَنِ الْحَوَائِج الاصلِيَّه (ايبامال جونصاب كى مقدار بھى ہواور حاجت اَصليہ سے فارغ بھى ہومگر اس) پر دسترس نہیں .....اور نصابِ مذکور پر دسترس نہ ہونا چندصورت کوشامل: ایک بیہ کہ سرے سے مال ہی نہ رکھتا ہو اسے سکین کہتے ہیں۔ دوم مال ہومگر نصاب سے کم ، یہ فقیر ہے ..... بالجملہ مدارِ کارحاجت مندی بمعنیٰ مٰدکور پر ہے توجو

﴿ فَتَ اللَّهُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التحفظ التحفظ نصابِ مَدُور پردسترس رکھتاہے ہرگز زکو ہنہیں پاسکتا اگر چیغازی ہویا جاجی یاطالبِ علم یامفتی۔ (فتاوی رضویہ ، صفحہ 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

جولوگ امدادی کیمپ لگا کرمتاثرین تک إمدادینها رہے ہیں اگریدز کو قاورصدقہ واجبہ کا دُرُست شرعی استعال جانتے ہوں تو ان کوبھی زکو ۃ دے سکتے ہیں۔ پہلوگ بطورِ وکیل ان مستِحقِین کوآپ کی رقم یا اَشیاء کا ما لک بنا دیں گے تو آپ کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی بس آپ اپنایہ اِطمینان ضرور کرلیں کہ بہلوگ واقعی شرعی تقاضوں کے مطابق ہی ز کو ۃ کامُصرَ ف جانتے ہیں۔

ٱبُوالْصَالَ فَحَكَّمَ كَالْسَكَمُ اَلْقُادِينَ 8 رمضان <u>1426</u> ھ 13 اكتوبر <mark>200</mark>5ء

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

# میراسکول کالج کے زکوۃ فنڈ کاحق دارکون ہے؟ کچھ

## فتولى 231

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ پچھ کالجز میں زکوۃ فنڈ سے

ضرورت مندطلبا كورقم دى جاتى ہےاس رقم كاليناكن كيلئے جائز ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ فنڈ سے صرف وہی طلبار قم لے سکتے ہیں جوشری فقیر ہوں۔اور فقیر و شخص ہوتا ہے جس کے پاس قرض اور حاجت ِاَصلیہ کےعلاوہ نصاب کی مقدار (ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ) مال موجود نہ ہو۔

چِنانچِدُرِّمُخُتَارِ مِن ہے:''هو فقير وهو سن له أدنى شئى أى دون نصاب أو قدر نصاب

غير نام مستغرق في الحاجة "ترجمه: مصارِف زكوة مين فقير باوروه ايبا تخص بيجس كي پاس معمولي 379

﴿ فَتُسْاوِي أَهْلِسُنَّتُ ۗ إِ ُسامان ہوبیعنی نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیر نامی ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔ (درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَبُولِاصَالْ فِي مُعَمِّدَةَ السِّمَ القادِيثِي 24 صفرالمظفر <u>1427 ه</u> 14 مارچ <u>200</u>0 ء ﷺ کیادِ بنی طالبِ علم زکوۃ کاسوال کرسکتا ہے؟ فَتُوىٰ 232 ۗ کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلد کے بارے میں کہ پڑھائی کے لئے زکو ۃ لینا جائز ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

طالبِعِلْم جو کمشتخِقِ زکوۃ ہواُس کیلئے زکوۃ لینا جائز ہے بلکہ دینی طالبِعلم زکوۃ کے لئے سوال بھی کرسکتا ہے جبکہاس نے اپنے آپ کواسی مقصد کیلئے فارغ کررکھا ہو۔اور دنیاوی تعلیم کی غرض سے طالب علم زکو ۃ کے لئے سوال نہیں کرسکتا ہاں اگر وہ مستحقِ ز کو ۃ ہوتو اور کوئی اسے ز کو ۃ دیتو وہ لے سکتا ہے۔

صَدرُ الشّريعَه، بَدرُ الطّريقَه مولا نامفتى محمرا مجرعلى اعظمى رَخمةُ اللهِ تعَالىٰ عَلَيْهِ بِهَا رِشريعت مين فرمات بين: ''طالبِعِلم کہ علم دین پڑھتایا پڑھنا جا ہتا ہے،اسے دے سکتے ہیں کہ یبھی راہِ خدامیں دینا ہے بلکہ طالبِعِلم سوال کر کے بھی مال ِ زکو ۃ لے سکتا ہے جب کہ اُس نے اپنے آپ کواسی کام کے لئے فارغ کررکھا ہوا گرچہ کسب پر قا در ہو۔''

(بهارشر يعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبِّنُ الْمُذُنِبُ فَضِيلَ فِأَالْعَظَارِئُ عَفَاعَنُالْ يَايْ 26 محرم الحرام <u>1430</u> ه

المجرِّي كے لئے جگانے والے كوز كو ة دينا كيسا؟ كچھ فَتوىٰ 233 الله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ رَمَضان المبارَک میں سَحَری کیلئے جگانے والے کوز کو ہ کی رقم دے سکتے ہیں؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ق ہر فقیر شرعی کودی جاسکتی ہے خواہ وہ سَحری کیلئے جگا تا ہویا نہ جگا تا ہو۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِن هِ: "منها الفقير ومنها المسكين ومنها العامل ومنها الرقاب ومنها الغارم ومنها في سبيل الله و منها ابن السبيل "ترجمه: مصارف زكوة مين فقير، مسکین، عامِل، رِقاب (مُکاتَب غلام)، غارِم ( قرض دار )، فی سبیل اللّٰداورا بن سبیل (وه مسافرجس کے پاس مال نهر ہاہو ) (فتاوي عالمگيري ، صفحه 187 تا 188 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) البتة اگر سَحَرَى كے لئے جگانے والے كوبطور أجرت دى توز كو ۃ ادانہ ہوگى۔

ٱبُوالْصَالِحُ فَحَمَّدَقَالِمِهَمَ اَلْقَادِرَثِي 28 شعبان <u>1426</u> ه اكتوبر <u>200</u>5ء چو گھروں میں کام کرنے والی کوز کو ۃ دینا کیسا؟ کچھ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص بیار ہے اوراس کی

381

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التحكفة سیوی ہمارے یہاں کام کرتی ہے کیااس کوز کو ہ دی جاسکتی ہے؟ کیااس کو گھر بنانے کیلئے پیسے دے سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر مذکورہ عورت زکو ۃ کی مستحق ہے تو اسے زکو ۃ کی رقم دی جاسکتی ہے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس پیسے سے گھر بنائے یا کچھاور بہر حال آپ کی زکو ۃ ادا ہوجائیگی مُستِق ہونے سے مراد شرعی طور پر فقیر ہونا ہے۔ چِنانچِ دُرِّ مُخْتَار وَرَدُّالُمُحْتَارك تَابُ الزَّوْة، بابُ الْمَصُرَ ف مِين هِ: 'هو فقير وهو من له أدنى شيىء أي دون نصاب أو قدر نصاب غيرنام مستغرق في الحاجة كدار السكني وعبيد الخدمة وثياب البذلة وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج اليهاتدريسا أوحفظا أو تصحيحا كما سر اول الزكاة ''يعنی فقيروه تخص ہے جس كے پاس پچھ ہومگرا تنانہ ہوكہ نصاب كو پنني جائے يا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت ِاصلیہ میں مستغرق ہومثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ،خدمت کے لئے لونڈی غلام علمی شغل رکھنے والے کودینی کتابیں جواُس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) لہٰذااگر مٰدکورہ خاتون کے پاس مقدارِنصابٰہیں تووہ زکو ۃ لےسکتی ہیں اوریہاں یہ بھی یادرہے کہ زکو ۃ کو اس کی اُجرت میں ہر گزشار نہ کیا جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه اَيُوالْصَالِّ فَحَمَّلَ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِيُّ عَلَى الْعَالِمُ الْفَادِيِّ عَلَى الْعَالِمُ الْفَادِيِّ عَ 14 رمضان المبارك <u>1428 ه</u> 27 ستمبر <u>200</u>7 ء ه کاری کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کیا بھکاری کوز کو ۃ دینے سے

الشالتك المناس = ﴿ فَتَسُاوِي الْفِلْسُنَّتُ ﴾ سائل:محمد حنيف (سياڑی، کراچی) ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بھکاری تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک تووہ ہیں جو مالدار یعنی صاحب نصاب ہوتے ہیں ان کوز کو ۃ دینے سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی۔اور دوسرے وہ ہیں جوصاحب نصاب ہیں ہوتے بعنی شرعی فقیراور مُستِقِ زکو ۃ تو ہوتے ہیں ليكن كسب ومعاش برقادِر موتے ہيں ايسوں كوسوال كرنا، ہاتھ پھيلا ناجائز نہيں۔ايسے كوز كو ة دينامنع ہے كيكن اگرز كو ة دی گئی توادا ہو جائے گی۔اور تیسرے وہ ہیں جوصاحبِ نصاب نہیں ہوتے اور محتاجی میں اس حد تک پہنچے ہوتے ہیں کہ جس حدیر سوال کرنا جائز ہوجا تا ہے ایسوں کا سوال کرنا بھی جائز ہے اوران کوز کو ۃ دینا بھی جائز ہے۔ امام المسنّت، مُجَدِّد وين ومِلّت امام احدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن اسى طرح كمسكله كي بارے ميں

فرماتے ہیں:''گدائی تین قتم ہے: ایک غنی مالدار جیسے اکثر جوگی اور سادھو بچے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں دینا حرام،اوران کے دیئے سے زکو ۃ ادانہیں ہوسکتی،فرض سریر باقی رہےگا۔ دوسرے وہ کہ واقع میں فقیر ہیں قدرِنصاب کے مالک نہیں مگر قوی و تندرست کسب پر قادِر ہیں اور سوال کسی الیی ضرورت کے لئے نہیں جواُن کے کسب سے باہر ہوکوئی جرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے

عادی ہیں اوراس کے لئے بھیک ما تکتے بھرتے ہیں۔انہیں سوال کرناحرام،اور جو کچھانہیں اس سے ملے وہ ان کے ق میں خبیث .....انہیں بھیک دینامنع ہے کہ معصیت پر اِعانت ہے،لوگ اگر نہ دیں تو مجبور ہوں کچھ محنت مزدوری

کریں.....گران کے دیئے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو کہ فقیر ہیں۔ تیسرے وہ عاجز نا تواں کہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قدرت، یا جتنے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قادِر نہیں، انہیں بقد رِحاجت سوال حلال ،اوراس سے جو بچھ ملےان کے لئے طبّیب ،اور بیعمدہ مصارِفِ زکو ۃ میں سے ہیں اور

انہیں دیناباعث اجرعِظیم، یہی ہیں وہ جنہیں جھڑ کناحرام ہے۔' (ملتقطاً) (فتاوي رضويه ، صفحه 253 تا 254 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَّنَ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّا يَكُ الْمَدَنِيَ 28 شعبان المعظم <u>1430 هـ</u> 20 اگست <u>2009</u> ء





حصها یک قیملی کی کفالت میں دیناچا ہتا ہوں کیا اس طرح زکوۃ ادا ہوجائے گی؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے پیشرط ہے کہ سی شرعی فقیر کواس کا مالک بنادیں۔ آپ جس گھر میں ز کو ہ وینا جیاہ رہے ہیں اگراس گھر کا سربراہ شرعی فقیر ہویااس کی کوئی بالغ اولا دیااس کی بیوی الغرض اس گھر میں جو تخص عاقِل بالغ ہواورشری فقیر بھی ہواُسے ما لک بنادیں توز کو ۃ ادا ہوجا ئیگی۔

الله عَزَّو جَلَّ ارشاد فرما تاب: إِنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِيْنِ ترجمهٔ كنز الإيمان: زكوة توانهيس لوگول ك لئے ہے مختاج اور نرے نادار۔ (پاره 10، التوبة: 60)

شری فقیروہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت

اُصلیہ میںمُسْتَغُرِق ہو۔

384

﴿ فَتُنَّاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تخلقا الشاقع اور جہاں تک آپ اپنی زکو ۃ پیشگی تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا جاہتے ہیں تو ادا کر سکتے ہیں اس طرح زکو ۃ ادا ہوجائے گی ،سال کے اختتام پر حساب کرلیں اگرز کو ہ پوری دے دی ہوتو ٹھیک ہے اورا گر پچھ کمی ہوتو اسے پورا کر دیں اورا گرزیادہ دے دی ہوتو اگلے سال میں شار کرلیں۔ صَدرُ الشَّريعَه؛ بَن رُ الطَّريقَه علامهُ فَتَى مُحمرا مجدعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: `` ما لكِ نصاب پیشتر سے چندسال کی بھی زکو ۃ دے سکتا ہے۔ لہٰذامناسب ہے کہ تھوڑ انھوڑ از کو ۃ میں دیتار ہے، نتم سال پرحساب کرے، اگرز کو ۃ پوری ہوگئ فَرِہَا اور کچھ کمی ہوتو اب فوراً دے دے، تا خیر جائز نہیں کہ نہ اُس کی اجازت کہ اب تھوڑ اتھوڑ اکر کے ادا کرے، بلکہ جو پچھ باقی ہے گل فوراً ادا کر دے اور زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ میں مُجر ا کر دے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 891 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اورا گرنصاب پرسال بورا ہو گیااوراس نے اب تک زکو ہنہیں دی تواب فوراً زکوۃ دیناواجب ہے اب ہر ماہ نہیں دے سکتا کہ اب تاخیر کرے گاتو گنہگار ہوگا۔ جبیبا که سِیّدی اعلیٰ حضرت ،مُجَدِّدِ دِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ <sub>د</sub>یخهٔ اُلدَّ خیل ارشا وفر ماتے ہیں:''اورا کر سال گزر گیااورز کو ۃ واجِبُ الْاَدَا ہوچکی تواب تفریق ویڈر جے ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زرواجِبُ الْاَداا دا کرے کہ مذهب يحيح ومُعُتمَد ومُفُتى به برادائ زكوة كاوجُوب فورى بجس مين تاخير باعث كناه - جمار ا مَه ثلثه رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُم سے اس كى تصرت كابت " (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ عَبُنُ الْمُذُونِ فَضَيلِ مَضَا الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْبَلَاقِ مَا مَعُرِهُ الْمُدُونِ فَضَيلِ مَضَا الْعَطَارِي عَفَاعَنُ الْبَلَاقِ 11 محرم الحرام 1429م 21 حنوري 2008ء الله المرع فقيرمكان خريدنے كے لئے زكوۃ لے سكتا ہے؟ اللہ فتوى 237 کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب حیات

﴿ فَعَنَا وَيُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ۔ ہیں اور مجھ سمیت ان کے حیار بچے ہیں میں شادی شدہ ہوں اور میرے بھی تین بچے ہیں کچھ عرصہ پہلے میں بانڈز کا کاروبارکرتا تھاجس میں مجھےنقصان اٹھانا پڑا میرے والدصاحب نے اپنی زندگی ہی میں ہم سب بہن بھائیوں کو جھے الگ الگ کر کے دیے تھے اور انہوں نے میرے حصے کی رقم میں سے سات لا کھروپے میرے نقصان پرمختلف لوگوں کوا دا کئے میں اب بھی دولا کھروپے کا مقروض ہوں گھر بلومسائل کی وجہ سے والدصاحب مجھے الگ کرنا جا ہتے ہیں میرامسکلہ رہائش کا ہے کہ میں کرائے کے مکان میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میری تنخواہ کم ہونے کی وجہ ہے بمشکل گھر کا گزارہ ہوتا ہےاس لئے کرائے کی رقم نکالنامشکل ہے۔ ہماری میمن جماعت نے ایک اِسکیم نکالی ہےوہ ضرورت مند افرادکوگھر لینے کی مدمیں زکو ۃ کی رقم سے مددفرا ہم کرتے ہیں تو کیا میں اس صورت میں میمن جماعت سے زکو ۃ کی رقم لے سکتا ہوں؟ کیا میں مستحق ز کو ۃ ہوں؟ اس مسلے میں میری رہنمائی فرمادیں۔ **سائل:**ارشادعلی (میمن کالونی فیڈرل بی ایریا، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اگرآپ کی یہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اداکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گا اورمیمن جماعت والے آپ کو قرض کی ادائیگی کے لئے پاکسی اور مدمیں خود ز کو ۃ دینا جا ہتے ہیں تو آپ چونکمشتحقِ زکو ۃ ہیں اس لئے زکو ۃ کا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں جا ہے اس سے قرض کی ادا ئیگی ، كريں يااوركسى ضرورت ميں استعال كريں ، ہاں جب آپ مستحقِ زكوة ندر ہيں گے توز كوة لينا آپ كيلئے جائز نہ ہوگا۔ الله تعالیٰ کاارشادِ یاک ہے: إنَّمَاالصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ ترجمة كنز الايمان: زكوة توانبين لوگول كے لئے ہے مختاج اور نرے نادار اور جوائے مخصیل کر کے لائیں وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ گردنیں چھڑانے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ میں اور مسافر کو بیٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم وحکمت

الفيستان الماستك (پاره 10 ، التوبة: 60) اس آيت ك تحت صدرالا فاضل مولا نامفتى سبِّيه محمد نعيم الدين مراداً بإدىء مَيْهُ ويُحْهَةُ اللهِ الْهَادِي فرمات بهي:'' فقير وہ ہے جس کے پاس ادنی چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے پچھ ہواس کوسوال حلال نہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہوسوال کرسکتا ہے۔ (تفسیر خزائن العرفان ، صفحہ 369 ، مکتبة المدینه) سبِّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِدِین ومِلّت امام احمدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن اسّی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھپن رویے (یہ نصاب سیِّدی اعلیٰ حضرت کے دَور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک ندرہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ ہا ہم زَوج وزَوجہ ہوں، اسے زکو ۃ دینا بےشک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل، ہر فقیر کو چھپن روپے دفعۃً نہ دینا چاہئیں،اور مدیون پر چھپن ہزارة بن موتوز كوة كے چھين ہزارايك ساتھ دے سكتے ہيں، قال الله تَعَالٰي : وَالْغُرِصِيْنَ دُرِّ مُخْتَار ميں ہے: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير-(ترجمة مقروض و ڈمخص ہوتا ہے جوقرض سے فاصل نصاب کا ما لک نہ ہو، ظہیر رید میں ہے: مدیون کوز کو ۃ دینا فقیر سے اولی ہے۔)' (فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبُنُ الْمُدُنِ فَضَيالِ مِضَا الْعَطَارِئَ عَفَاعَدُ الْبَلِئِ فَضَيالِ مِضَا الْعَطَارِئَ عَفَاعَدُ الْبَلِئ 06 جمادی الثانی <u>1429</u> ه 11 جون <u>2008</u> ء مشتِحَق کوبطورِز کو ق مکان دینا کیسا؟

فتوى 238 🖟

کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری کمیونٹی ہمیں زکو ۃ فنڈ

﴿ فَتَاوِي الْمُؤْسِنَةُ عَالَى الْمُؤْسِنَةُ عَالَى الْمُؤْسِنَةُ عَالَى الْمُؤْسِنَةُ عَلَيْهِ الْمُؤْسِنَةُ الكَالْكَانُ سے مکان دینا جا ہتی ہے۔ہم کمیونٹی کی تمام شرائط پر پورےاتر تے ہیں۔ہم اپنامکان خرید سکتے ہیں اور نہ سالا نہ زکو ۃ نکالتے ہیں۔ ہماراز کو ۃ فنڈ سے مکان لینے کا دل نہیں کرتا۔تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مکان لے کراس کی قیمت تھوڑی تھوڑی کر کے سی مدر سے میں ادا کر دیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اگرآپ مستحقِ زکوۃ ہیں یعنی آپ کے پاس بنیادی ضروریات ِ زندگی سے زائد اتنا مال نہیں ہے جوقد ر نصاب (لینی ساڑھے باون تولے جاندی یاس کی قیمت) تک پہنچ جائے تو آپ زکو ۃ فنڈسے مکان لے سکتے ہیں۔مکان پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ کی مِلکِیّت میں آجائے گا۔اس کی قیمت مدرسے میں ادا کرنالازم نہیں۔راہِ خدا میں خرج کرنے کی نیت ہے آپ صحیح العقیدہ سنیوں کے سی مدر سے میں جتنی چاہے رقم وغیرہ جمع کرواسکتے ہیں۔لیکن اگر آپ غنی ہیں تو آپ کالینامطلقاً جائز نہیں قیمت دے کرلینا بھی ناجائز کہ جنہوں نے زکو ۃ دی ہوگی ان کی زکو ۃ ادانہ ہوگی کمیونٹی بھی ان کی زکو ۃ ہلاک کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی اور تا وان دینا ہوگا کہ زکو ۃ کے لئے مستحقِ زکو ۃ ہونا اور اسے ما لک بنا کردینا بھی شرط ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكِيَّدَ قَالِيَهُ القَّادِيِّ فَيْ المتخصص في الفقه الاسلامي

#### نور المصطفى العطارى المدني 23 جمادي الاولى 143<u>1, ه</u>



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ چندلوگ اپنی زکو ۃ کی رقم سے

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ = الْكَوْعَ ایکمستحقِ زکو ہ شخص کومکان خرید کر دے دیں تو کیاان کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی؟اس کا آسان ساطریقہ بتادیں کہ ز کو ۃ بھی ادا ہوجائے اورمُستحق شخص کومکان بھی مل جائے۔جن لوگوں کا مال ہے وہ اس شخص کورقم نہیں دینا چاہتے بلکہ سائل: محدرمضان ( کورنگی، کراچی ) مکان ہی دینا چاہتے ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

جی ہاں!مستحقِ زکوۃ کو چندلوگ اپنی زکوۃ کی رقم سے مکان خرید کراسے اس مکان کا مالک بنادیں تو ان کی ز کو ۃ ادا ہو جائے گی لیکن جس وقت وہ مکان فقیر کے حوالے کریں گے اس وقت جواس کی قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے ان کے حصوں کے مطابق ان کی زکو ۃ ادا ہوگی ۔ مثلاً 4 افراد نے اپنی رقم سے مکان خریدا ہر شخص نے 3 لا کھرویے

دیئے اور 12 لا کھرویے کا مکان خریدا گیا تو اب اس مکان کو جب شرعی فقیر کے حوالے کریں گے بنیت ز کو ۃ اس وفت اس مكان كى جو قيمت ہوگى مثلاً 12 لا كھ ہوئى تو ہرايك كى 3 لا كھروپےز كو ة ادا ہوگئ \_

اورز کو ق کی ادائیگی کے لئے رقم یا سونا چاندی دینا ضروری نہیں بلکہ سی بھی مال مثلاً کپڑا، مکان وغیرہ کا شرعی فقیر کو ما لک بنا نا ضروری ہے۔

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه ايك سوال' صاحب نصاب في 500 روي کی ز کو ة ساڑھے بارہ روپے نکالی اوران روپیوں کا ایک دیگ کھانا پکا کرایک مسکین کواس کا مالک کر دیایاان روپیوں کا کپڑاخرید کرایک مسکین کویا دس مسکین کودے دیااس کی ز کو ۃ ادا ہوگئی یانہیں'' کے جواب میں ارشادفر ماتے ہیں:''اگر

سکین کو ما لک کردیا توجس قیمت کاوه کھانایا کپڑاہےاتنی ز کو ۃ ادا ہوگئی۔کھانا پکوانے میں جوخرچ ہواہےاس کا اعتبار نہیں۔دُرِّ مُخْتَار میں ہوجاز دفع القیمة فی زکوة میں قیمت دینا بھی جائز ہے نیزاسی میں ہے فلو اطعم يتيما ناويا الزكوة لايجزئه الااذا دفع اليه المطعوم كما لوكساه اكرسي يتيم كوبنيت زكوة كحانا

کھلا یا تو پیکا فی نہیں مگر جب کہ وہ کھانا سے دے دیا تو ہوسکتا ہے جس طرح کیڑا دے دیے تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔'' (فتاوی امحدیه ، صفحه 369 ، حلد 1 ، مکتبه رضویه کراچی)

تخافات التحاقة = ﴿ فَتَاوِي آهُ إِسْنَتُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ایک فقیر پر مُشَرَّک چیز کاصدقه کرنا بھی زکوة کی ادائیگی سے مانع نہیں۔ چِنانچِهِهِدَایَه *میں ہے:''و*اذا وہب اثنان من واحد دارا جاز لأنهما سلماها جملة وهو قد قبضها جملة فلاشيوع "رجمه: اورجب دو خصول نے ایک خص کوایک گهر به کیا توجائزے کیونکه ان دونوں نے ایک ساتھ اسے حوالے کیا اور اس نے بھی اس پر پورا قبضہ کیا تو کچھ شیوع نہیں۔ (هدايه آخرين ، صفحه 289 ، مطبوعه لاهور) سبِّدى اعلى حضرت، امام المِسنّت شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں: '' اور سب سے آسان بہ ہے کہ ایک دیندار شخص کے پاس سب ز کو ۃ دہندہ اپنا چندہ جمع کریں اور اس سے کہہ دیں کہ زرز کو ۃ ہے طریقۂ شُرْعِیَّہ پر بعدتِملِیکِ فقیر طبع میں ہمارے تواب کے لئے صرف کر، وہ ایسا ہی کرے،سب زکو تیں بھی ادا ہو جائیں گی اوروہ دینی ضروری نافع کام بھی ہوجائےگا اوریہا ٔ موال کا ملانا کہ باذنِ مالکا نہ ہے کہ چندہ کا یہی طریقه معروفیہ معہودہ ہے کچھ مانع نہ ہوگا۔ دُرِّ مُخْتَار ميں مے: لـوخلط زكوة موكليه ضمن وكان متبر عا الا اذا وكله الفقراء (ترجم: اگراینے مؤکلین کی زکو ۃ خلط کردی تو وکیل ضامن ہوگا اور وہ تَبَرُع کرنے والا ہوگا مگراس صورت میں جب فقرانے اسے اپناو کیل قرار رَ**دُّالُمُحُتَارِ مِينَ بِ**:قال في التتارخانيه اذا وجد الاذن أو اجازالمالكان اه (ترجمه: تا تارغانيه میں ہے کہ کی اون کی وجہ سے ہویا مؤرِقل اسے جائز کردیں۔) اس میں ہے: شہ قال فی التتار خانیة أو وجدت دلالة الاذن بالخلط كما جرت العادة الخر (ترجمه: پهرتا تارغانيه يس كهاكه يادلالةً اختلاطك اجازت بوجيسي كه (فتاوي رضويه ، صفحه 257 تا 258 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) عادتِ معروفہ ہے۔)'' وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبْنُهُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ ضَاالَعَطَّارِئَ عَفَاعَنُهُ لِلِكِائِ مِعَنَّا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَنُهُ لِلْكِائِ 15 رجب المرجب 1429ه 19 جولائي 2008ء

المناسخي والمناسخي المناسخي المناسخي المناسخي المناسخي المناسخي المناسخي المناسخي المناسخين المن

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری ایک بہن ہے جس کا ذہنی

توازن خراب ہے اور پاگل بن کی کیفیت میں مبتلا ہے ہمارے والدصاحب انقال کر چکے ہیں، کیا بیز کو ق کی مستحق موسکتی ہے،اگر بڑا بھائی اپنی زکوۃ دینا چاہے تو تُملِیک کب ثابت ہوگی اور بھائی کا زکوۃ دینا کیسے متصور ہوگا؟ سائل:محرشفیق ( کراچی ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ذہنی توازن خراب ہونے کی دوصورتیں ہیں: ایک صورت توبیہ ہے کہ آپ کی بہن کا ذہن اتنا خراب ہے کہوہ

جنون کی حد تک نہیں پینچی یعنی کم سمجھ ہےاس کی باتوں میں اختلاط ہوتا ہےاُوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے فاسدالیَّذ بیر ہے کیکن وہ گالیاں نہیں بکتی ،اس کے بارے میں حکم شرع بیہے کہ بینا بالغ عاقل کے حکم میں ہے۔ حضرت علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "حكم المعتوه كالصبي العاقل في

تصرفاته "لعن تصرفات كرنے ميں معتوه كا حكم عاقل جے كے حكم كى طرح ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار 'صفحه 244 ، حلد 9 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَن رُ الطَّريقَه مفتى مُحرام بعلى أعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: 'معتوه جس كوبو هرا كهته بين وه

ہے جو کم سمجھ ہو،اس کی باتوں میں اختلاط ہو،اوٹ پٹا تگ باتیں کرتا فاسدالتَّد بیر ہو، مجنون کی طرح لوگوں کو مارتا گالی دیتا نه مو، بيمعتوه اس بچير كے حكم ميں ہے جس كوتميز ہے . ، (بهارِ شريعت ، صفحه 200 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه) قوانینِ شریعت کی رُوسے معتوہ و نابالغ عاقل ہِبَہ وصدقہ قبول کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔

حضرت علامه علا والدين صَلَفي عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرمات بين: "وتصرف الصبي والمعتوه الذي

يعقل البيع والشراء ان كان نافعا محضا كالاسلام والاتهاب صح بلا اذن "يعني بيجاورمعتوه جوبيع وشراءكرنا جانية ہوں ان كے تَصَرُّفات ميں اگر صرف نفع ہونقصان كا بالكل كوئى پہلونہ ہوتو ان كے ايسے تصرفات بغیرولی کی اجازت کے پیچے ہیں جیسے اسلام قبول کرنا، ہِبَة قبول کرنا۔ اس ك تحت علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "أى قبول الهبة و قبضها وكذا الصدقة ''لين ان كابِبَهُ وقبول كرنااس يرقبضه كرنا سيح بهاس طرح صدقي كاحكم بــ (درمختار مع رد المحتار ، صفحه 291 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "نابالغ كَتَصُّرُفات تين قتم كي بين ﴿ 1 ﴾ نا فع محض يعني وه تَصَرُّف جس میں صرف نفع ہی نفع ہے جیسے اسلام قبول کرنا کسی نے کوئی چیز ہِبَہ کی اس کوقبول کرنا اس میں ولی کی اجازت در کار نہیں .....الی قال .....نابالغ سے مرادوہ ہے جوخرید وفروخت کا مطلب سمجھتا ہوجس کا بیان اوپر گزر چکا اور جوا تنابھی

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ اَهْ لِسُنَّتُ ﴾ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴿

نہ بھتا ہواس کے تَصُرُّفات نا قابلِ اعتبار ہیں۔معتوہ کے بھی یہی اَحکام ہیں جونا بالغ سمجھوال کے ہیں۔'(ملتقطاً) (بهارِشريعت ، صفحه 204 ، حلد 3 ، مكتبة المدينه) لہٰذاا گرآ پ کی بہن میں مٰدکورہ بالاصورت پائی جاتی ہےتو بیضروری ہے کہز کو ۃ کے مال کا آ پا پنی بہن کو قبضه دے کر مالک بنائیں \_ بغیراس کو مالک بنائے زکو ۃ ادانہیں ہوگی \_ دوسری صورت میہ ہے کہ آپ کی بہن کا زہنی توازن اتنا خراب ہو کہ مجنون کی کیفیت کو پہنچ چکی ہوتو اس صورت میں زکو ۃ اسے تو نہیں دی جاسکتی لیکن اس کے ولی لینی باپ، دا دا ،ان کے وصی یا جس کی زیر کفالت ہواس کو

اس مجنونہ کے لئے دی جاسکتی ہے۔ حضرت علامه علا وَالدينَ صَلَفَى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات على: "ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة ''لعنی زکوة کی ادائیگی کے لئے ضروری ہے کہ ستحق کو مال ِزکوة کا مالک کردیا جائے۔مباح کردیئے سے زکوة

اس ك تحت حضرت علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين "وفي التمليك الشارة الى انه لا يـصـرف الى مجنون و صبى غير مراهق الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى



= ﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ إِلَّهُ نَتَ الْمُ الْمُؤْلِسُنَتَ الْمُ تخطي التحاق التحافظ ۔ وغیے رھما''**یعنی** تَملِیک لفظ میں اس مسکے کی طرف اشارہ ہے کہ زکو ۃ مجنوں اورغیرِمُر ابْق بیچے کونہیں دی جائے گی<sup>ت</sup> البتة اگران کا ولی جوان کی طرف سے قبضہ کرنے کا اہل ہووہ ان کے لئے مالِ زکو ۃ پر قبضہ کرے جیسے باپ یا وصی وغیرہ تواس صورت میں زکوۃ دی جاسکتی ہے۔ . (درمختار مع رد المحتار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مفتى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "ما لك كرف مين بيهي ضروری ہے کہایسے کودے جو قبضہ کرنا جانتا ہو، یعنی ایسانہ ہو کہ بھینک دے یا دھو کہ کھائے ورنہ ادانہ ہوگی ، مثلاً نہایت چھوٹے بیچ یا پاگل کودینا اورا گر بیچ کواتنی عقل نہ ہوتو اس کی طرف سے اس کا باپ جوفقیر ہویا وصی یا جس کی تگرانی میں ہے قبضہ کریں۔'' (بھارِ شریعت ، صفحہ 875 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) مذکورہ دونوں صورتوں میں زکو ۃ کے اُحکام ہم نے مطلق تحریر کئے ہیں۔ دریافت کردہ صورت میں بڑا بھائی

ہی عورت کا ولی ہے اوراسی نے اپنی زکو ۃ بہن کو دینی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی مالِ زکو ۃ اپنی بہن کے نام کردیں تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔البتہ بہتریہ ہے کہ گواہ مقرر کرلیں ،اس لئے کہایسے بھائی کا قبضہ اسی بہن کا قبضہ قرار حضرت علامه بر بإن الدين مَر غِينا في عَليْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: "واذا وهب الاب لابنه الصغير هبة

مـلكها الابن بالعقد والصدقة..... في هذا مثل الهبة ''**يعنى جبباپاپغ بيُ**كوكوكي چ<u>ز ب</u>بَه کرے تو صرف پرئیکرنے سے ہی بیٹا مالک ہوجائے گا،اس مسئلے میں صدقے کا حکم پرئیکی طرح ہے۔ (ملخصاً) (هدایه آخرین ، صفحه 288 تا 289 ، مطبوعه لاهور) حضرت علامه ابن بجيم مصرى عَلَيْ والدَّخبَ مذكوره بالامسّله بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں: ' واذا علم الحكم في الهبة علم في الصدقة بالاولى "لعن جبية م بِبَك بار عين معلوم بواتوصد قے ك (بحر الرائق ، صفحه 490 ، جلد 7 ، مطبوعه كوئته) بارے میں بدرجہ اولی معلوم ہوا۔ حضرت علامه علا وَالدين صَلْفي عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات بين: 'وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة

وهـ و كــل من يعوله فدخل الاخ والعم عند عدم الاب لو في عيالهم تتم بالعقد لو الموهوب

. معلوما وكان في يده او يد مودعه لان قبض الولى ينوب عنه والاصل ان كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالايجاب "يعنى جينابالغ پرولايت حاصل مواس مرادوه شخص بيجس كى عيال مين نابالغ ہواس میں باپ کی عدم موجود گی کی صورت میں بھائی اور چچا داخل ہیں ان کا نابالغ کو ہِبَہ کرنا صرف عقد سے ہی پورا ہو جا تا ہے جبکہ مَو ہُوب چیزمعلوم ہواور ولی یا اس کے مُو دَع کے قبضہ میں ہواس لئے کہ ولی کا قبضہ اسی نابالغ کا قبضہ ہے۔اس میںاصل یہ ہے کہ ہروہ عقد جس میں ایک ہی شخص متولی ہوتا ہے اس میں صرف ایجاب ہی کافی ہے۔ (در مختار ، صفحه 580 ، حلد 8 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات بين: 'جوتف نابالغ كاولى بالرچواس كونابالغ كمال مين تصرف کرنے کا اختیار نہ ہویہ جب بھی نابالغ کو ہبَہ کر دیتو محض عقد کرنے سے یعنی فقط ایجاب سے ہبَہ تمام ہوجائے گا بشرطیکہ شے مَو ہُوب واہب یا اُس کے مُو دَع کے فبضہ میں ہو۔معلوم ہوا کہ باپ کے ہِبَد کا جو حکم ہے باپ نہ ہونے کی صورت میں چپایا بھائی وغیر ہُما کا بھی وہی حکم ہے بشرطیکہ نابالغ ان کی عیال میں ہواس ہِبَہ میں بعض ائمہ کا ارشاد ہے کہ گواہ مقرر کرلے یہ اِشہاد ہِبَہ کی صحت کے لئے شرط نہیں بلکہ اس لئے ہے تا کہ وہ آئندہ انکار نہ کرسکے یا اُس کے مرنے کے بعدد وسرے وُ رَثْداس بِبَہے انکار نہ کردیں۔'' مزید فرماتے ہیں:''صدقہ کا بھی یہی حکم ہے کہ نابالغ کواس کے ولی نے صدقہ کیا تو قبضہ کی ضرورت نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 77 ، جلد 3 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوهُ الْمَاكِمُ الْمَعْلِيَّ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ الْمَاكِمُ ا 24 شعبان المعظم 1430هـ 16 اگست 2009ء می شادی کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿ فَتُنَاوِينَ آهُالُسُنَّتُ ﴾

تخطي الشاقة

﴿ فَتَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ کیالڑی کی شادی کے لئے زکو ۃ دے سکتے ہیں؟ **€1**} میرے بہنوئی شراب بہت پیتے ہیں انہیں اس سے کیسے چھٹکارا دلایا جائے؟ **(2)** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ اگر مذکورہ لڑکی شرعی فقیر ہے یعنی حاجت ِ اُصلیہ سے زائداس کے پاس اتنا مال نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے یا مال تو ہے مگر مدیون ہے اور دَین اداکرنے کے بعد صاحب نصاب نہیں رہتی تو اس صورت میں اسے زکو ۃ دی جاسکتی ہےاسے دینے سے ادا ہوجا ئیگی ۔اورنصاب سے مرادیہ ہے کہ ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی رقم یااس کے برابر کوئی بھی قرض اور حاجت ِ اُصلیہ سے زائد سامان ہو۔ صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجرعلى عظمى عليه الرَّحْمَه ارشا وفرمات بين: ' فقيروه خص ہے جس كے یاس کچھ ہومگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِ اَصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یونہی اگر مدیون ہے اور دَین نکالنے کے بعد نصاب باقی ندرہے تو فقیرہے، اگر چہائس ك ياس ايك توكياكي نصابين مول ـ " (بهارِ شريعت صفحه 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) شراب یینے کے گناہ بلکہ ہر گناہ سے بیخے کے لئے گناہوں کے عذاب کو پڑھنا سننا بے حدمفید ہے۔ ان کے لئے دعا کرتے رہیں اورا گرممکن ہوتو انہیں دعوتِ اسلامی کے 30دن کے مدنی قافلے میں سفر کروادیں إِنْ شَآءَ الله عَدَّوَجَلَّ گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے الفت نصیب ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَكَّاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ الجواب صحيح اَبُوالصَّالَّ فُكِيَّدَ قَالِيَهُ القَادِيِّ فَي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطارى المدنى 18 رمضان المبارك <u>1430</u>ه

هِ جَمْ حِج بِرِجانے والے کوز کو ۃ دینا کیسا؟ کچھ

فَتوىل 242

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیا نِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاکسی بزرگ شخص کو حج كروانے كے لئے لے جانے والا شخص اگرا پنا مال نه ركھتا ہوتو زكوة كى رقم سے حج پر جاسكتا ہے يانہيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شخصِ مذکورا گرشری فقیرہے بعنی زکوۃ کامستحق ہے توبیه زکوۃ لے سکتاہے اور جب زکوۃ لے کر مالک ہو جائے گا توخواہ اس رقم سے حج کے لئے جائے خواہ کوئی دوسرا کام کرے،اسے اختیار ہے لیکن اس مقصد کیلئے سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلِّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

اَيُوالْصَالِحُ الْحَكَمَ الْقَالِمِينَ الْقَالِمِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ ا 04 رمضان المبارك <u>1428</u> ه 17 ستمبر <u>2007</u>ء









کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہمارے مدرسے کی لیب میں ایک بلس ہے جس میں ہم اپنی لائبر بری کے پیسے الگ تھیلی میں رکھتے تھے۔جبکہ رَمُضان کے مہینے میں ہم اسی بکس میں ز کو ہ کے پیسے بھی رکھتے ہیں۔اباس میں ایک دن ایک اور شیلی نکلی جس میں تقریباً ایک ہزارروپے سے زائدر قم ہے

ہمارا کہنا ہیہے کہ بیہ ہماری لائبر سری کی رقم نہیں ہےاور گمان غالب بیہے کہ بیرقم زکو ۃ کی ہوگی جوہم رَمَضان میں جمع



396

المُنْ التَّاكِنَةُ ﴿ وَمُنْ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِينَ السَّالِيُّ السَّالِيُّ السَّالِيُّ وَتُنَاوِيُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ سأنل:عبدالله( کھارادر،کراچی) المارة عقواب ماسرقم كاكياكريع؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانينِ شَرْعِيَّه كِي رُوسے اس قتم كى صورت حال ميں جوسوال ميں مذكور ہے گمانِ غالب برعمل كياجا تا ہے۔ جيباكه غَمُنُ عُيُونِ الْبَصَائِرِ شَرِحِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ مِينَ عَلَيْهِ طَن كَاتْعِريف كتحت لكهاس: "الشك لغة سطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء، وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب الى أحدهما، فان ترجح أحدهما، ولم يطرح الآخر، فهو ظن، فأن طرحه، فهو غالب الظن، وهو بمنزلة اليقين "ترجمه: لغت مين شكم طلق تروُّ وكوكت بين اوراُصُولِيّن کی اصطلاح میں اس سے مراد کسی شے کی دونوں طرفوں کا برابر ہونا ہے، اور وہ دو چیزوں کے درمیان وقوف ہے اس طرح کہ دل دونوں میں سے کسی طرف مائل نہ ہو، پھرا گر دونوں میں سے کوئی ایک جانب ترجیح پاجائے اور دوسری طرف کو بالکل مسترد نہ کرے تو پیظن ہے اور اگر دوسری جانب کو بالکل مسترد کر دیا جائے تو پیظنِ غالب ہے جو یقین کا ورجركُمّا ہے۔ (غمزعيون البصائر شرح الاشباه والنظائر ، صفحه 183، جلد 1 ، مطبوعه كراچي) اسى طرح فَسَاوى دَصَوِيَّه ميں ہے: ' جانب راج پرقلب کواس درجہ وُ تُوق واعتمادہ و کہ دوسری طرف کو بالکل نظر سے ساقط کردے اورمحض نا قابلِ اِلتفات سمجھے گویا اُس کا عدم ووجود یکساں ہوابیاظنِ غالب فقہ میں ملحق بیقین کہ ہرجگہ کاریقین دے گا۔اوراپیخ خلاف یقینِ سابِق کا پورا مزاحم ورافع ہوگا اور غالبًا اصطلاحِ علما میں غالب ظن ہے تواسے زکو ہی کی رقم سمجھا جائے کہ بیرقم زکو ہی کی ہے۔

جب آپ اس بکس میں زکو ۃ کی رقم بھی رکھتے ہیں اور آپ کے غالب گمان میں بھی وہ لا بسریری کی رقم نہیں وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فَكَمَّلَةَ السَّمَّ القَّادِيِّيُ اَبُوهُ مَّنَ عَلَا صَعَلَا عَلَا اللَّهِ فَكُلِّمَ عَلَا عَلَا اللَّهِ فَكُلِّمَ اللَّهِ فَكَالِمُ عَلَا اللّ 25 رحب المرحب <u>1426</u> هـ 31 اگست <u>2005</u>ء



هي امام ومؤذن كوز كوة دينا كيسا؟ فَتوىٰ 244 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا علمائے اہلسنّت اور مؤذن ومبلِّغین کوز کو ہ ، فطرہ دے سکتے ہیں؟ سائل:طلحەرضا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ اور فطرہ ہرفقیرِ شرعی غیرسیّداورغیرِ ہاشمی کو دے سکتے ہیں اور عالم کو دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے کیکن اس میں عالم کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے بہارِشریعت میں ہے:'' فقیرا گرعالم ہوتو اُسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے مگر عالم کودے تو اس کا لحاظ رکھے کہ اس کا اعزاز مدِّ نظر ہوادب کے ساتھ دے جیسے چھوٹے بڑوں کو نَذُر دیتے ہیں اور مَعَاذَ الله عالم وين كى حقارت اگر قلب مين آئى توبيه ہلاكت اور بہت سخت ہلاكت ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اس ليےاگرمؤ ذن صاحب، عالم صاحب ياملِغ صاحب فقير شرعى ہوں اورسيِّد نه ہوں تو ان كوز كوة اور فطرہ دے سکتے ہیں۔واضح رہے کہ دینا تنخواہ کےطور پر نہ ہو کہ سی بھی قسم کی تنخواہ کی مدمیں زکو ق کی رقم ادانہیں کی جاسکتی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوعُ مَنْ عَلَى الْمَعْ الْعَطَّا يِثْ الْمَدَذِيْ 23 رمضان المبارك 1432 هـ 24 اكست 2011، میر کن رشته داروں کوز کو ة دی جاسکتی ہے؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

﴿ فَتَسُاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾ رشتے داروں میں ہے کس کس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ **€1** بیوہ عورت جس کا کوئی وارث نہ ہوا وراس کے بیٹیم بیچ بھی ہوں تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ **(2)** سأمَل: محمد نعيم (مدينة الاولياء ملتان شريف، پنجاب) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ﴿1﴾ رشتے داروں میں ہے کوئی حاجت منداور شرعی فقیر ہے تو اس کوز کو ۃ دینا افضل ہے مگران کو دینے کی چند شرائط ہیں: (1) سیّد یا ہاشمی نہ ہو (2) والدین (3) یا بنی اولا دمیں سے نہ ہوں (4) میاں بیوی نہ ہوں (5) ایسا نابالغ نہ ہوجس کا والدغنی ہو۔ان کے علاوہ (1) بھائی (2) بہن (3)ساس (4)سسر (5) بہو (6) داماد (7) خالہ (8) پھوچھی (9) اپنی زوجہ کی اولا د جو دوسرے شوہر سے ہو (10) اپنے شوہر کی اولا د جو دوسری ہوی سے ہو (11) اپنی والده كاشو ہر(12)اپنے والد كى زوجہ(13) چچا (14) ماموں \_ان سب كوز كو ۃ دينا جائز ہے بشر طيكه ستحق ہوں \_ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين هِ: "والافضل في الزكاة والفطر والنذور الصرف اولاالي الاخوة والاخوات ثم الى اولادهم ثم الى الاعمام والعمات ثم الى اولادهم ثم الى الاخوال والخالات ثم الى اولادهم ثم الى ذوى الارحام" (فتاوىٰ عالمگيرى ، صفحه 190 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحمدامجه على اعظمي رَحْمَةُ اللهِ يَعَالى عَلَيْه ارشا دفر مات يبي: ' ز كوة وغيره صدقات ميس افضل بیہ ہے کہا وّ لاً اپنے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر چیااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الا رحام یعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراپنے پیشہ والوں کو پھراپنے شہریا گاؤں كرىنے والوں كو۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 933 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) پیوه عورت اگر واقعی شرعی فقیر ہے تو اس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے بشرطیکہ سید ہ نہ ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ إِلِهِ وَسَلَّم

اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ قَالِيَهُمَ القَّادِيِّ فَي الْعَالَ الْعَالَ الْمُكَرِمِ 1427 هـ 30 اكتوبر 2006 ء

میں سکی بہن کوز کو ہ دے سکتے ہیں کچھ

فَتُوىٰ 246 ﴿

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ بہن کوز کو ۃ کی رقم دے سکتے

ى<u>ن</u> يانېيس؟

بِشْمِراللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

بہن اگر مستحقِ ز کو ۃ ہے تواسے ز کو ۃ کی رقم دے سکتے ہیں بلکہ بہن کوز کو ۃ دینا بہتر ہے۔ جيما كه بَحُرُ الرَّائِق مِينُ 'واصله وان علا وفرعه وان سفل '' كَيْشرِح مِين ہے: 'وقيد

باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع

الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقرآء "لين الإي اصل اور فرع جیسے ماں باپ، دادا دادی ، نانا نانی ، اوراپنی فروع <sup>یع</sup>نی جواپنی اولا دیااپنی اولا د کی اولا دمیں سے ہوں جیسے بیٹا

بیٹی، پوتا پوتی،نواسا نواسی کےعلاوہ دوسرے قریبی رشتے داروں کودینا جائز ہے بلکہان کودینا بہتر ہے کیونکہاس میں ز کو ق کے ساتھ ساتھ صلد رحمی ہے جبیبا کہ بھائیوں اور بہنوں، چپاؤں، پھوپھیوں، ماموؤں اور خالاؤں کوز کو ۃ دینا جبكيهوه فقير (مُستحقِّ زكوة)مول\_

(بحر الرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته) سبِّدى اعلى حضرت، امام المسنَّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّ حْملْ سے سوال كيا گيا كه كيا بهن اور بھائى كو ز کو ۃ دے سکتے ہیں تو آپ عَلَیْہِ الدَّحْمَٰہ نے ارشا دفر مایا:'' ہاں جائز ہے جبکہ مُصرَ ف ہو۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 252 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن لاهور) صدر الشُّريعَه مفتى محرام على اعظمى صاحب رخمة الله تعالى عليه فرمات بين: "زكوة وغيره صدقات مين

افضل بیہ ہے کہاوّ لاًا پینے بھائیوں بہنوں کود ہے پھراُن کی اولا دکو پھر چچااور پھو پھیو ں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور 400

خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَ وِی الا رحام بعنی رشتہ والوں کو پھر پڑ وسیوں کو پھراپنے بیشہ والوں کو پھراپنے شہریا گاؤں كربنے والوں كو-حديث ميں ہے كه نبى صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فِي أَس كى جس نے مجھے فق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرما تا جس کے رشتہ داراس کے سلوک کرنے کے مختاج ہوں اور پیغیروں کو دے ہشم ہے اُس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف (بهارِشريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) قیامت کے دن نظرنہ فرمائے گا۔' وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالَى فَكَمَّلَ فَكَالِيَهُمَ الْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ الْقَادِرِيُّ عَلَيْهُمُ الْقَادِرِيُّ عَلَيْهُ 11 شعبان المعظم 1428ھ 25 اگست 2007ء

وَ الْحَافِ الْحَافِة

= ﴿ فَتَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾

# می رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں کچھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اپنی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے

سائل: محمد قاسم (فيصل آباد) سكتے ہیں یانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اپنی رضاعی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے ہیں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔

چنانچه فَتُحُ الْقَدِيْر مين علامه كمال الدين محد بن عبدالواحد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اس عبارت والايد فع المزكى زكاته ..... الخ"كة تارثا وفرماتي بين: "الأصل أن كل من انتسب إلى المزكى

بالولاد أو انتسب هو له به لا يجوز صرفها له "رجم: قاعده كليهيه عكم بروة تخص جوولادت كي وجه سے زکو ۃ دینے والے کی طرف منسوب ہو یاز کو ۃ لینے والا ولادت کی وجہ سے اس کی طرف منسوب ہوتواس کوز کو ۃ

التحكقا المتحافظة

(فتح القدير ، صفحه 209 ، جلد 2 ، مطبوعه كو ئثه)

بَحُوالرَّائِق شَوح كَنْزُالدَّقَائِق مِي علامة يَّخ محد بن حسين بن على خفى رُخمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهُ واصله وان

علا وفرعه وان سفل "كَتْحَتْ تُحريفر اتْح بين: "وقيد باصله وفرعه لان من سواهم من القرابة لايجوز الدفع لهم وهو اولى لمافيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات ..... الخ"ترجمه:

(بحرالرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه كو ئته)

ٱ**بُوالْصَالِّ لِحُكَّلَاقَالِيَّ** مَالِّقَالِدِيْ كُلِ 10 ربيع الاوّل <u>1429</u>ھ 19 مارچ <u>2008</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اصل اور فرع کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کہان کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کوز کو ۃ دیناجائز ہے اوران کوز کو ۃ دینا

م خالہ کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ کچھ

حچور ٔ دیا ہے اب وہ خود ہی گھر کا کام کر کے گز ربسر کرتی ہیں کیا میں ان کواپنی زکو ۃ دےسکتا ہوں؟ جبکہ ان کی مالی حیثیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جبيا كه علامه ابن جُمِيم مصرى خفى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه صاحبِ كنزكة ول' واصله وان علا وفرعه وان

خاله کوز کو ة دینا جائز بلکه بهتر ہے جبکه و مستحقِ ز کو ة ہوں۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میری خالہ کوان کے شوہر نے

بھی سیح نہیں ہے۔

افضل ہے کہاس میں صدقہ دینے کے ساتھ صلد رحمی بھی شامل ہے جبیبا کہ بھائی اور بہن کوز کو 8 دینا۔

= ﴿ فَتَنَاهِ كُنَّ أَهْ لِسُنَّتُ ﴾ التحاقة سفل" كى شرح مين فرماتے بين: 'وقيـدبـاصله وفرعه لان من سواهم من القرابة يجوز الدفع لهم وهو اولى لما فيه من الصلة مع الصدقه كالاخوة والاخوات والاعمام والاعمات والاخوال والخالات الفقراء "بعن ابني اصل جيسے مال باپ، دادادادي، ناناناني، اورا بني فرع يعني جوابني اولا ديا بني اولا دكي اولا د میں سے ہوں جیسے بیٹا بیٹی، بوتا پوتی ،نواسا نواسی کےعلاوہ دوسرے قریبی رشتے داروں کو دینا جائز ہے بلکہان کو دینا بہتر ہے کیونکہ اس میں زکو ہے کے ساتھ ساتھ صلدرحی ہے جبیبا کہ بھائیوں اور بہنوں، چیاؤں، پھوپھیوں، ماموں اور فالا وَل كور كوة ويناجبكه وه فقير (مُستحقّ زكوة) بمول " (بحر الرائق ، صفحه 425 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئله) يونى صدر الشّريعة مفتى محدام على اعظمى صاحب رَحْمةُ الله تعالى عليه فرمات بين 'زكوة وغيره صدقات مين افضل بیہ ہے کہاوّ لاً اپنے بھائیوں بہنوں کودے پھراُن کی اولا دکو پھر چیااور پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالہ کو پھراُن کی اولا دکو پھر ذَوِی الا رحام یعنی رشتہ والوں کو پھر پڑوسیوں کو پھراینے پیشہ والوں کو پھرایئے شہریا گاؤں كرينے والوں كو-حديث ميں ہے كەنبى صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نے فرمایا: اے اُمتِ محمد!فشم ہے اُس كى جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقہ کو قبول نہیں فرما تا جس کے رشتہ داراس کے سلوک کرنے کے مختاج ہوں اور یہ غیروں کو دے ہتم ہے اُس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہ فرمائے گا۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِحُ فُكَمَّدَ فَالِيَّمَ اَلْفَادِيْنَى 24 ذى الحج <u>1426</u> ھ 25 جنورى <u>2006</u>ء هم قرض دار بهائی کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میرے بھائی کا لکڑی کا

﴿ فَعَنَا وَيُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ کاروبارتھا جس میں انہیں سخت نقصان ہواحتی کہوہ مقروض ہو گئے میں نے اس دوران انکی کچھ مدد کی جس سے کچھ حد تک ان کے نقصان کا از الہ ہوا، اب بھی میرے بھائی پریشانی کی حالت میں ہیں میں ان کی مزید مدد کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنی زکو ۃ اورا پنی بیوی کے زیورات کی زکو ۃ اس کی مرضی سے اپنے بھائی کودے دوں تو کوئی مسکلہ تو نہیں؟ سائل:غلام حسين (كورنگى 4، كراچى) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب صورت ِمَسْنُوله میں اگرآپ کے بھائی کے پاس حاجت اِصلیہ کے علاوہ اتنامال نہیں ہے کہ وہ اپنا قرضه ادا کرسکیں تو ان کا قرضہادا کرنے کے لئے ان کی امداد ز کو ۃ سے کی جاسکتی ہے بلکہ دوسروں کے مقابلے میں بھائی کو ز کو ۃ دینازیادہ اولیٰ ہے بشرطیکہ وہ ستحق ہو کہ قریبی رشتہ دار کودینے میں زیادہ ثواب ہے۔ مستحقِ زكوة فقيرا كرمقروض موتواسے دينازياده فضيلت ركھتاہے۔ چِنانچِه دُرِّ مُخْتَارِمين هِ: "مديون لايملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع لـلـمـديون أولى منه للفقير أي أولى من الدفع للفقير الغير المديون لزيا دة احتيا جه ''يين مصارِفِ ز کو ۃ میں سے ایک مقروض بھی ہے جوقرض کے علاوہ نصاب کا ما لک نہ ہوزیا دہ ضرورت کے پیش نظراس کو زكوة وينافقيركووييز سے افضل ہے۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 339 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه الجواب صحيح اَبُوالصَالِّ فُكِيَّدَقَالِيَّهُ اَلقَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطارى المدني 8 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 13 اكتوبر <u>2005</u> ، ع حضرت قنادہ رضی الله تعالیٰ عند کا قول ہے ''علم کا ایک باب جے آ دمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد والوں کی اصلاح کے خیال سے یا دکرتا ہے، سال بھر کی عبادت سے افضل ہے۔'' (سیراعلام النبلاء ،صفحہ 275، جلد 5) 404

چ سو تیلی مال کوز کو ہ دے سکتے ہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سونیلی ماں کوز کو ۃ دینا کیسا سائل:سیّد محمد همیل (لاندهی، کراچی) ہے؟ جبکہ وہ شرعی فقیر ہوں۔

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوتیلی مال شرعی فقیر ہول تو ز کو ة دینا جائز ہے جبکہ کوئی اور شرعی ممانعت نہ پائی جائے۔

سبِّيری اعلیٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ الدَّخْمَهُ ( کس کوزکوة دیناجا تزہے اور کس کوجائز نہیں)اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:''مصرف زکوۃ ہرمسلمان حاجت مند جے اپنے مالِ مملوک سے مقدار نصاب

فَارِغ عَنِ الْحَوَائِج الاصلِيَّه بِروسترس بهيل بشرطيكه نه باشى مو، نه ا بناشو مر، نه ا بني عورت اگر چه طلاق مغلظه و دى ہو جب تک عدت سے باہر نہآئے ، نہوہ جواپنی اولا دمیں ہے جیسے بیٹا ، بیٹی ، پوتا پوتی ، نواسا نواسی ، نہوہ جن کی اولا د میں یہ ہے جیسے ماں باپ، دادادادی، نانا نانی .....نه اپنایاان یا نچو قتم میں کسی کامملوک اگر چه مرکا تب ہو، نہ کسی غنی کا

غلام غیر کا تب، نه مردغنی کا نابالغ بچه، نه ہاشمی کا آزاد بندہ،اورمسلمان حاجت مند کہنے سے کافروغنی پہلے ہی خارج

ہو چکے، یہ سولٹخض ہیں جنہیں زکو قادینی جائز نہیں، ان کے سواسب کوروا۔'' مزید فرماتے ہیں کہ ماں کا شوہر (یعنی سوتیلا باپ) یاباپ کیعورت ( یعنی سوتیلی ماں ) یااینے زوج یا زوجہ کی اولا د کہان سولہ کوبھی دیناروا، جبکہ بیسولہ،اوّل (مذکور ) سولہ (فتاوي رضويه ، صفحه 246 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) سے نہ ہول۔ (ملتقطاً) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالِحُ الْحَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْقَادِيِّ فِي الْعَالِمَ الْقَادِيِّ فِي الْعَالِمَ الْعَال 21 شعبان المعظم <u>1429</u> هـ 24 اكست <u>2008</u>ء

ه ساس کوز کو ة دینا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری ساس بہت غریب ہیں ان کا ایک بیٹا ہے جواسکول پڑھتا ہے اور شوہر نشہ کرتا ہے وہ دوسروں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی ہیں ان کے گھر میں ضروریا ہے زندگی مثلاً ٹی وی، جاریا ئی، برتن وغیرہ کےعلاوہ کوئی اورسا مان نہیں ہے تو کیا میں انہیں ہر ماہ زکو ۃ كى رقم يا كھانا وغيره دے سكتا ہوں يانہيں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْنُوله میں ساس کی مِلکِیّت میں جوٹی وی ہے اگر اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی

قیمت کے برابر ہوجائے توان کوز کو قنہیں دے سکتے نہ رقم کی صورت میں اور نہ ہی کھانے کے سامان کی صورت میں کہ ٹی وی عموماً حاجت اَصلیہ میں شارنہیں ہوتا بلکہ حاجت ِاَصلیہ سے زائدہے،البتہ بعض افراد کے لئے ان کی حالت کے اعتبار سے بیرحاجت ِاُصلیہ میں شار ہوسکتا ہے۔

اور خیال رہے کہ زکو ۃ فرض ہوجانے کے بعداس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے البتہ فرض ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی کر کے دینا جائز ہے پھر جب سال پورا ہوجائے توجو باقی رہ جائے تکمُشُت ادا کرنا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عَلَیْٰہ الدَّعْمَه ارشاوفر ماتے ہیں:''حو لانِ حول ( یعنی سال ممل ہونے ) کے بعدادائے زکو ۃ میں اصلاً تاخیر جائز نہیں جتنی در لگائے گا گنہگار ہوگا۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 202 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُكَّمَّ القَادِيِّ فَيَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عقيل عطاري المدني

29 محرم الحرام <u>1427 ه</u> 28 فروري <u>2006 </u>ء

ا نندکوز کو ہ دے سکتے ہیں؟ کچھ میر کیا نندکوز کو ہ دے سکتے ہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اپنی نندکوز کو ۃ دے سکتے ہیں یا

نہیں؟اگر نندغیر شادی شدہ ہوتو اس کو جہیز بنوا کر دے سکتے ہیں یانہیں؟ شادی میں نند کوتھنہ یااس کے بچوں کے کپڑے سائل:محداسكم وغیرہ کی مدمیں اس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں یانہیں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی نندغیر سبِّدہ اور شرعی فقیر ہیں تو ان کوز کو ۃ دینا جائز ہے شرعی فقیر سے مراد ایسا شخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نہاتنا کہ نصاب کو بہنچ جائے یا نصاب کی مقدار موجو د توہے کیکن اُس کی حاجت ِاَصلیہ میں مستغرق ہو۔ اورز کو ق کی ادائیگی نقدی ، زیورات ، سامان و کھانے وغیرہ کی صورت میں بھی جائز ہے جبکہ شرعی فقیر کواس کا

شَرح نُقَايَه مِن خَانِيَه كِحواله عهِ: "لو اطعم يتيما او كساه من زكاته بالتسليم اليه جاز ان كان مراهقا او يعقل القبض وان كان صغيرا لا يجوز "ليعني الركسي نے اپني زكوة سے يتيم كوكھانا کھلا یا، یا کپڑے پہنائے بایں طور کہاس کوان چیزوں کا مالک کر دیا تو زکو ۃ ادا ہوجائے گی اگر چہوہ بچہمُر اہتی یا ایسا

ہے جو قبضہ کرنا جانتا ہے اور بصورتِ دیگرنا بالغ بچے کودینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ (شرح نقایه ، صفحه 536 ، جلد 1 ، مطبوعه کراچي ) اسی طرح تخفہ یا بچوں کے کیڑوں کا کہہ کربھی ز کو ۃ دے سکتے ہیں ز کو ۃ ظاہر کر کے دینا ہی ضروری نہیں نیز

اگر براہِ راست کیڑوں یا بچوں کے تحا ئف کی صورت میں بچوں ہی کودینی ہوتویا در ہے کہ زکو ۃ کا مالک کسی بالغ یا ایسے بيح كوكيا جائے جو قبضه كرنے كى تميز بھى ركھتا ہو،ايسا نابالغ بچه جو قبضه وغيرہ سے ناواقف ہے اس كوز كو ة دينے سے

407

ز کو ۃ ادانہیں ہو گی سوائے یہ کہاس کاوالد قبضہ کرے جبکہ وہ شرعی فقیر ہو۔ نیز ایبا نابالغ بچہ جس کا والدغنی ہےاس کوز کو ۃ

الكافحة التكونة الفيسني الماسية چِنانچِددُرِّ مُخْتَارِمِيں ہے: 'ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر ''يعن جس مُصرَف میں زکو ۃ خرج کی جارہی ہے اس میں تملیک کا ہونا ضروری ہے بطور اِباحت ادا کرنے سے ادانہ ہوگی۔ رَدُّالُمُحُتَارِ مِين اسْعبارت كَتحت م: "وفي التمليك اشارة انه لا يصرف الى مجنون و صبى غير سراهق، الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه كالاب والوصى وغير هما، و يصرف البي مراهق يعقل الاخذ كما في المحيط "يعن مُلِيك كى قيد ساس بات كى طرف اشاره ہے کہ زکو قاکو پاگل اور غیرمُر اہت بچہ کی طرف صَرف کرنا جائز نہیں سوائے یہ کہ ان کی جگہ وہ قبضہ کرے جس کا قبضہ کرنا جائز ہے جیسے باپ وصی اوران کے علاوہ کوئی اور شخص، البتہ ایسا مُرائِق بچہ جو قبضہ کرنے کی تمیز رکھتا ہے اس کو دی جاسكتى سے جبيا كم محيط ميں ہے ۔ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) فَتَاوى دَ صَويَّه میں ہے:'' یہ بھی کچھ ضرور نہیں کہ انہیں زکو ۃ جنا ہی کر دے بلکہ دل میں زکو ۃ کی نیت ہو انہیں عیدی وغیر ہایا شادیوں کی رسوم خواہ کسی بات کا نام کر کے مالک کردے زکو ۃ اداموجا ٹیگی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 264 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) دُرِّ مُخْتَار میں ہے:''ولا الی طفلہ، بخلاف ولدہ الكبير''**يعنٰ غُن كنابالغ بِچَورَكُوة دينا** جائز نہیں برخلاف اس کے بڑے بچے کے۔ رَدُّالُمُحُتَارِ مِين مِينَ أَفَافَاد أَن المراد بالطفل غير البالغ ذكرا كان أو انثا في عيال ابيه او لا على الاصح لماانه يعد غنيا بغناه "يعنى بچه مرادنابالغ بچه ج چا بوه ندكر بويامؤنث جاہے وہ باپ کے عیال میں ہویا نہ ہو کیونکہ بچہا سے والد کی غنا کی وجہ سے غنی شار کیا جاتا ہے۔ (درمختار مع رد المحتار ، صفحه 349 تا 350 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح عَبَّكُ الْمُلُدُنِئِ فُضِّلِ لَ ضَاالعَطَّارِ فِي عَفَاعَنْالِلِافِي محمد سجاد عطارى المدنى 28 ربيع الثاني <u>ل.143 ھ</u> 14 اپريل <u>201</u>0ء

فَتُوىٰ 253 🎉 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہاہیے بھائی کی اولا دکوز کو ق

دے سکتے ہیں؟ میرابڑا بھائی نشے کا عادی ہے اور پچھام وغیرہ نہیں کرتا اس کی بچی جوان ہے اوراس کی شادی ہونے والی ہے تو میں جا ہتا ہوں کہ اپنی جیتی کوکوئی چیز ز کو ۃ کے پیسوں سے لے کردے دوں۔کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی جینجی شرعی فقیر ہے یعنی نصاب کی ما لک نہیں تواس کوز کو ۃ کی رقم یا کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبْنُ الْمُذُنِئِ فُضَلِلَ ضَاالَعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَائِ 12 مضان المبارك 1429ه مع من على المنافِ الله المنافِ المنافِ المنافِ المنافِق المنافق المنا

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



فتوى 254

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری بہن سیِّدہ ہیں،ان کے شوہر غیرِسیّد ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں کیا ہم ان کے بچوں کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ جوان کی تعلیم کے لئے کام آسکے۔

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگران کے بیچے بالغ ہیںاورصاحبِ نصابْ ہیں تو دے سکتے ہیں،اوراگر بیچے نابالغ ہیںاوران کے والدصاحب

۔ انبھی نصاب کے مالک نہیں تو بھی بچوں کو دے سکتے ہیں لیکن اس صورت میں ان کے والد کا قبضہ اس ز کو ۃ پر ہونا لازم ہے جبکہ بیج خود بالغ ہونے کے قریب یااس چیز پر قبضہ کرنے کے لائق نہ ہوں۔ اعلى حضرت امام المِسنّت امام احمدرضا خان رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه سے بھانجا، بھانجى كوز كو ة دينے كے بارے میں سوال ہوا توارشا دفر مایا: 'ان کو بھی بشرا لطِ مٰدکورہ جائز ہے۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 252 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالِ فَي مُعَمِّدَةَ السِّمَ القَادِيثِي 16 رمضان المبارك 1428 هـ 29 ستمبر 2007 ، 

النَّاكِوْنَ النَّاكُونَةُ النَّاكُونَةُ النَّاكُونَةُ النَّالُحُونَةُ النَّاكُونَةُ النَّكُونَةُ النَّاكُونَةُ النَّاكُونَالِكُونَالُونَالِكُونَالُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِلْكُونَالِ

مَ فَتَسُاوِي أَهْلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّل



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ سوتیلا باپ، سوتیلے بیٹے کی سأنل:محمراحمه (مركزالاولياءلا هور) پرورش کرر ہاہےاس بیٹے کوسو تیلا باپ اپنی ز کو ۃ دےسکتا ہے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سونتلا بیٹاا گرفقیرمصارِفِ ز کو ۃ میں سے ہوتو سونتلا باپ اس کوز کو ۃ دےسکتا ہے۔ دُرِّ مُخْتَار كَقُولَ 'ولاالى من بينهما ولاد ''كَتَّت علامة المَّعْمَيْهِ الرَّحْمَة فرمات إلى: ''اى اصله وان علاكابويه واجداده وجداته من قبلهماوفرعه وان سفل "ترجمه: ايني اصل جيسي والدين،

دادا، دادی اگر چہ کئی پشت اُوپر کے ہوں اور جن کی بیاصل ہے جیسے بیٹا بیٹی اگر چہ کئی پشت نیچے کے ہوں ان لوگوں کو

زكوة بين و مستقر (رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 344 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

بہارِشریعت میں ہے:''بہواور داما داورسو تیلی ماں یا سو تیلے باپ یا زوجہ کی اولا دیا شوہر کی اولا د کو ( ز کو ۃ ) دےسکتاہے۔ (بهارِشريعت ، صفحه 928 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوالْصَالِحُ فُكِمَّا فَالْبِهِ أَلْقَادِينِ أَ 25 شوال المكرم <u>1431 هـ</u> 05 اكتوبر <u>2010 ،</u> الله المحمدة وقع بها بهى كوز كوة سے تحا ئف دينا كيسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہم جس لڑکی کواپنی بھابھی بنانا چاہتے ہیںاس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ اور گفٹ کہہ کردے سکتے ہیں؟ تا کہاس کی دل آزاری نہ ہو۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگروہ زکو ق کی مستحق ہیں بعنی ان کے پاس اتنا مال نہیں جوز کو ق کے نصاب کو پہنچ جائے اور نہ ہی وہ سپید ہ اور ہا شمیہ ہیں توانہیں ز کو ۃ دے سکتے ہیں ،اور گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں ،ز کو ۃ کہہ کردینا ضروری نہیں ۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِّيْرِي مِين ہے:''ومن اعطی مسكينا دراهم وسماها هبة او قرضا ونوي الـزكـوة فانها تجزيه وهو الاصح "لين الركسي في مسكين كوزكوة دى اوركها كميتخفه عيا قرض باورول میں نیت زکو ق کی تھی تواس کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی اور یہی اُصح قول ہے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 171 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَنُ الْمُذُونِكِ فُضَيل كَضَاالهَ عَالَمُ الْمُذُونِكِ فَضَيل كَضَاللَاكَ عَلَامَالِكَ عَلَامَالِكَ محمد حسان رضا العطارى المدني 22 جمادي الاخرى <u>1430</u> ه 16 جون <u>2009</u> ۽

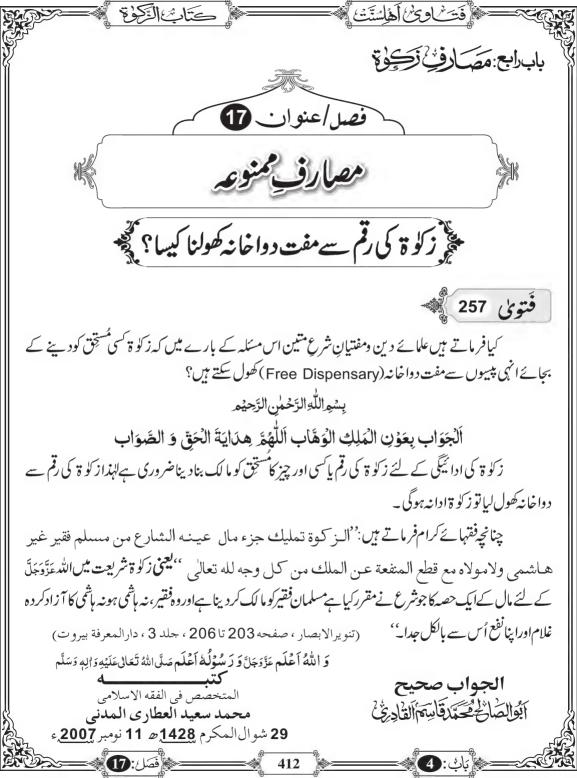

المجرميت كے كھانے پرزكوة كى رقم خرچ نہيں كرسكتے أيج

فَتوىٰي 258 🎉

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم کسی غریب کی میت پر ہونے والے کھانے میں صرف کی جاسکتی ہے جب کہ وُ رَ نہ کو بھی نہ بتایا جائے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ ادا ہونے میں تَملِیکِ فقیر (فقیر کو مالک بنادینا) شرط ہے۔موجودہ صورت میں تَملِیک نہیں یائی جارہی لېذاز كو ة ادانېيں ہوگى ۇ رَ څەكوبتا ئىي يانەبتا ئىي \_

چنانچه صدر والشّريعة مفتى محدام على اعظمى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوَى بِهِارِشريعت ميں فرماتے ہيں: "مباح كردينے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی ، مثلاً فقیر کو بہنیت ِ زکو ۃ کھانا کھلا دیا زکو ۃ ادانہ ہوئی کہ مالک کر دینانہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا 

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه مَا اللَّه عَبْدُةٌ الْمُنُونِئِ فُضَيل ضِ العَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلِئِ عَبْدُةٌ الْمُنُونِئِ فُضَيل ضِ العَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلِئِ







فتوىي 259

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے پیسے سے کسی کوعمرہ

كرواسكتے ہيں يانہيں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ کے بیسے سے کسی کوعمرہ نہیں کروا سکتے فقیرِ شرعی کو ما لک بنا کر دینا ضروری ہے۔ پھروہ جو جا ہے کرے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

> ابُوالِصَالِحُ فُحَمَّلَ قَالِيَهُمُ القَادِيْنَ 12 جمادی الثانی <u>142</u>9 *ھ*





كرفقيرشرى كوما لك بنائے بغيراس كےعلاج مُعالَج ميں خرچ كردياجائے تو كياز كوة ادا موجائے گى؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر لوگوں سے مال زکو ۃ لے

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کی ادائیگی کیلئے کسی فقیرِ شرعی کو مالک بنانا ضروری ہے اگر مالک نہ بنایا اوراس کے علاج مثلاً ڈاکٹر کی

فیس یا کرایه وغیره میں رقم خرچ کردی توز کو ۃ ادانہ ہوگی۔

دُرِّ مُخْتَار میں ہے: 'يشترط ان يكون الصرف تمليكا لااباحة ''ليخي زكوة اداكرنے ميں لطورِتُملِيك خرج كرنا شرط بےنه كه لطور إباحت. (درمختار، صفحه 341، حلد3، دارالمعرفة بيروت)

البتة اگر مال زکو ۃ ہے دواخریدی اوراس کا فقیرِشرعی کو ما لک بنادیا تو اس دوا کی قیمت کے مطابق زکو ۃ ادا ہوجائے گی ۔ گر خیال رہے کہ مالِ زکو ۃ لے کرکسی مریض فقیرِ شرعی کا انتظار کیا کہ ملے تواس کی دوا میں خرچ کی جائے

التحاق التحاقة ﴿ فَتُنَاوِئُ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ ۔ پیجائز نہیں کہاس صورت میں زکو ہ کی ادائیگی میں تاخیر یائی گئی اورز کو ہ ادا کرنے میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوْالْصَالِحُ مُحَمَّدَ قَالِسَمَ اَلَقَادِ يَّئَى 25 ربيع الاوّل <u>1427</u> هـ 14 اپريل <u>200</u>5ء هُ ال زكوة تجهيز وتكفين مين صرف كرنا كيسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کا روپیے میت کے گفن سائل: عبدالله دفن میں استعال کرنا کیساہے؟ اگر جائز نہیں تواس کا کوئی حل نکال دیں۔ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

قوانینِ شُرْعِیّہ کے مطابق زکو ہ کے بیسے سے میت کا کفن نہیں لے سکتے کیونکہ مال زکو ہ کے لئے شرط ہے کہ سی شرعی فقیر کواس کا ما لک بنایا جائے۔

دریافت کی گئی صورت میں چونکہ مالک بنانانہیں پایا جاتااس کئے زکو ہے پیسے سے میت کا کفن نہیں خرید سکتے ہاں ضرور تأحیلہ شرعی کروا کرز کو ق کی رقم کومیت کے گفن کے لئے استعال میں لایا جاسکتا ہے اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو مال ز کو ۃ کا ما لک بنا دیں پھر وہ فقیر خود ان پیسوں سے کفن خرید لے پاکسی کواس کا مہیں خرج

کرنے کاوکیل بنا کراہے بیروپے دے دیتوٹھیک ہے۔ بہارِشریعت میں ہے:''ز کو ۃ کاروپیڈمر دہ کی جمہیر و تکفین یامسجد کی تغمیر میں نہیں صرف کر سکتے کہ تملیکِ فقیر نہیں پائی گئی اوران امور میں صرف کرنا چاہیں تواس کا طریقہ ہیہ ہے کہ فقیر کو مالک کردیں اور وہ صرف کرے اور ثواب

دِونوں کو ہوگا بلکہ حدیث میں آیا،اگرسو ہاتھوں میں صدقہ گز را تو سب کو ویسا ہی ثواب ملے گا جبیبا دینے والے کے

گئے اوراس کے اجر میں پچھ کمی نہ ہوگی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 890 ، حلد1، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم أَبُوهُ مَنَ عَلَيْهِ لِلْعَظَائِكُ الْمَدَنِيَ 5 محرم الحرام <u>1426</u> هـ 4 فرورى <u>200</u>6ء من زکوة سے کسی کا مکان تغییر کروانا کیسا؟ ﷺ فَتوىٰي 262 🕼 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری شادی سے پہلے میری زوجہ نے پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا اب ہماری شادی ہوگئ ہے اور اس پلاٹ کوہم نے تعمیر کرنا شروع کیالیکن اب رقم ختم ہوگئی ہےاورگھر میں سونا چاندی اور کوئی زَنہیں ہے ،اگر کوئی تخص ز کو ۃ کی رقم سے ہمارے مکان کی تغمیر کروا دے تو کیااس رقم ہے مکان کی تعمیر ہوسکتی ہے؟ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کی رقم ہے کسی کا مکان تغیر کروانے سے زکو ہ ادانہیں ہوگی کیونکہ ادائیگی زکو ہ کے لئے شرعی فقیر کواس رقم کامالک کرناشرطہ۔ نُورُ الْإِيْضَاح مِين مِي: 'هي تمليك مال مخصوص لشخص مخصوص ''لِعِن زَلَوة مالِ مخصوص کا شخص مخصوص کو ما لک بنانے کا نام ہے۔ (نورالایضاح، صفحہ 165، مکتبه ضیائیه راولپنڈی) ہاں اگرآپ کے پاس حاجت اَصلیہ کے علاوہ نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کے برابررقم یااتنی مالیت کا سامان جوضروریاتِ زندگی ہے زائد ہوموجود نہ ہوتو آپ زکو ۃ کے مستحق ہیں اور زکو ۃ ملنے پر

ہے ہے۔ ان کام میں صرف کریں کیکن شرعی فقیر کو بھی ہاتھ پھیلانے اور سوال کرنے کی اجازت نہیں جب تک کہ مسکین کی حدکونہ بننچ جائے۔ مسکین کی حدکونہ بننچ جائے۔

وَ اللهُ اَعْلَم عَوْدَجَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَم مَلِي اللهُ اللهُ وَلَيْ مَلِي وَلِي اللهُ اللهُ عَلَم مِنْ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ عَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَم مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَم مَا عَلَم عَلَم مَنْ اللهُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَا عَلَمُ عَلَمُ مَ

## ه کی رقم مسجد میں صرف کرنا کیسا؟ کی

### يى 263 كا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ کیا زکوۃ کی رقم مسجد میں استعال کرسکتے ہیں؟اگر ہوسکتی ہے تواس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نیز مسجد کی تعمیر کیلئے جتنی بھی رقم کی تھی وہ خرچ ہوچکی اور مسجد

ا بھی تک نامکمل ہے۔ بِشجِ اللّٰاء الرَّبِحُمٰنِ الرَّبِحِیْم

بِسَوِاللَّهُ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ز کو ق کی رقم مسجد و مدرسہ وغیرہ امور کی تعمیرات میں صرف کرنا جائز نہیں کہ ز کو ق کیلئے ، ز کو ق کے حقد ارکواس کا مالک بنا کراسے قبضہ دینا شرط ہے جبکہ مساجد و مدارس وغیرہ میں استعمال کرنے سے ادائیگی ز کو ق کی مذکورہ شرط مفقو د ہے۔ البنۃ اگر مساجد و مدارس میں استعمال کی اشد ضرورت ہے کہ لوگ اس کی تعمیر و ترقی میں دلچی نہیں لیتے یا لوگوں کے پاس استے و سائل ہی نہیں کہ وہ ان کو تعمیر کر سکیس تو ضرورتاً بطور حیلہ مسجد میں ز کو ق و بینا جائز ہے کہ پہلے کسی

شرى فقيركوز كوة دردى جائے قبضه كرنے كے بعدوه اس زكوة كومىجد يامدرسه كيلئے درد توبي جائز ہے۔ چنانچه دُرِّمُخُتَار مِيں ہے:''لايصرف الى بناء نحو مستجد و لا الى كفن ميت و قضاء

والمنالقات ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ دینه ''لعنی زکوۃ کوسی عمارت کی تغییر جیسے مسجداورمیت کے گفن اور قرضوں کی ادائیگی میں نہیں خرچ کیا جائے گا۔ (درمختار ، صفحه 341 تا 342 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت )

صَدرُ الشَّريعَه مولانا امجعلى عَظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فَتَاوى أَمْجَدِيه مِين فرمات بين: ' بال الران مين ز کو ۃ صرف کرنا چاہے تو اس کا طریقہ بیہ ہے کہ مالِ ز کو ۃ فقیر کو دے کر مالک کردے پھروہ فقیران امور میں وہ مال صرف كرب إنْ شَاءَ الله عَزَّوجَلَّ ثُوابِ دونوں كوہوگا۔'' (فتاوي امجديه ، صفحه 370 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح كتب محمد سجاد عطارى المدنى عَبِّنُ الْمُنُدُنِيُ فُضَيِلِ مَضَا العَطَّارِيُ عَفَاءَتُللِكِ فَ عَفَاءَتُللِكِ فَضَيلِ مَضَا العَطَّارِي عَفَاءَتُللِكِ فَضَيلِ مَضَا العَبارِكِ فَضَيلِ مَضَا العَبارِكِ فَضَيلَ مَضَا العَبارِكِ فَضَيلَ مَضَا العَبارِكِ فَضَيلَ مَضَالِكُ فَضَيلَ مَضَالِكُ فَضَيلَ مَضَالِكُ فَضَيلَ مَضَالِكُ فَضَيلَ مَضَالِكُ فَضَيلَ مَضَالِكُ فَضَيلَ مَنْ العَبارِكِ فَضَيلَ مَنْ العَبارِكِ فَضَيلَ مَنْ العَبارِكِ فَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكِ فَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكِ فَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكُ فَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكُ فَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكُ وَلَاكُمُ مَنْ العَبارِكُ وَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكُ وَلَيْكُونُ مِنْ العَبارِكُ وَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكُ وَلَيْكُونُ مُنْ الْمُنْكُونُ مِنْ العَبارِكُ وَلَيْكُونُ مِنْ العَبارِكُ وَلَيْكُونُ مِنْ العَبارِكُ وَلَيْكُونُ مِنْ العَبارِكُ وَلَاكُ مِنْ الْمُعْلِقُ مُنْ المُعْلِقُ مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ المُعْلَى مُنْ الْمُعْلِقُ مُنْ الْمُعْلِقُ مِنْ العَبارِكُ وَلَاكُمُ مِنْ العَبارِكُ وَلَاكُمُ مِنْ العَبْرِقُ وَلَاكُمُ مِنْ العَلَالِ عَلَيْكُمُ الْمُعْلِقُ مِنْ العَبْرِقُ وَلَاكُمُ مِنْ العَبْرِقُ وَلَيْكُمُ الْعُلِكُ وَلَيْكُمُ مِنْ العَلَامُ وَلَاكُمُ مِنْ العَبْرِقُ وَلَيْكُمُ الْعُلِكُ وَلَاكُمُ مُنْ الْعُلِكُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَالْعُلِكُ وَلَاكُمُ الْعُلِكُ وَلِيْكُونُ وَالْعُلِقُ الْعُلِكُ وَلَاكُمُ وَالْعُلِكُ وَلَاكُمُ مِنْ الْعُلِكُ وَلَاكُمُ مِنْ الْعُلِكُ وَلِيْكُونُ الْعُلِكُ وَلِي الْعُلْكُ وَلِي الْعُلْكُ وَلِي مُنْ الْعُلُولُ وَلِي الْعُلْمُ وَلِلْمُ الْعُلْمِ وَلِي الْعُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِي الْعُلْمُ ع



#### فَتُوىٰ 264 الله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کے پیسے کوقبُرِستان کی تعمیر

وترقی میں صرف کرنا کیساہے؟ سائل: کے۔آر۔خان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کے لئے فقیر شرعی کو مالک بنانا ضروری ہے جبکہ قبُرِستان کی تعمیر وتر قی میں پیسے صرف کرنے كى صورت ميں بيشرطنہيں پائى جاتى لہذاكسى شرعى فقير كى مِلك ميں ديئے بغير فَبُرِستان كى تغمير ميں زكوۃ كابپيه صرف كردييغ سے زكو ة ادانہ ہوگی۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيرِي مِن ہے:'ولا يجوز ان يبني بالـزكـاة المسجد وكذا القناطر و

= ﴿ فَتُسُامِي الْمُؤْسُنَتُ ﴾ السقايات و اصلاح الطرقات وكرى الانهار و الحج و الجهاد و كل ما لا تمليك فيه "ترجمه: ز کو ۃ کے پیسے سے مسجد، پُل ،سَقابیہ بنوانا،سڑ کیس درست کروانا،نہریں کھدوانا، حج اور جہاد میں خرچ کرنااور ہراس جگہ صرف کرنا جہاں تُملِیک نہ یائی جاتی ہو، جائز نہیں۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 188 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) اعلى حضرت، امام اہلسنّت مولا ناامام احمد رضاخان علَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرماتے ہيں:'' پھر دينے ميں ثَملِيك شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے محتاجوں کو بطور اباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگا نا یا مسجد، کنواں،خانقاہ،مدرسہ،پُل،سرائے وغیرہ بنواناان سےزکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أَبُوهُ مِنْ مَعِلَ الْعَظَائِكُ الْمَدَاثِيَّ 23 حمادي الأولى <u>143</u>1, هـ 08 مئي <u>201</u>0, ء



فَتولى 265 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ اپنے ہاتھ سے مستحق کو دینا

بہتر ہے یاسرکاری اکا وَنٹ میں جمع کروانا بہتر ہے؟ جبکہ خلفائے راشدین (دِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْن ) زكوة سرکاری بیٹ المال میں جمع کرتے تھے۔ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہمارے زمانے میں بیٹ المال کا نظام مُنظّم نہیں لہٰذا زکوۃ اپنے ہاتھ سے مستحق کودینایا اس کیلئے کسی کووکیل

بنانا دونوں جائز ہیں۔البتہ فی زمانہ سرکاری ا کا ؤنٹ میں ز کو ۃ جمع کروانا دُرُست نہیں کیونکہ ز کو ۃ کی رقم کو تیجے مُصرَ ف يرخرچ نہيں کيا جاتا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالِ فَكُمَّ لَقَالِيَهُ أَلْقَادِينِي 17 شوال المكرم <u>1426 هـ 20</u> نومبر <u>2005 ء</u> ال زكوة سے ملازم كى تنخواہ ادانہيں كى جاسكتى اللہ فتوىل 266

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ میرے پاس دولڑ کے کام کرتے ہیںان کی تنخواہ دس ہزارروپے بنتی ہے کاروبارڈاؤن ہونے کی دجہ سے تنخواہ کی ادائیگی مشکل امرہے۔معلوم بیہ كرنام كه كيامين زكوة كى رقم سے آدهى تخواہ دے سكتا ہوں؟ سائل: محمقيل (كھارادر،كراچى) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوا نینِ شریعت کی رُوسے زکوۃ کی رقم سے ملاز مین کی تخواہ ادانہیں کی جاسکتی۔

ا مام المِسنّت ، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن زكوة كى رقم مدرسين كي شخواه ميس دينے کے بارے میں فرماتے ہیں:'' تنخواہِ مدرسین میں نہیں دے سکتے''

(فتاوي رضويه ، صفحه 262 ، جلد10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُومُ مَنْ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُكَانِيُ الْمُدَفِي الْمُدَفِي الْمُدَفِي الْمُدَفِي الْمُدَفِي الْمُدَفِي الْمُدَفِي 28 جمادي الاولى <u>1430 هـ 24</u> مئي <u>2009</u>ء

هم مال زكوة بطور ديت نهيس ديا جاسكتا فتوى 267 🎇 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ ہماری گاڑی سے حادِثہ ہوا اور ایک نو جوان انتقال کر گیاوہ لوگ صلح میں دولا کھروپے مانگ رہے ہیں۔کیا ہم انہیں زکو ۃ کی رقم دے سکتے ہیں یانہیں؟

روپے دے دیئے اور دیتے وقت ز کو ۃ کی نیت کر لی اور ما لک فقیر بھی ہے ز کو ۃ ادانہ ہوئی۔''

سائل: فيصل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوا نینِ شُرْعِیّه کےمطابق دیت میں دی گئی رقم سے زکو ۃ ادانہیں ہوتی اگر چہ لینے والافقیر ہو۔ بہارِشریعت میں ہے:''امین کے پاس سے امانت ضائع ہوگئ،اس نے مالک کو دفعِ خصومت کے لئے کچھ

(بهارِشريعت ، صفحه 889 ، جلد 1 ،مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أبُوفُ مَّنَاء كِل مِعَل الْعَطّارِيُّ المدني 2 رمضان المبارك <u>1427</u> ه 26 ستمبر <u>2006</u>ء























عَتَابُ النَّحَوْقَ الْمُلِلْتَ الْمُعِلِلَةِ النَّهُمُّ اللَّهُ الْمَحْوَقِ اللَّهُ الْمَكِوْقِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ النَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلِمُ اللللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللل

جار ما بلكه اپنی زكوة خود بی كمان كا انتظام كياجار ما به جوواضح حرام به است زكوة ادانه بهوگ . بَدَائِعُ الصَّنَائِع فِي تَرُتِيبِ الشَّرَائِع مِين به: "أساركنه فهو التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَاتُوا الزِّكُوةَ ﴾ فلا تتأدى بطعام ﴿ وَاتُوا الزِّكُوةَ ﴾ فلا تتأدى بطعام

﴿ وَالْتُواحَقَّهُ يَوْمَحَمَادِهِ \* ﴾ والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَاالزِّكُووَ ﴾ فلا تتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك "ترجمه: ببرحال ذكوة كاركن تممليك يعنى ما لك بنانا بالله عَرَّوجَه لَّ كاس فرمان كى بنا پركهاس كاحق دوجس دن كے اور ديناوه تَمليك بى بالله عَرَّوجَة كاركن وجه سے اور ذكوة اداكر وتو كھانے كومباح كردينے يامسجد كى تغير ميں دينے ياسى طرح كے ديگر

کام سے ذکو قادانہ ہوگی جب تک تَملِیک نہ پائی جائے۔ (بدائع الصنائع، صفحہ 189، حلد 2، داراحیاء التراث العربی بیروت) مَجُمَعُ الْاَنْهُ رِفِی شَرْحِ مُلْتَقَی الْاَبْحُر میں ہے:''ولا تدفع الزکاة لبناء مسجد لأن التملیك شرط فیها ولم یوجد ''ترجمہ: مسجد کی تغیر میں زکو ق کی رقم دینے سے ذکو قادانہیں ہوگی کیونکہ اس

الت ملیك شرط نیها ولم یو جد "ترجمه: مسجد کی تعمیر میں زکوة کی رقم دینے سے زکوة اوا تهیں ہولی کیونکہ اس میں تملیک شرط ہے اور وہ یہاں نہیں پائی جارہی۔

(محمع الانهرفی شرح ملتقی الابحر، صفحه 328، حلد 1، دارالکتب العلمیه بیروت)

سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجدّدِدِین ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشا وفر ماتے ہیں:"زکوة جہاد کے اُن مصارِف میں جن میں فقیر کو تملیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی خریداری یا فوج کی بار برداری یا فوجی افسروں کی شخواہ یا فوجی دواخانہ کی دواؤں میں دینا جائز نہیں، نہ اس سے زکوة ادا ہو۔

''عالمگیری'' میں ہے' لایجوز ان یبنی بالز کاۃ المسجد و کذا الحج والجھاد و کل مالاتملیك فیہ کذا فیہ کذا فیے التبیین ''ترجمہ: زکوۃ سے مبجد بنانا جائز نہیں، اسی طرح فج اور جہاد، بلکہ ہروہ مقام جہاں تملیک نہ ہو، تبیین میں یہی ہے۔'' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈ یشن لاھور)

تخالكالكفة الله المعلى المفاسنة المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستن ایک اور مقام پرآپءَ کینے الدَّخہ کہ ارشا دفر ماتے ہیں: ' پھر دینے میں تَملِیک شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے مختاجوں کوبطور اباحت اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا دینایامیت کے گفن فن میں لگانایامسجد، کنواں، خانقاہ، مدرسہ، بُل، سرائے وغیرہ بنواناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔''

(فتاوى رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤند يشن لاهور)

وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُنُونِكُ فُضَيلِ مَضِاالعَطَارِئَ عَلَمَاللِكَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطارى المدني

07 ذو الحجة <u>1431</u> ه 14 نومبر <u>2010</u>ء

### ه کو نسے صدقات سادات پر حرام ہیں؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ مال کی کون ہی قشمیں سا داہے

کرام کونہیں لگتیں؟ یعنی انہیں نہیں دے سکتے۔ سائل:غلام رسول شهراد (لا هور كين) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صدقات واجبر جیسے زکو ق،صدقہ فطروغیرہ)سادات کرام کونہیں دے سکتے۔اوردینے سے گناہ گاربھی ہوں گےاور بیرچیزیں ادابھی نہ ہوں گی۔ رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فَ ارشا وفر مايا: "إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأل مُحَمَّد، إنَّ مَا

هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ''ترجمہ: صدقہ آلِ محمد (صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم ) كے لئے جائز نہيں كيونكہ بيلوگوں (ك (صحیح مسلم،صفحه ۳۹ه،حدیث ۱۰۷۲ دارابن حزم بیروت) مال) کامیل ہے۔

رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِي ارشا وفرما با: " إنَّ اللَّ مُحَمَّدٍ، لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ، وَ إنَّ

المُولِسَدُ المُولِسَدَ المُولِسَدَ المُولِسَدَ المُولِسَدَ المُولِسَدَ المُولِسَدَ المُولِسَدَ المُولِسَدَ الم قَالِيَّاكِوَّ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ السَّالِيَّةِ ُ مَـوُلَى الْقَوْمِ مِنُ أَنْفُسِمِهِمُ ''**رْجمہ: بِيثِک آلِحُم**ر(صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهٖ وَسَلَّم) كے لئے صدقہ حلال نہيں اور بیشک قوم کا غلام آنہیں میں سے ہوتا ہے۔ (شرح معانی الآثار،صفحه ٥٥، حلد ٢، حدیث ٢٨٩٩، دارالکتب العلمیه بیروت) فَتُحُ الْقَدِيُو مِين فرمات بين: "لايدفع الى بني هاشم هذا ظاهر الرواية "ترجمه: بنوباشم كو زكوة ندرى جائے، يظامِرُ الرِّوايہ ہے۔ (فتح القدير ، صفحه 211 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئله) مَجُمَعُ الْاَنْهُر مِ*يْن ہے:*''لاتدفع الى هاشمى وهو ظاهر الراوية'' (مجمع الانهر ، صفحه 330 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت) ا مامِ البسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمَلُ فرمات عَبِين : " زكوة سادات كرام وسائر بني ماشم برحرام قطعي ہےجس کی حرمت پر ہمارےائمہ ثلثہ بلکہائمۂ مٰدامہبِ اربعہ دَخِنی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمُه اَجْمَعِیْن کاا جماع قائم ۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) ایک اور جگه ارشاد فرمایا: ''بنی باشم کوز کو ه وصدقاتِ واجبات دینا زِنْهار (هرگز) جائز نهین، نه انهین لینا حلال - سبِّدِعالم صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّه سے متواتر حدیثیں اس کی تحریم میں آئیں ،اورعلتِ تحریم ان کی عزت وکرامت ہے کہ زکو ۃ مال کامیل ہے اورمثلِ سائر صدقاتِ واجبہ غاسلِ ذُنوب، توان کا حال مثلِ مامِ ستعمل کے ہے جو گناہوں کی نجاسات اور حدث کے قاذ ورات دھوکرلایاان پاک لطیف ستھرے لطیف اہلِ ہیت طبّب وطہارت کی شان اس سےبس اَرفع واعلیٰ ہے کہالیں چیز وں سے آلودگی کریں ،خوداحادیث ِصحِحہ میں اس علت کی تصریح فر مائی ۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 272 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَالْخُ فُعَيَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّ فَ محمد هاشم خان العطارى المدنى 15 رجب المرجب <u>1430 هـ</u> 9 حولائي <u>2009</u>ء المجرِّ سِیّداور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ ہم نے سناہے کہ ہاشمی اور سیّد کو

الكالكافة المساقلة و المالية الما **سائل**:سیّد عمران حسین (لیافت آباد، کراچی) ز کو ۃ دینامنع ہے سپّداور ہاشمی میں کیا فرق ہے؟

النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سیچے ہے کہ بنی ہاشم کوز کو ۃ نہیں دے سکتے اور نہ ہی ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کوز کو ۃ دےسکتا ہے ہاشمی سے

مرادحضرت عبدُ المُطَّلِب کے بیٹے حضرت عباس وحارِث اور پوتے حضرت علی اور حضرت ِ جعفرو عثیل پیشورانُ اللّٰهِ تعالی عَلَيْهِهُ ٱجْمَعِيْن كَى اولا وين بين جَبِكه حضرت على كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰي وَجْهَةُ الْكَرِيْمِ كى جواولا وحضرت فاطمه رَضِي اللهُ تَعَالٰي عَنْهَا سے ہیں ان کواورحسنین کریمین دَخِبیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُما کی اولا دکوسید کہا جاتا ہے۔ ہرسیِّد ہاشمی ضرور ہے مگر ہر ہاشمی سیِّد ہو

حضرت علامه ابن عابدين شامى قُدِّسَ سِدَّةُ السَّامِي فرمات بين: "تصرف الزكاة الى اولاد كل اذا

كانوا مسلمين فقراء الا اولاد عباس و حارث و اولاد ابي طالب من على و جعفر و عقيل " ترجمہ: زکو ۃ ہرایک کی اولا دکودے سکتے ہیں جبکہ وہ مسلمان فقرا ہوں سوائے آلِ عباس وآلِ حارِث اور آلِ علی وآلِ جعفر وآلِ عَثْمُل کے۔ (رد المحتار علی الدرالمختار ، صفحه 350 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

سيِّدى اعلى حضرت عظيم المرتبت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرمات بين: ' زكوة سادات كرام وسائر بنی ہاشم پرحرام قطعی ہے جس کی حُرمت پر ہمارے ائمہُ ثلاثہ بلکہ ائمہُ مٰدا ہبِار بعہ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُم اَجْمَعِیْن کا اجماع قَائُم - امام شعراني رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ' مِينوَ ان ' عين فرمات بين: اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس وال

جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع والاتفاق ا ه ملخصاً يعنى باتفاقِ ائمهُ اربعه بنوماشم اور بنوعبدالمُطَّلِب برصدقهُ فرضيه حرام ہے اوروہ پانچ خاندان ہيں: آلِ علی، آلِ عباس،آلِ جعفر،آلِ عِقیل،آلِ حارِث بن عبدالمُطَّلِب \_ بیاجماعی اورا تفاقی مسائل میں سے ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

المُخَالِثُونَةُ الْخُلُونَةُ الْخُلُونَةُ الْخُلُونَةُ الْخُلُونَةُ الْخُلُونَةُ الْخُلُونَةُ الْخُلُونَةُ ال صَد رُالشَّريعَه، بَد رُالطَّريقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتِ مِين: '' بني ماشم كوز كوة نهيس دے سکتے۔ نہ غیرانہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرتِ علی وجعفر و قتیل اور حضرتِ عباس و حارث بن عبدالمُطَّلِب كي اولا ديں ہيں۔ان كےعلاوہ جنہوں نے نبي صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كي اعانت نه كي ،مثلًا ابولہب کہا گرچہ بیکا فربھی حضرت عبدالمُطّلِب کا بیٹا تھا،مگراس کی اولا دیں بنی ہاشم میں شارنہ ہوں گی ۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِئِ فُضِيل ضَاالحَظَارِئ عَفَاعَنُ للبَايْ 21 ربيع الآخر <u>1431</u> ه 7 اپريل <u>2010</u>ء





الله وَجْهَه ك بيني حضرت عون رضى الله تعالى عنه سے ماتا ہے تو كيا جميں زكوة ليناحرام موكا؟ بسمر الله الرحمن الرحيمر الجواب بعون الوهاب اللهمر هداية الحق والصواب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہمارا شجر ہُ نَسَب حضرتِ علی گَدَّمَ

آپ جب حضرت علی کَدَّمَ اللهُ وَجْهَهُ کی اولا دیسے ہیں توہاشمی ہوئے کیونکہ حضرت علی ہاشمی ہیں اور تمام بنی ہاشم پرز کو ہ وصدقہ واجبہ لیناحرام ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُّكُ الْمُذُونِكُ فُضَيالِ مَضَاالِعَطَّارِ فَي عَفَاعَنْ الْبَافِي المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد كفيل رضا عطاري المدني

4 ربيع الآخر 1431م

می است کو ہنہیں لے سکتے کچھ می عباسی زکو ہنہیں لے سکتے کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا خاندان والوں کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے؟ اگرنہیں دی جاسکتی تو ہمارے گاؤں میں 95 فیصدعباسی ہی رہتے ہیں۔تو جوعباسی مستحق ہیں ان کا کیا کیا

> بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

عباسی یعنی حضرت ِعباس رَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنْه کی اولا دکوز کو ہنہیں دی جاسکتی ۔لہٰذاا گران کی اِعانت مقصود ہوتو ز کو ہ وصدقہ واجبہ کے علاوہ کسی دوسرے مال سے کی جائے۔اس بات کی بھی تحقیق کرلیں کے واقعی 95 فیصد عباسی

ہیں بھی یانہیں اورعباسی وہ اپنے آپ کوکس طور پر کہتے ہیں اگر حضرت ِعباس کی اولا دہونے کے اعتبار سے تو وہی حکم صَد رُ الشَّديعَه ، بَن رُ الطَّريقَه مفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفر مات بين: ' بني باشم كوز كوة

نہیں دے سکتے۔ نہ غیرانہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم حضرتِ علی وجعفر وعقیل اور حضرتِ عباس وحارِث بن عبدالمُطَّلِب كي اولا ديں ہيں۔ان كےعلاوہ جنہوں نے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمه كي إعانت نەكى ،مثلاً ابولهب كەاگرچەبەيكا فربھى حضرت عبدالمُطّلِب كابييًا تقا،مگراس كى اولا دىپ بنى ہاشم ميں شارنه ہوں گى۔''

(بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُنُونِئِ فُضَّالِ وَضَاالِعَطَّارِئَ عَفَاعَنُالِبَائِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطارى المدنى

16 شوال المكرم 1429م

المروكيك عادات كى مدوكيك عائے؟

فَتوبى 273

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سنا ہے ساداتِ کرام کوز کو ۃ 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

شریعت ِمُطهَّره نے ساداتِ کرام پرز کو ہ کوحرام فرمادیا ہے، نہان کا مالِ ز کو ہ لینا جائز اور نہ ہی ان کو دینا جائز، بلکہان کوز کو ۃ دینے سے ز کو ۃ ادابھی نہیں ہوگی لیکن وہ سا دانے کرام جوشدید مالی تنگی سے دوحیار ہیں ان کی مدد

کرنے کے لئے صاحبِ حیثیت مالدارمسلمانوں کو چاہیے کہ زکو ہ کے سوا اپنے اور اُموال سے بطورِ مدیدان کی خدمت کریں اور دارین کی برکات حاصل کریں۔

اورجو مالِ ز کو ۃ کےعلاوہ اضافی رقم بطورِ مدیہ دینے کی وُسعَت نہیں پاتا تو وہ بوں ساداتِ کرام کی خدمت

کر سکتے ہیں کہسی شرعی فقیر کو مال ز کو ۃ بنیبِ ز کو ۃ دے کر قبضہ دے دیں پھراس کوتر غیب دلائیں کہ وہ پوری یا جتنی رقم چاہے ساداتِ کرام کی بارگاہ میں نَذُر کرے اس طرح زکوۃ بھی ادا ہوجائے گی اور ساتھ ہی ساتھ ساداتِ کرام کی خدمت بھی ہوگی اور دونوں کواس خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔

جبيها كهامام ابلسنّت،اعلى حضرت امام احمد رضا خان عَدَيْنهِ رَحْهَةُ الدَّحْهِ لن سا داتِ كرام پرز كو ة كى حُرمت كو مُفَصَّل ومُدَلَّل بیان کرنے کے بعد بڑے ہی دلشین انداز میں ساداتِ کرام کی خدمت کرنے کا طریقہ وسلیقہ بیان كرتے ہوئے ارشا دفر ماتے ہيں: ''رہایہ کہ پھراس زمانۂ پُر آشوب میں حضراتِ ساداتِ کرام کی مُواسات کیونکر ہو، **اقول**: (اس بارے میں

یں بیکہتا ہوں کہ ) بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطورِ مدیدان حضراتِ عُلُیّہ کی خدمت نہ کریں تو ان کی بےسعادتی ہے،وہ وفت یا دکریں جب ان حضرات کے جبرّ اکرم صَلّی اللهُ تَعالی عَلَیْہ وَالہ وَسَلَّمہ کےسوا ظاہری آنکھوں کو بھی کوئی ملجاو ماوی نہ ملے گا، کیا پیندنہیں آتا کہ وہ مال جواُنہی کے صدقے میں اُنہی کی سرکار سے عطاہُوا، جسے عنقریب چھوڑ کر پھرویسے ہی خالی ہاتھ زیرِز مین جانے والے ہیں،اُن کی خوشنودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پراُس کاایک صقه صرف کیا کریں که اُس تخت حاجت کے دن اُس جواد کریم ، رؤف ورجیم عَلَیْهِ أَفْضَلُ الصَّلوة والتَّسْلِيْم کے بھاری انعاموں عظیم إكراموں سے مُشَرَّ ف ہوں۔ ا بن عساكرا مير المؤمنين مولاعلى كَرَّمَ اللهُ وَجْهَه عدراوى ، رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فرمات عبين:

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

''مَنُ صَنَعَ اللي اَهُل بَيُتِي يَداً كَافَاتُهُ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيلَمَه '' يَعِي جومِير اللِّ بيت مِيل ككس ك ساتھا چھاسلوک کرے گامیں روز قیامت اس کاصلہ اسے عطافر ماؤں گا۔ خطيب بغدادى امير المؤمنين عثمانِ غنى رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے راوى ، رسول الله صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم فرات إن نَمَنُ صَنَعَ صَنِيعَةً إلى أَحَدٍ مِّن خَلُفِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فِي الدُّنْيَا فَعَلَىَّ مُكَافَاتُهُ إِذَا

لَـقِيَـنِـي ''**لعنی** جوشخص اولا دِعبدالمُطَّلِب میں کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی کرے اس کا صلہ دینا مجھ پرلازم ہے جب وہ روزِ قیامت مجھ سے ملے گا۔ اَللُّهُ اَكْبَر، اَللَّهُ اَكْبَر! قيامت كادن، وه قيامت كادن، وه تخت ضرورت سخت حاجت كادن، اور جم جيسے مختاج ،اور صلہ عطافر مانے کو محمد صَلَّى اللَّهُ تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ ساصاحبُ النّاح ،خداجانے کيا پجھوديں اور کيسا پجھ

نِہال فرمادیں،ایک نگاہ لُطف اُن کی جملہ مُہمّات ِ دو جہاں کوبس ہے، بلکہ خودیہی صلہ کروڑ وں <u>صلے سے اَعلیٰ واَنفُس</u> ہے،جس کی طرف کلمہ کریمیہ''اذا لے نہیں'' (جبوہ روزِ قیامت مجھ سے ملے گا)اشارہ فرما تا ہے،بلفظِ''اذا'' تعبیر فر ما نابے۔ مد اللّٰ ہروزِ قیامت وعدہ وصال ودیدارِمجبوبِ ذی الجلال کامژ دہ سُنا تاہے۔ مسلمانو!اور کیا در کارہے

اور مُتؤسِّط حال والے اگر مصارِفِ مُسْتَحَبَّه كى وُسْعَت نہيں ويكھتے توب حمد الله وه تدبير ممكن ہے كه زكوة كى 429 🛴 🕳 🕳 🙀

دورٌ واوراس دولت وسعادت كولو "وبالله التوفيق-"

المُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ تخطي التحاقة . ' ز کو ة ادا ہواورخدمتِ سادات بھی بجا ہویعنی سی مسلمان مصرفِ ز کو ۃ مُٹُنے مَڈعَلیُہ کو کہاس کی بات سے نہ پھرے،

اورخدمتِ سيّد كا كامل ثواب إسے اور فقير دونوں كوملا۔''

الجواب صحيح ٱبُوهُحَمَّدُعَلَاصِّعَلَاعِثَالِمَكَالِمَدِنِيَ

مال زکو ہ سے پچھرویے بہنیت ِ زکو ہ دے کر مالک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلاں سبِّد کی نَذُر کردو

اس میں دونوں مقصود حاصل ہوجائیں گے کہ زکو ۃ تواس فقیر کو گئی اور بیہ جوسیّد نے پایا نَذُرانہ تھا، اِس کا فرض ادا ہو گیا

(فتاوي رضويه ، صفحه 105 تا 106 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم

المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متنین اس مسلے کے بارے میں کہ حضور صَلَّی اللهُ تَعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

16 شعبان المعظم <u>1431</u> ه 29 جولائي <u>2010</u>ء میں دات کوز کو ہ کیوں نہیں دے سکتے ؟ کیا

كے زمانة اقدس میں ایك وسیع رقبه اہل بیت كيساتھ خاص تھا، اس كئے حضور صلّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلّم كَي طرف سے اہلِ بیت ِکرام کوز کو ۃ لینے کی اجازت نہیں تھی ،کیکن اب ایسانہیں ،لہٰذااب سا دات ِکرام کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیکوئی انچھی بات نہیں کہ اہلِ بیت ِکرام کو بھوک،غربت اور بے یار و مدد گارچھوڑ دیا جائے اور زکو ق

کیساتھ مددنہ کی جائے ،اوراچھی بات بیہ ہے کہان کی زکو ۃ کے مال سے مدد کی جائے ، پس میں بیجا ننا چاہتا ہوں کہوہ درست كهتاب ياغلط؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اُس شخص کا کہنامحض باطل ہے، کیونکہ اہلِ بیت ِکرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان پرِز کو ۃ کےحرام ہونے کی وہ وجہٰ ہیں جو

= ﴿ فَتُنَاوِينَ الْفَالِسُنَتَ ﴾ - الْكُوعَ ﴿ حَتَابُ الْكُوعَ ﴾ سوال میں مٰدکور شخص نے بیان کی ،اس کی وجہ ہمارے علمائے کرام دَحِمَةُ ہُ اللّٰہُ تَعَالٰی نے بیان فر مائی وہ یہ ہے کہ ز کو ۃ مال کامُیل اور گنا ہوں کا دھوون ہے،اورسا داتِ کرام جیسی طیّب وطا ہرنسل کے لائق نہیں،لہذااس کالیناسا داتِ کرام پر حرام ہوا، اور بیوجہ خودحضور صَلّی اللهُ تَعالٰی عَلَیْهِ وَ اله وَ سَلّمه نے بیان فرمائی، اور بیالیی وجہہ جوکسی زمانے اور حالت کیساتھ خاص نہیں ہوسکتی ہے۔ امام مسلم بن حجاج قُشَيْرِى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين كرسول الله صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّم ف

فرمايا:"إنَّ هذِهِ الصَّدَقَاتَ إنَّمَا هِيَ أُوسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَ لَا لِأل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم " ترجمه: بيصدقات لوگول ك (أموال ك ) ميل بي ، اور بي مُحمَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم اور مُحمَّصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَ سَلَّمه كَيْ آل كَ لِيَحَ حلال تَهمِيس \_

لم،صفحه ، ٤ ٥،حديث ١٠٧٢، دارابن حزم بيروت) امام عبدالوم اب شعراني رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى 'الله مِيزَانُ الْكُبُري' مين فرمات بين: اتفق الائمة الاربعة

على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم وبني عبد المطلب وهم خمس بطون ال على وال العباس و ال جعفر وال عقيل وال الحارث بن عبد المطلب هذا من مسائل الاجماع و الاتفاق اھ (ملخصاً)'' ترجمہ:اس پربھی اتفاق ہے کہ فرض صدقہ بنوہاشم اور بنوعبدالمُطَّلِب کولیناحرام ہے،اور

وه پانچ شاخهائے قبیلہ ہیں: ﴿ 1 ﴾ اولا دِعلی ﴿ 2 ﴾ آلِ عباس ﴿ 3 ﴾ اولا دِجعفر ﴿ 4 ﴾ اولا دِعقیل ﴿ 5 ﴾ آلِ حارث بن عبد المُطَّلِب (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم) - بياجماعي اورا تفاقي مسائل مين سے ہے - (ملخصاً) (الميزان الكبرى الشعرانية (مترجم)، صفحه 32، حلد 2، مطبوعه لاهور) اعلى حضرت ، امام المسنّت ، مُجَدّد دِين ومِلّت مولا نااحدرضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرّحْمِيٰ فرمات بين : زكوة سادات کرام وسائرِ (یعنی تمام) بنی ہاشم پرحرام قطعی ہے،جس کی حُرمت پر ہمارے ائمہُ ثلثہ بلکہ ائمہُ مٰداہبِ اربعہ دَوٰ ہے

اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَجْمَعِين كالجماع قائم ..... اوّل تا آخرتمام متونِ فد جب قلطبه بشذوشاذ وعامهُ شروحِ مُعتَمَده وفيّا واح مُستَنَده اس حَكم برناطق اور

خودحضور برِنور،سپِّدُ السَّا وَات صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَ سَلَّمه سے متواتر حدیثیں اس باب میں وارد،اس وقت جہاں تک 431

= ﴿ فَتَنَّاوِي آهُ الشَّتَ الْحَالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فقير كى نظر ہے بيس صحاب كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُم نے اسمضمون كى حديثيں حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم سے روایت کیں .....اور بیشک اس تحریم کی علت اُن حضراتِ عالیہ کی عزت وکرامت ونظافت وطہارت کہ زکو ۃ مال کا مَيل ہے، اور گنا ہوں كا دھوون ،اس تھرى نسل والوں كے قابل نہيں ،خود حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمه نے اس تعليل كي تصريح فرمائي، كما في حديث المطلب عند مسلم وابن عباس عند الطبراني وعلى المرتضىٰ عند الطحاوى رضى الله تعالى عنهم اجمعين - (العنى جيما كمسلم كم بال حديث مطلب، طرانى ك ہاں حدیثِ ابنِ عباس اور طحاوی کے ہاں حدیثِ علی المرتضى رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ ٱجْمَعِیْن میں ہے۔ )

اسى طرح علماء شل امام ابوجعفر طحاوى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه شرح معانى الآثار .....اوران كے غير (يعنى ان كے علاوہ دیگرعلائے کرام رَجِمَةُ وُ اللّٰهُ تَعَالى) اس حکم (لعنی سادات کرام پرزکوة کے حرام ہونے) کی یہی علت (لعنی وجه) بیان فرماتے ہیں،اورشکنہیں کہ بیعلت تغیرُز مانہ سے مُتَغیرٌ نہیں ہوسکتی تودائِماً ابداً (یعنی ہمیشہ) بقائے حکم میں كُونَى شَبْيِين \_ (فتاوى رضويه ، صفحه 99 تا 104 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) چالیسواں حصہ بعنی سورو پے میں اڑھائی روپے فرض ہے، تو بقیہ ساڑھے ستانوے روپے میں پچھ حصہ ساداتِ کرام کی خدمت میں پیش کیا جاسکتا ہے،خصوصاً جو مالدار ہوتے ہیں وہ اگراپنے مال کے سومیں سے ایک حصہ بھی ساداتِ

اور باقی رہایہ کہ پھراس پُرفتن دور میں سا داتِ کرام کی مدد کیسے ہو، تواس کا جواب بیہ ہے کہ زکو ۃ میں تو مال کا کرام کے لئے خاص کریں تو پھر بھی سعادت کی بات ہے۔اورا گر کوئی ز کو ۃ ہی کی رقم دینا جاہے،اس کےعلاوہ اور مال نہ ہوتو اس کو جا ہے کہ بیرقم کسی شرعی فقیر کو دے،اور وہ شرعی فقیر سا داتِ کرام کی خدمت میں ساری یا کچھ پیش کر دے تو بول بھی درست ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اَ**بُوهُ مَّنَاءَ لَمِ الْعَظَّا يِثُ الْمَدَنِ** 17 صفرالمظفر **143**% ه 12 جنورى <u>2012</u>، ء

می والده بینی کوز کو ة نہیں دیسکتی کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری بہن طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک بچہ ہےاس کی آمدنی کا کوئی ذریعینہیں والدصاحب نے ایک کمرے کا مکان رہنے کے لئے بنا کردیا ہے تو کیامیری والده اپنی بیٹی کواپنے مال کی ز کو ق ،صدقہ وخیرات وغیرہ دے سکتی ہیں؟

سائل:نعيم جان (سولجر بازار، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

والدها بني بيني كوز كوة نهيس دے سكتى البتة زكوة اور صدقهٔ واجبہ كے علاوہ ديگر صدقات وخيرات دے سكتى ہيں۔ چِنانچِ بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن م: "وسنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدِّي وبين المؤدَّى اليه لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكاً من الفقير من كل وجه بل يكون

صرفا الى نفسه من وجه، وعلى هذا يخرج الدفع الى الوالدين وان علوا والى المولودين وان سفلوا لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة الي زوجته بالاجماع، وفي دفع المرأة الى زوجها اختلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه ذكرناه فيما تقدم و أما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والدفع اليهم أولى لان فيه اجرين أجر الصدقة وأجر الصلة "ترجمه: اورانهين شرائط مين سايك يهيمي بكما ملاك كمنافع زكوة دين والحاور

لینے والے کے درمیان متصل نہ ہوں کیونکہ ایسا ہوناز کو ق کی ادائیگی سے مانع ہے، کہاس میں مِنْ کُلِّ الْـوُجُوه تُملِيكِ فقيزنہيں پائی جارہی بلکہ بیا یک اعتبار سے اپنے اوپر ہی زکو ۃ کا پییہ خرچ کرنا ہے۔اسی وجہ سے والدین کوز کو ۃ دیناا گرچهاو پرتک ہوں یااپنی اولا دکوز کو ۃ دیناا گرچہ نیچے تک ہوں خارج ہوگیا کیونکہ بیان میں سے ایک کا دوسرے

إِفَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِلَيْ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ التحوة کے مال سے نفع اٹھانا ہے۔اورمرد کااپنی زوجہ کوز کو ۃ دینابالا جماع جائز نہیں، جبکہ عورت کا اپنے شوہر کوز کو ۃ دینے میں ا مام اعظم اورصاحبین رئے مَھُے وُ اللّٰہ کا اختلاف ہے جوہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔البتہ نفلی صدقہ ان افراد کو دینا جائز بلکہ افضل ہے کہاس میں دواجر ہیں ایک صدقہ کا اجراور دوسراصلہ رحمی کا۔ (بدائع الصنائع، صفحه 162، جلد 2، داراحياء التراث العربي بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُ الْمُذُنِئِ فَضَيل صَالعَظَارِئ عَلَا لِكُ محمد كفيل رضا عطارى المدنى 15صفرالمظفر <u>1430</u>ھ 11 فروري <u>2009</u>ء ه باپ بینے کوز کو ہنہیں دے سکتا کھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا باپ اپنے بیٹے کوز کو ۃ دے سأتل: از باب المدينة كراچي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں دیسکتا۔

صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه ومولا نامفتى المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ''اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانانانی وغیرہم جن کی اولا دمیں یہ ہے اور اپنی اولا دبیٹا بیٹی، پوتا پوتی،نواسا

(بهارِشريعت ، صفحه 927 ، حلد 1 ، مكتبةا لمدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

محمد فاروق العطاري المدنى 5جمادي الاولى <u>142</u>5ه 24 جون <u>2004</u>ء

نواسی وغیرہم کوز کو ہنہیں دےسکتا۔''

می بیوی شو ہر کوز کو ہ نہیں دے سکتی کی ا کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا ہیوی اپنی زکوۃ قرض دار شو ہر کودیے سکتی ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ہوی اپنے شو ہر کوز کو ہنہیں دے سکتی اگر شو ہر کوز کو ہ دی توز کو ہ ادانہیں ہوگی۔ دُرِّ مُخْتَار م*يں ہے:''أو بينهما زوجية ولو مبانة ''ترجمہ:اگران دونوں ميں زوجيت كارشتہ ہے تو* ایک دوسرے کوز کو ہنہیں دے سکتے اگر چیطلاقی بائنہ کی عدت میں ہو۔ (درمختار ، صفحه 345 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) رَدُّالُـمُحُتَار مِين 'مبانة "كَتِحت م: 'أي في العدة ولو بثلاث "ترجمه: يعنى طلاقِ باسَنكى عدت میں ہوا گرچہ تین طلاقیں ہوں تو بھی شوہر ہیوی ایک دوسرے کوز کو ہنہیں دے سکتے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 345 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) شَيْحُ الْإِسْلاَمروَ الْمُسْلِمِيْن سِيِّدى اعلىٰ حضرت، امامِ الهسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا دفر مات

بين: "مُصرف زكوة برمسلمان حاجت مندب جيائي مال مملوك عدمقدار نصاب فارغ عَنِ الْحَوَائِجِ الاصليك پر دسترس نہیں بشرطیکہ نہ ہاشمی ہونہ اپنا شوہر نہ اپنی عورت اگر چہ طلاقِ مُغلَّظَہ دے دی ہو، جب تک عدت سے باہر نہ (فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْرُةُ الْمُذُونِ فَضَيل فَ ضَاللًا فَ اللَّهُ المُذُونِ فَضَيل فَ ضَاللًا فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّه المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطارى المدني

29 صفرالمظفر <u>1429 هـ</u> 08 مارچ <u>2008 ۽</u>

هی بیوی کی دادی کوز کوة دینا کیسا؟ کیچه

فَتُوىٰ 278 🎥

محمد كفيل رضا عطارى المدني

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میں اپنی بیوی کے زیورات کی ز کو ة ادا کرتا مول کیااینی بیوی کی بورهی دادی جان کوان کی ز کو ة دےسکتا مول؟

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ہیوی کی زکو ۃ بیوی کی دادی کونہیں دے سکتے ۔البتہ آ پ اپنے مال کی زکو ۃ ان کی دادی کودے سکتے ہیں ۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

الجواب صحيح عَبْرُةُ الْمُذُونِ فَضَيل مَضَاالهَ عَالَمُ الْمُذُونِ فَضَيل مَضَالله العَطَارِي عَنَا عَلَا للا المتخصص في الفقه الاسلامي

1 ربيع الآخر 143*1 هـ* 

هی کون سے رشتہ داروں کوز کو ہ نہیں دی جاسکتی ؟ کی ا

فَتوىٰ 279 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہا پنے رشتہ داروں میں سے کس سائل عقيل مرزا کوز کو ہنہیں دے سکتے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ رشتہ داروں میں تین طرح کےلوگ ایسے ہیں جنہیں ز کو ۃ نہیں دی جاسکتی:﴿1﴾ جن کی بیاولا د ہے کینی

بیوی ایک دوسرے کو۔ چنانچه صَد وُالشَّريعَه، بَد وُالطَّريقَه حضرت علامه مولانامفتى محمد المجمعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين: ''اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہم جن کی اولا دمیں یہ ہے اور اپنی اولا دبیٹا بیٹی، پوتا پوتی،نواسا نواسی وغیر ہم کوز کو ہ نہیں دے سکتا۔ یو ہیں صدقۂ فطرونَڈ رو کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتا۔ رہا صدقہ نفل وہ دے سکتا ہے بلکہ بہتر ہے۔''مزید لکھتے ہیں:''عورت شوہر کواور شوہرعورت کوز کو قانہیں دے سکتا،اگر چہ طلاقی بائن بلکہ تین طلاقیں دے چکا ہو، جب تک عدت میں ہےاورعدت بوری ہوگئی تواب دے سکتا ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 927 تا 928 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ آعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوجُ مِنْ ثَامِهُ الْعَظَارِيُّ الْمَدَ فِي الْعَظَارِيُّ الْمَدَ فِي الْعَظَارِيِّ الْمَدَ فِي 2010. ع 27 شعبان المعظم 1431، ھ 09 اگست 2010. ء

ماں باپ، داداددی، نانانانی وغیرہ ﴿2﴾ جواس کی اولا دمیں سے ہیں یعنی بیٹا بیٹی، بدتا پوتی،نواسا نواسی وغیرہ ﴿3﴾ میاں



ه ولدالزنا كوز كوة دينا كيسا؟ كي

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسله میں که کیا کوئی شخص اپنے زنا کے بیٹے کوز کو ۃ دے

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دریافت کی گئی صورت میں اپنے زنا کے بیٹے کوز کو ۃ دیناجائز نہیں ہے۔جبیبا کہ فَتُٹُ الْقَدِیُر میں ہے:''و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

سائل:افتخار بھٹی (بچیانہ)

الكافكالكافك الفيسية الماسية الماسية الماسية ُلا الىي اولاده و أولادهم و ان سفلوا، و لا يدفع الى المخلوق من مائه بالزنا'' ترجمه:ايغ)اولاه اوراولا دکی اولا داگر چہ ینچے تک ہوانہیں ز کو ۃ دینا جائز نہیں ،اور نہ ہی اپنے زنا کے پانی سے پیدا شدہ بچہ کوز کو ۃ دے (فتح القدير ، صفحه 275 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته) كُنْزُ الدَّقَائِق ميں ہے:"لا الى أصله وان علا وفرعه و ان سفل "ترجمه: اپني اصل يعني باپ دادا اگرچہاو پرتک ہوں اوراپنی فرع یعنی بیٹے پوتے اگرچہ نیچے تک ہوں انہیں زکو ہنہیں دے سکتے۔ (كنزالدقائق مع بحرِّ الرائق ، صفحه 423 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئثه) مْرُكُوره بالاعبارت كى شرح كرتے ہوئے علامه ابن بجيم مصرى حنفى عَلَيْهِ الدَّحْمَة فرماتے ہيں: "و أطلق في فرعه فشمل ثابت النسب منه وغيره اذا كان مخلوقا من مائه فلا يدفع الى المخلوق من سائه بالزنا" ترجمه: (مصنف عَلَيْهِ الرَّحْمَه نه) فرع كومطلق طور بربيان كيا يس بيثابت النَّسَب اورغير ثابت النَّسَب دونوں کوشامل ہے جبکہ وہ بچہاس مرد کے پانی سے پیدا ہولہذا اپنے زنا کے پانی سے پیدا ہونے والی اولا دکوز کو ۃ نہیں (البحر الرائق ، صفحه 425 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئثه) دُرِّمُخُتَار مِين مِ: "لا يجوز دفع زكاة الزاني لولده منه أي من الزاني" ترجمه: زائي كاايخ زناسے پیدا ہونے والے بیٹے کوز کو ق وینا جا تر نہیں ہے۔ (درمختار ، صفحہ 305 ، جلد 3 ، مطبوعہ ملتان) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَيُوالْصَاكِ فَحَكَمَ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِينِ مَا الْحُلَالِي الْمُعَلِّمُ الْعَلَادِينِ مِنْ الْمِدَارِكِ 201 مضان المبارك 1432ء می غیرمسلم کوز کو ہنہیں دے سکتے کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہیٹی میں ابھی جوزلزلہ آیا ہے

۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ ایسے ہیں جوضر ورت مند ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں ۔ تو کیا ہم ان غیرمسلموں کوز کو ۃ دے سکتے سائل:محمر جمال انورنوشاہی بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جنہیں!غیرمسلموں کوز کو ہنہیں دی جاسکتی۔ چنانچة حضرت علامه علا والدين صَنَعْ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "و أسا الحربي ولو مستأسنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا "ترجمه: اورحر في كافراگرچدامان كردارُ الاسلام ميں ره ربامواسے كوئى بھیصدقہ دینابالاتفاق جائزنہیں۔ (درمختار ، صفحه 353 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتي مُحمام عِلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمةُ اللهِ الْقَوَى فرمات عين: "حربي كوكسى فتىم كاصدقه دينا جائز نهيس نه واجبه نفل ،اگرچه وه دارالاسلام ميس با دشاه اسلام سے امان لے كرآيا ہو'' (بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوهُ مَّنَ عَلِم الْعَظَائِكُ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِيَ الْمَدَانِي 05 صفرالمظفر 1431 هـ 21 حنوري 2010ء هی غیرمسلم کودی گئی زکو ة ادانه ہوگی کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کی رقم مسی عیسائی ، ہندو وغیرہ کودی جاسکتی ہے یانہیں؟ اگر دی تو کیا ادا ہوگی یانہیں؟ سائل: شیخ محمدعباس (ایم اے جناح روڈ ، کراچی )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ قوانینِ شَرْ عِیَّه کےمطابق کسی بھی کا فرکوز کو ہنہیں دے سکتے ،اگر دی گئی توادانہ ہوگی۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِن بِ: "واما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكوة اليهم بالاتفاق واسا الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكوة "ترجمه: ذمي ياحر بي متامن كافرول كوبالاتفاق زكوة دينا (فتاوي عالمگيري ، صفحه 188 ، جلد 1 دارالفكر بيروت) جائز نہیں۔(ملتقطأ) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَالْ فِحَمَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّ اَبُوكُ مُنْعَلِ لَهِ مَعَ الْعَطَّا يَّكُ الْمَدَ فِي 6 صفر المطفر 1429م هـ 4 فروري 2008ء الله الماكم كے لئے زكوۃ فارم كى تصديق كرنا كيسا؟ الله فَتوىٰي 283 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک ہیوہ کر سچن عورت کا ایک بچہ ہے وہ بیار ہے ڈاکٹر نے اس عورت کوایک فارم دیا ہے کہ اپنے علاقے کے زکو ۃ تمبیٹی کے چیئر مین سے دستخط کروا کرلائیں ہم آپ کے بچے کوز کو ۃ فنڈ سے دوائیاں دیں گے۔کیااس فارم پرز کو ۃ تمبیٹی کے چیئر مین کود شخط کرنا سائل:احد بروہی (ماڑی پور،کراچی) جائزہے؟ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ غیرمسلم کوز کو ۃ دینا جائز نہیں ہے اگران کوز کو ۃ دی جائے تو ادا ہی نہیں ہوتی کہز کو ۃ کامُصرَ ف مسلمان ہیں ۔لہٰداغیرمسلم کے لئے ز کو ۃ فارم پردسخط بھی نہیں کر سکتے ۔

﴿ فَتُنَّاوَى الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ حضرت علامه بدرالدين عيني رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: 'وانه لا يدفع الزكاة الى كافر '' يعني ز کو ق کسی کا فرکوبیس دی جائے گی۔ (شرح سنن ابی داؤد ، صفحه 278 ، جلد 6 ، مطبوعه ملتان) فقيرانفس حضرت علامة قاضى خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات بين: "ولا يجوز صرف الزكاة الي الكافر حربياً كان او ذمياً "يعنى كافركور كوة ويناجائز نيين بحيا به كافرحر بي موياذى \_

(فتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 267 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے: 'واسا أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة اليهم بالاتفاق· و أما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة اليه بالاجماع ''**يعنى ذي كافرك**و ز کو ۃ وینابالا تفاق جائز نہیں اور حربی مستامن کا فرکوز کو ۃ وصدقہ واجبددینا اجماعاً جائز نہیں ہے۔ (ملتقطاً) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 188 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) صدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مفتى مُحرام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' وَم كافر كونه زكوة دے سکتے ہیں نہ کوئی صدقہ واجبہ جیسے نَذُرو کفارہ وصدقہ فطراور حربی کوسی قتم کا صدقہ دینا جائز نہیں نہ واجبہ نه ل، اگرچہوہ دارُ الاسلام میں بادشاہِ اسلام سے امان لے کرآیا ہو۔ ہندوستان اگرچہدارُ الاسلام ہے مگریہاں کے کفارذ می

اَبُوهُ مَّذَا عَلَى الْمَالِثَى الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِثِي الْمَالِقِي وَ 07 ذيقعده 1429م هـ 06 نومبر 2008ء چی بدمذہب کوز کو ہ نہیں دے سکتے کچھ

نہیں،انہیںصد قاتِ فل مثلاً ہدیہ وغیرہ دینا بھی ناجائز ہے۔''

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کیابد مذہب کوز کو ۃ دینا جائز

(بهارِشريعت ، صفحه 931 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

سائل: محدا برارعطاری (فیصل آباد) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بدمذہب کوز کو ۃ دیناممنوع ہے۔ علامه عبدالرحمن بن محريشخي زاده رَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ"مَجْمَعُ الْأَنْهُو "مين فرمات بين: 'وينبغي أن لا يصرف الى من لا يكفر من المبتدعة كما في القهستاني "ترجمه: اورجاجة كهايس (بدند ب) برقى جن كي تکفیز نہیں کی گئی ،کو مال ز کو ۃ نہ دیا جائے جبیبا کہ " قہستانی " میں ہے۔ (مجمع الانهر ، صفحه 329 ، جلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى محد المجد على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: " بدند برند برند برن المدينة المدينة (بهارِ شريعت ، صفحه 933 ، حلد 1 ، مكتبة المدينة) اورا گرایسے بدندہب کوزکو ہوی کہ جس کے عقائد حدِ کفرتک پہنچے ہوئے تھے توبیر رام ہے، اورز کو ہ بھی ادا نہیں ہوگی کہز کو ۃ صرف مسلمان کودی جاسکتی ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَيُوالْصَالَحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهَ اَلْقَادِ خُلِي 15 رجب المرجب 1<u>143</u> هـ 28 حون <u>201</u>0ء

# میں بدند ہبول کے مدارِس میں زکو ہ نہیں دے سکتے کچھ



فَتولى 285

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ بدمذہبوں کے مدر سے میں بھی

يتيم بچے پڑھتے ہیں کیاان مدارِس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ نہیں دے سکتے ۔ بیرقم صرف نتیموں پرخرچ نہیں ہوگی نیز نتیموں پربھی صحیح انداز میں خرچ نہیں ہوگی ان کو بد مذہب بنانے میں ہی صرف ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح عَبُلُ الْمُدُنِئِ فَضِيلِ مَضِاالعَظَارِئ عَلَامَكِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد حسان رضا العطاري المدني 10 رجب المرجب <u>1429</u> ه چ بر بد مذہب کوخیرات بھی نہیں دے سکتے آج کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ بدمذہب اگرکوئی کھانے کی چیز دے تواس کا کھانا کیساہے؟ اس طرح بدمذہب کوز کو ةیا خیرات دینا کیساہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بدمذہب کی چیز کھانے سے بچاجائے۔اگر بدمذہب کی بدمذہبی حدِ تفرتک ہے تواس کوز کو ۃ یا خیرات نہیں دے سکتے اور نہ ہی اس سے زکو ۃ ادا ہوگی کیونکہ بیمسلمانوں کاحق ہےاورا گرحدِ کفرتک نہ بھی ہوتو پھر بھی ان کونہ دی جائے بلکہ سی سیح العقیدہ کی مدد کی جائے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُرُ الْمُذُونِ فَضِيل َ ضَاالحَظَارِئَ عَلَامُلِكِ الْمُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد عابد نديم عطارى المدني 8 صفرالمظفر 1430 ه

ه و و توله سونا اورایک توله چاندی والے کوز کو ق دینا کیسا؟ کچه

فَتوىٰ 287 الله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جس کی ملک میں دوتو لے سونا اورا یک تولہ چپا ندی ہوتو اس کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ بیشچہ اللّٰاء الدّی خیاب الدّی حیامہ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ المَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وَلا سَهِ اللَّهُمَّ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْ

کے حساب سے دیکھیں تو نصاب بن جاتا ہے۔ اگر چہ علیحدہ علیحدہ دیکھیں تو سونا جاندی میں سے کسی کا نصاب پورانہیں ہے اور جو حاجت اِصلیہ کے علاوہ نصاب کا مالک ہووہ ذکو ق نہیں لے سکتا۔
تَبُیدُنُ الْحَقَائِق میں ہے: ''یہ ضہ الہٰ دھ ب الی الفضة بالقیمة فیکمل به النصاب لان

کل جنس واحد "ترجمه: سونے کوچاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب کمل ہوجائے کے جنس واحد "ترجمه: سونے کوچاندی کے ساتھ قیمت کے اعتبار سے ملایا جائے گاتا کہ نصاب کمل ہوجائے کے ویک میں ہم جنس ہیں۔

رتبیین الحقائق ، صفحه 80 ، حلد 1 ، دارالکتب العلمیه بیروت )

خکلاصَةُ الْفَتَاوی میں ہے: "اصل هذا أن الذهب یضم الی الفضة فی تکمیل النا ہے کہ خلاصاب عندنا است حسانا "ترجمہ: ہمار نے زدیک تکمیل نصاب کی خاطر سونے کوچاندی کے ساتھ ملانا ہے اور پہ بطور اِسْتی شان ہے۔

(خلاصة الفتاوی ، صفحه 237 ، حلد 1 ، مطبوعه کوئله)

دُرِّ مُخُتَّار مِيل مَهُ: "ولو بلغ باحدهما نصابادون الآخر تعين مايبلغ به ولو بلغ باحدهما نصاباو خمساوبالآخر اقل قومه بالانفع للفقير سراج اه" (درمختار، صفحه 372، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

﴿ فَتَسْاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾ التحفظ المتحافظ التحفظ امام المِسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات عِبِن: ' جوتقو يم فقيرول ك لئے اُ نَفَع ہوا سے اختیار کریں ،اگرسونے کوچا ندی کرنے میں فقراء کا نفع زیادہ ہے تو وہی طریقہ برتیں۔'' ن (فتاوي رضويه ، صفحه 116 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

نُورُ الْإِيُضَاحِ كَبَابُ الْمَصُرَفِ مِن هِي جَ: "هو الفقير، وهو من يملك مالايبلغ نصاباولا قيمته من اي مال كان ولو صحيحا مكتسبا" (نورالايضاح، صفحه 169، مكتبه ضيائيه راولپنڈي)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُحَمَّدَةَ السِّمَ القَّادِيِّيُ محمد هاشم خان العطارى المدني جمادي الاخرى 1430م حون **2009**ء

می فقیر شو ہر کی غنی بیوی کوز کو ہ نہیں دے سکتے کی ا

### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک خاتون کی شادی ایسے

صاحب سے ہوئی جو بہت کم آمدنی والے ہیں۔ان خاتون کو والدین نے جوزیور دیاہے وہ ساڑھے سات تولے سے زیادہ ہےلہذا بیخاتون سونے کوفروخت کر کے اپنی ز کو ۃ ادا کرتی ہیں۔اب مسئلہ بیہے کہ خاتون کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ اکثر بچوں کی فیس وغیرہ قرض کیکردی جاتی ہے۔ بچوں کے ماموں اپنی بہن کے بچوں کی ضروریات

کے لئے زکو ہ کے مال سے مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بہن توصا حب نصاب ہیں کیکن کیا بچوں کی ذاتی ضروریات، پڑھائی اور بہنوئی کی مدد بچوں کے ماموں وغیرہ زکو ۃ کے پیسوں سے کر سکتے ہیں؟ نیز جب اپنے گھر کے حالات خراب ہوں،

شوہر پر قرضہ ہو، آمدنی بھی قلیل ہوتو کیاصا حب نصاب ہیوی اپنی زکو ہے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہے؟ ساكله: شَكَفته ثناء

وفَتُ اوي اَهْ اِسْنَتُ اللهِ اَلْمُ السِّنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بوچھی گئی صورت میں مذکورہ خاتون کوز کو ۃ نہیں دے سکتے البتدان کے شوہرا گرشری فقیر ہوں توانہیں ز کو ۃ دے سکتے ہیں۔اگرشو ہرغنی ہوں توان کی نابالغ اولا دکوبھی ز کو ۃ نہیں دے سکتے۔اگران کی اولا دمیں سے کوئی بالغ ہو اوروه شرعی فقیر ہوتواسے زکو ۃ دے سکتے ہیں۔خاتون اپنی زکو ۃ اپنے شوہر کونہیں دے سکتیں اور نہ ہی زکو ۃ کے پیسوں سے شوہر کا قرضہ اتار سکتی ہیں۔ شرعی فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس سونا چاندی یارقم وغیرہ نصاب کے برابر نہ ہویا نصاب کے برابر ہومگر

وہ مقروض ہواور قرض نکالنے کے بعد نصاب باقی نہرہے اور اس کے پاس ضرورت سے زائد ایسی اَشیاء نہ ہوں جن کی مالِیَّت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو۔ فَتَاوِيٰ عَالَمُكِيرِي مِن ٢٠: 'الفقير وهو من له أدنى شيء وهو مادون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقرملك نصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذافي فتح القدير "رجمه: فقيرو شخص بح بس كي إس كهم ہومگر نہا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی قدر مالِ غیرنا می ہومگراُس کی ضروریاتِ زندگی میں گھر اہوا ہو،اگرکسی

کے پاس مالِ غیرنامی کی کئی نصابیں ہوں مگروہ سب ضروریات ِ زندگی میں مستغرق ہوں تو وہ فقیر ہی ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 187 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) بہارِشریعت میں ہے:'' نقیروہ پخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہاتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِاَصلیہ میں مستغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی غلام علمی شغل ر کھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔ یو ہیں اگر مدیون ہے اور دَین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہرہے،تو فقیرہے اگر چداُس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔'' مزیداسی میں ہے:''عورت شو ہر کواور شو ہر عورت کوز کو ۃ نہیں دے سکتا ۔۔۔۔غنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی نہیں

دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے میں جب کہ فقیر ہوں۔'(ملتھا) (بهارشريعت ، صفحه 928 تا 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُولِاصَالْ فِي هُكَالَقَادِ رَجِّي الْفَالِدِ رَجِّي الْفَالِدِ رَجِّي الْفَالِدِ رَجِّي الْفَالِدِ رَجِّي المتخصص في الفقه الاسلامي محمد سعيد العطاري المدني 29 ذو القعدة الحرام <u>1431</u> ه 7 نومبر <u>2010</u> ء

إِفَتُ العِنْ الْمُؤْلِسُنَّتُ إِلَيْ

## 

فَتوىٰ 289 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی ماہانہ تنخواہ اُنیس ہزارروپے ہے جبکہاسے اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں بائیس لا کھروپے کی ضرورت ہے تو کیا ایسے خص کوز کو ق کی رقم

میں سے بائیس لا کھروپے دینااز رُوئے شریعت دُرُست ہے یانہیں؟ سأئل:عبدالرزاق (كھارادر،كراچى) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ز کو ۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے شریعت مُِطهَّر ہ نے شرعی فقیر ہونے کا ایک خاص معیار بیان فر مایا ہے چنا نچبہ مُستِقِ زكوة ہونے كى بنيادى شرط بدہے كہ بالغ شخص حاجت اَصليہ سے زائدكم ازكم مقدارِ نصاب كاما لك نہ ہونصاب

کی مقدارساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم ہے جو فی زمانہ (جون2007ء) کے اعتبار سے ساڑھے تیرہ ہزار کے قریب بنتی ہے۔لہذااگر کسی کے پاس حاجت اِصلیہ سے زائد کپڑے ہوں یا زائداشیاء ہوں مثلاً ٹی وی ہواوران کی مشتر کہ قیمت ساڑھے باون تولہ جا ندی کی رقم کے برابر پہنچ جائے توابیا شخص زکو ۃ کامستحق نہیں۔

بہارِشریعت میں ہے:'' فقیرو شخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر ندا تنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یانصاب کی قدر

کے بعدنصاب باقی نہر ہےتو فقیرہے،اگر چہاُس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔''

. (بهارِشریعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) الہذا جوشرعی فقیر کی تعریف پر بورا اُترے اسے زکو ہ دی جاستی ہے۔جس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اگریہ خودیا اس کی لڑکی ماقبل بیان کی گئی شرائط پر پورا اُترتے ہوں تو جو ستحق ہواس کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے، اگر مستحقِ ز کو ہ ہونے کی شرائط نہ یائی گئیں تو دینے والے کی ز کو ہی ادانہیں ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَالً وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

ہوتو اُس کی حاجت ِاُصلیہ میں متنغرق ہو، مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام علمی شغل

ر کھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا، یونہی اگر مدیون ہے اور دَین نکالنے

أَبُوهُ مَنْ مَكِلِهِ مَعَ لِلْعَظَّارِ ثِنَ الْمَدَنِيَ الْمَدِي الْفَانِي الْمُعَلِّمِ الْعَظَّارِ ثِنَ الْمُلْفِي وَ مَادِي الثانِي 1428 هـ 22 حون 2007 ء

علیمی ادارے کا''زکوۃ فنڈ''اوراس کے استعال کے مسائل ﷺ







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں نے زکوۃ کی بنیاد پر کالج میں داخلہ لیا ہے کیکن میں زکوۃ کا حقدار نہیں ہوں۔ مجھے ہر مہینے2500رویے زکوۃ سے ملتے ہیں جس میں سے 500روپے میں خودر کھتا ہوں اور 2000روپے فیس کے طور پر کالج کو دیتا ہوں۔500روپے تو میں ہر مہینے یتیم کو

دے دوں گا اور 2000 روپے کی جوتعلیم مل رہی ہے اس کا میں جاب کے بعد کیا کفارہ ادا کروں؟ سائل:راناشبير

448

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ق کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔اور جو شخص فقیرِ شرعی نہ ہواس کا ز کو قالینا حرام چنانچے اعلی حضرت، امام اہلسنّت ، مولانا امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الدَّ عَمٰن فرماتے ہیں: ''صدقة واجب جیسے ز كوة وصدقة فطرغني برحرام ہے-'' (فتاوي رضويه ، صفحه 290 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) ز کو ہ صرف مستحق افراد کے لئے ہوتی ہے اور عموماً اس طرح کے طلبا کے لئے کالجزمیں داخلہ کے لئے ایک فارم پُر کیا جاتا ہے جس میں اپنے مستحقِ زکوۃ ہونے پر حلفیہ بیان دیا جاتا ہے اگر آپ نے بھی بیفارم پُر کیا ہے اور اس

میں اپنے آپ کوستحق ظاہر کیا ہے تو بیچھوٹی قتم ہوئی اوراس طرح آپ دو ہرے حرام کے مرتکب ہوئے۔ اعلى حضرت، امام المِسنّت،مولا ناامام احمد رضا خان عَدَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمِيْن لَكُصّة بين: ' صدقة واجبه مالدار كولينا حرام اور دینا حرام، اوراس کے دیئے ادا نہ ہوگا ، اور نافلہ مانگ کر مالدار کو لینا حرام اور بے مانکے مناسب نہیں جبکہ دینے والا مالدار جان کردے اورا گروہ مختاج سمجھ کردے تولینا حرام، اورا گر لینے کے لئے اپنے آپ کومختاج ظاہر کیا تو (فتاوي رضويه ، صفحه 261 ، جلد 10، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

اور بالفرض آپ نے وہ فارم جمع نہ بھی کروایا ہوتب بھی آپ زکو ۃ کا پیسہ لینے جیسے حرام کام کے مُرتیب تو ضرور ہوئے ہیں اور شرعی فقیر کو مالک بنائے بغیر جن لوگوں کی زکوۃ آپ کودی گئی ہے ان کی زکوۃ بھی ادانہیں ہوئی۔ لہٰذا آپ فوراً اپنے اس فعل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہریں اور جتنا زکو ۃ کا بیسہ اب تک آپ نے حاصل کیا ہے وہ تمام کا تمام کالج کے منتظمین کووایس کریں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

أَبُوكُ مَّنَ كَالِمَ عَلَا عُطَارِّ الْمَانِيَ 16 محرم الحرام 1432ھ 23 دسمبر <u>201</u>0ء



بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب تَملِيك لعِني ما لك بناديناز كوة كاركن ہے۔اگر بدركن بعن تَملِيك نه پائي گئي توز كوة ادانہيں ہوگی۔ علامه كاسانى رَخْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه لَكُ عَنِي "وقد أسر الله تعالى الملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل: ﴿ وَاتُوا الزُّكُوةَ ﴾ والإيتاء هو التمليك ولذا سمى الله تعالى الزكاة صدقة بقوله عزوجل: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَ قُتُ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ والتصدق تمليك "ترجمه: الله عَزَّوَجَلَّ في الول كوايتاءِ زكوة ( یعنی زکو ۃ دینے ) کا حکم دیا ہے چنا نچیار شاوفر ما تا ہے:''اورز کو ۃ دو۔''اورایتاء لینی دینے کا مطلب تملیک اور ما لک کر وینا ہوتا ہے۔اسی وجہ سے اللہ ءَ۔ وَّوَجَ لَّ نے زکو ۃ کوصد قہ کہا ہے چنانچے فرما تا ہے: ''صدقات فقرا کے لئے ہیں۔''اور تصدق (صدقه کرنا) تملیک کو کہتے ہیں۔ (بدائع الصنائع، صفحه 142 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) فقہا فر ماتے ہیں کہ زکو ۃ نام ہی کسی غیر ہاشمی مسلمان فقیر کو مال کا مالک بنادینے کا ہے۔ چنانچه فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِن فقير مسلم يَن أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي "ترجمه: زكوة كامعنى يهيك مسلمان غير ماشى فقيركومال كاما لك بناديا جائه (فتاوي عالمگيري ، صفحه 170 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت)

الكافكان التحاق

اسی وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے زکو ہ کے مال سے مسجد بنادی، میت کوکفن پہنا دیا، پُل یاسرائے تغمير كروا ديا، كنوال كهدوا ديايا راسته درست كروا ديا توان سب صورتوں ميں زكو ة ادانهيں ہوگی كيونكه ان سب ميں تَملِيك نہیں یائی گئی جو کہ ز کو ۃ کارکن تھا۔

چنانچ هِدَایَه اوراس کی شرح بِنَایَه میں ہے: '(ولا یبنی بھا مسجد) أي لا يبني بالزكاة مسجد، لأن الركن في الزكاة التمليك من الفقير ولم يوجد (ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك) من الميت (وهو الركن) .... وكذا لايبني بها القناطر والسقايات، ولا يحفر بها الآبار، ولا تصرف في إصلاح الطرقات "عبارت كامفهوم او پربیان موا- (ملتقط) (بنایه شرح هدایه ، صفحه 193 ، حلد 4 ، مطبوعه ملتان)

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ والمنافقة المنافقة ال امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ زَكُوةَ كَ بارے ميں لکھتے ہيں:'' پھر دينے ميں تَملِيک شرط

كنوال، خانقاه، مدرسه، پُل، سرائے وغيره بنواناان سے زكو ة ادانه ہوگی۔''

أَبُولُ الصَّالِحُ فِي مَلَّا الْعَالِمَ الْفَادِيِّ فِي الْمُومِ الْفَادِيِّ فِي 143 مِنْ 2015 عِلَى 2015 عِل من صاحب نصاب کو زکو ة نهیں دی جاسکتی کی ا

ہے، جہاں پنہیں جیسے محتاجوں کو بطورِ اباحت اپنے دستر خوان پر بٹھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگانا یا مسجد،

(فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

### فَتوىٰ 293 🐩 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہا گر کسی شخص کے پاس صرف دوتولہ

سونا ہوجس کی قیمت تقریباً 12,000 روپے بنتی ہے اور ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت تقریباً 6,000 روپے

ہے تو کیاا پیشخص کوز کو ۃ دے سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ا گر شخصِ مٰدکورکے پاس سونااس کی حاجت ِاصلیہ سے زائد ہےاوراس پرا تنا قرض بھی نہیں کہادا کیا جائے تو

نصاب کی مقدار مال باقی نہ رہے تو شخصِ مٰدکور شرعی فقیر نہیں لہٰذااس کوز کو ۃ دینا جائز نہ ہوگا اس کئے کہ اس کے پاس نصاب کی مقدار مال موجود ہے۔

تَنُوِيْرُ الْاَبُصَارِ و دُرِّمُ خُتَار ميں زكوة كم مصارف بيان كرتے ہوئے فقير شرى كى تعريف يوں كى گئى ہے:

''وهو من له أدنی شیء أی دون نصاب أو قدر نصاب غیر تام مستغرق فی الحاجة''ترجمه: '' فقیرشری وہ ہے کہ جس کے پاس قلیل مال ہولیعنی نصاب سے کم یا نامکمل نصاب کی قدر ہوجو کہ دَین میں مستغرق ہو۔'' (تنویر الابصار مع الدرالمحتار ، صفحہ 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بیروت) بہار شریعت میں ہے:''نصاب سے مرادیہاں ہے ہے کہ اس کی قیمت دوسودرم ہو،اگر چہوہ خوداتنی نہ ہو کہ اس پرزکو ق واجب ہومثلاً جب چھ تو لے سونا جب دوسودرم قیمت کا ہوتو جس کے پاس ہے اگر چہ اس پرزکو ق واجب

المُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ اللَّهِ الْمُؤلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

اس پرزکوۃ واجب ہومثلاً جب چھتو لے سوناجب دوسودرم قیمت کا ہوتو جس کے پاس ہے اگر چہاس پرزکوۃ واجب نہیں کہ سونے کی نصاب ساڑ ھے سات تولے ہے مگراس شخص کوزکوۃ نہیں دے سکتے یااس کے پاس تیس بکریاں یا بیس گائیں ہوں جن کی قیمت دوسودرم ہے اسے زکوۃ نہیں دے سکتا، اگر چہاس پرزکوۃ واجب نہیں یااس کے پاس ضرورت کے بیاتواسے زکوۃ نہیں دے سکتے۔'' ضرورت کے بیاتواسے زکوۃ نہیں دے سکتے۔'' فروت کے بوااسباب ہیں جو تجارت کے لیے بھی نہیں اوروہ دوسودرم کے ہیں تواسے زکوۃ نہیں دے سکتے۔''

وَ اللهُ أَعْلَم عَزْوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم كَاللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّه اللهُ اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ وَاللّم اللهُ الل

الكالكالتح

بجرائط بالمجارك 1433هـ 21 جولائي <u>2012</u>ء

#### امیراہلسنت کی دینی خدمات اہلِ فتو کی کی نظر میں

فقاوی فقیہ بلّت میں ہے: ''اپ دور کے اہلِ سنت کے جید عالم دین ، عظیم مفتی ، شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں۔ مولا ناالیاس (امیر تحریک کو ت اسلامی) اتناعظیم الثان عالمگیر پیانے پرکام کررہے ہیں جس کے نتیجہ میں لاکھوں بدعقیدہ کئی صحح العقیدہ ہوگئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراو شریعت کے پابند ہوگئے بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گریجوٹ نے داڑھیاں رکھیں عمامہ باندھنے گئے العقیدہ ہوگئے اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراو ٹریع باتوں سے دلچیسی لینے گئے ، دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے گئے (ماہنامہ اشرفیہ می کے بخوری 2000) اور بلا شبامیر دعوت کے ان کارناموں سے شنئے ہی کوفائدہ پہنچاہے۔' (فناوی فقیہ ملت، ج2م، 436، مطبوعة شبیر برادرز لا ہور)

می غریبوں کی خاطر حوض بنانے کے لئے زکوۃ دینا کیسا؟ کی

فَتُوىٰي 294

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم اپنے گاؤں میں کھیتوں کو پانی دینے کے لئے ایک حوض بنانا چاہتے ہیں جس سے تمام غریب لوگوں کو فائدہ ہوگا اوراس میں دریا سے پانی تھیٹچا جائے گا اور پھر کھیتوں کوسیراب کیا جائے گا۔سوال بیہے کہ ہم اس تالا ب کو بنانے میں زکو ق کی رقم استعال کر سکتے ىب يانېيں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمَسْنُوله میں زکوۃ کی رقم حوض بنانے میں استعال نہیں کرسکتے اگر چہ غریبوں کا اس میں فائدہ ہو

کیونکہ بیمصرفِز کو ہنہیں البتہ زکو ہ کی رقم کسی شرعی فقیر کودے کراس کو ما لک بنادیں اور پھروہ اپنی خوشی سے بیرقم اس حوض کو بنانے میں صُر ف کردے تو جا ئزہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوَالْصَالَ فَحَمَّدَ قَالِيَهَمَ اَلَقَادِ يَّىٰ 26 محرم الحرام <u>1428</u> ه 15 فرورى <u>2007</u> ء

#### سترغز وات میں شرکت سے افضل

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه نے ارشاوفر مايا: لا أعلم بابا من العلم في أمرونهي أحب ألى من سنعين غزوة في سبيل الله عزوجل ترجمہ: بے شک امراور نہی (لیعنی حلال وحرام) کے بارے میں علم کا ایک باب جاننے والا میرے نز دیک الله عز وجل کی راہ میں 70 غزوات میں شرکت كرنے والے سے زيادہ پنديدہ ہے۔ (كتاب الفقيه والمعنفقه، 26، ص16)

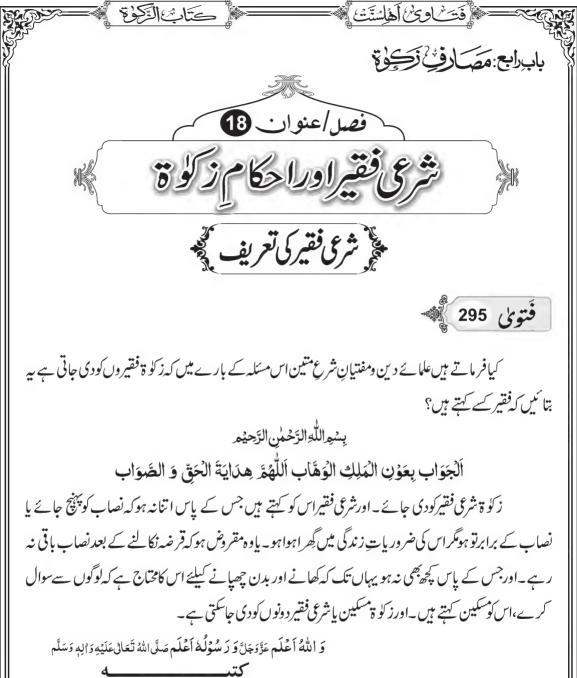

اَبُوالْصَالِحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهُ اَلْقَادِيَّ ثَى 16 رمضان المبارك <u>1428</u>ھ 29 ستمبر <u>2007</u>ء

5

18

عُشردینے والابھی فقیر ہوسکتا ہے؟ فتوىل 296

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جس شرعی فقیر کو G.P. fund میں ملی ہوئی سود کی رقم دے سکتے ہیں اس شرعی فقیر سے کیا مراد ہے؟ زمین کاعُشرادا کرنے والا کیا اس سود کی رقم کو لے

سأئل:محمر حسين عطاري (حيدرآ باد، سندھ) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

شری فقیرے مرادوہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جا ندی یا اتنی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان حاجت ِاصلیه سے زائدنہ ہواورا گر ہوتو وہ قرضہ میں مُستَغرق ہوا بیا شخص ز کو ۃ وصدقہ ُ فطر،صدقات ِ واجبہاور جی پی فنڈ میں جوسود کی رقم ملتی ہےوہ لےسکتا ہے۔

جسیا کہ دُرِّ مُخْتَادِ میں زکو ۃ کے مصارِف بیان کرتے ہوئے شری فقیر کی تعریف یوں کی گئ ہے:''وھو (درمختار ، صفحه 333 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

من له ادنى شئ اى دون نصاب او قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة "ترجمه: فقيرشرعي وه ہے جس کے پاس قلیل مال ہولینی نصاب سے کم یانصاب کی مقدار غیرنا می ہوجواس کی حاجت میں مستغرق ہو۔ ٱلْإِخْتِيَارِلِتَعْلِيُلِ الْمُخْتَارِ كِ بِابِمِصارِفِ زَلُوة مِينَ هِ: 'وهم الفقير وهوالذي له ادني شيئ' ترجمہ: ان میں سے ایک فقیر ہے اور فقیراس کو کہتے ہیں جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ (الاحتیار لتعلیل المختار ، صفحہ 125 ، حلد 1 ، دار الکتب العلمیہ بیروت) بَدَائِعُ الصَّنَائِع مي منها أن يكون برجع الى المؤدى اليه فانواع منها أن يكون فقيراً فلا يجوز صرف الزكاة الى الغنى .... الخ "ترجمه: جن كوصدقه واجبور عكت بين ان كى كئ

456

الفَيْنَ الْعَالِمُ الْعَلِيسَةَ الْعَالِمُ الْعَلِيسَةَ الْعَالِمُ الْعَلِيسَةَ الْعَلِيسَةِ الْعَلِيسَةِ تشميں ہيں ان ميں سے ايك فقير ہے غنى كوز كو ة دينا جائز نہيں ....الخ . (بدائع الصنائع ، صفحه 149 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) خليفهُ اعلى حضرت مولا نامحدامجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَدِي ارشادفر ماتے ہيں:''ز کو ۃ کےمصارِف سات ہیں: فقیر، یہ و شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتو اُس کی حاجت ِ اَصلیہ

میں مُستَغرق ہومثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے،خدمت کے لئے لونڈی،غلام علمی شغل رکھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں جس کا بیان گزرا۔ یونہی اگر مَد یون ہے اور دَین نکا لنے کے بعد نصاب باقی نہ

رہے تو فقیرہے اگر چائس کے پاس ایک تو کیا کی نصابیں ہوں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 923 تا 924 ، جلد1، مكتبة المدينه)

زمین کا عُشرادا کرنے والے پراگرشرعی فقیر کی مذکورہ تعریف صادق آتی ہے تواس کا اس فنڈ میں ملنے والی

سود کی رقم کالینا درست ہے اورا گروہ شرعی فقیر نہیں تولینا بھی درست نہیں۔اور بیہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس کو بیہ سود کی رقم دے رہے ہیںاس کو بتانا ضروری نہیں کہ بیسود کے پیسے ہیںالبتہ فقیر کودیتے وقت دل میں بیزنیت کرلے کہ

ایک مستحق کواس کاحق دے رہاہوں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَيُوالْصَالْحُ مُحَمَّدَ قَالِيَكُمُ القَّادِيِّ ثَيْ 18 ربيع الآخر <u>1428 هـ</u> 06 مئى <u>2007</u> ء







کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شرعی فقیر جو کہ زکو ہ کا مستحق ہوتا ہے

کون ہے؟ وہ کیا شرائط ہیں جس سے اس کے شرعی فقیر ہونے کاعلم ہو؟ سائل:عبدالرزاق (کھڈامارکیٹ،کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شریعت مُطهّره نے زکو ق کاحق دار قرار دیئے جانے کے سلسلے میں ایک مالی معیار مقرر کیا ہے شرعی فقیر ثابت

ہونے کی جوشرائط ہیں وہ اسی مقصد کو بورا کرتی ہیں اس مالی معیار میں حکمت یہ ہے کہ ان لوگوں کی اعانت ہو سکے جو غربت کی انتہائی تجلی سطح میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ پسمُستحِقِ زکو ۃ کےمعیار کے لئے ضروری ہے کہ وہ شخص درج ذیل شرائط پر پورا اُتر تا ہوجبکہ وہ ہاشمی یاسپّد نہ

ہو۔ قرض اور حاجت ِ اَصلیہ میں مشغول تمام اَموال کو نکال کر درج ذیل باتیں اس میں پائی جاتی ہوں۔ ﴿1﴾ اس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونانہ ہو۔

﴿2﴾ ساڑھے باون تولہ جاندی اس کی مِلکیّت میں نہ ہو۔ ساڑھے باون تولہ جاندی کی جورقم بنتی ہے وہ اس کے پاس نہ ہو۔18 رجب المرجب <u>1432ھ بمطابق</u>

21 جون <u>2011ء</u> و جاندی1,200 رویے تولہ ہے اور ساڑھے باون تولہ جاندی کی رقم اس دن کے حساب سے

63,000روپے بنتی ہے لہذااتن رقم بھی اس کے پاس نہ ہو۔ **44**﴾ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مذکورہ قیمت کے برابراس کے پاس کسی شیم کا مالِ نامی مثلاً مالِ تجارت، پرائز بانڈ وغيره نه ہول۔

﴿5﴾ اتنی ہی قیمت کے برابراس کے پاس ضروریاتِ زندگی سے زائد مالیت کی اَشیاء مثلاً اضافی فرنیچر، گھریلو ڈیکوریشن ﴿ 6﴾ سونایا چاندی اگراُوپر بیان کردہ مقدار سے کم ہے کیکن سونے یا چاندی کے ساتھ ساتھ دیگروہ چیزیں بھی اس

کے پاس ہیں کہ مالکِ نصاب ہونے میں جن کا شار کیا جا تا ہے تواب سب کی قیمت ملا کر دیکھیں گے اگرتمام کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کی مذکورہ قیمت کے برابرآتی ہےتوالیا شخص بھی زکو ۃ کامستحق نہیں۔مثلاً ایک شخص کے پاس 10,000روپے کے پرائز بانڈز،5,000روپے کیش تھے اور ایک تولہ سونا تھا جس کی قیمت فی زمانہ تقریباً

كَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَل

المُولِسُنَتُ اللَّهُ المُولِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل المُحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ الْحَافِظُ 49,500رویے کے قریب بنتی ہے جب ان تمام کی مالیت کوملایا گیا تو گُل 64,500رویے ہوئے اور مذکورہ چیزوں میں اتنی مالیت کا حامل زکوۃ کامستق نہیں ۔لہذاایسے کوبھی زکوۃ نہیں دے سکتے۔ ﴿7﴾ اگراس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا سے کم مقدار میں سونا ہوتوا تنا نہ ہو جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی

نو ان جوخود زكوة كأستحق نه بوليكن اس كے بالغ بيخ خواه الركا مويالر كأستحقِ زكوة موں يااس كى بيوى زكوة كأستحق ہوتوان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوعُ مَّذُ عَلَى الْمَعَ الْعَطَائِكُ الْمَدَنِيُ 19 رجب المرجب <u>1432</u> ه 22 جونَ <u>201</u>1ء

المراور مسكين ميں فرق اور ترجيح كسے دى جائے؟



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل کے بارے میں کہ شرعی فقیر کی کیا تعریف ہے؟ فقیراور سکین میں کیا فرق ہے؟

**{1}** صدقات واجبه ونافله کی ادائیگی کے وقت فقیر وسکین میں ہے کس کوتر جیج دینی حاسیع؟ **42** 

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ فقیرِشری سے مرادوہ تخص ہے جس کے پاس کچھ ہو گرنداتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت ِاَصلیہ میں مُستَغرق ہومثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لئے لونڈی، غلام،علمی مشاغل

ر کھنے والے کے لئے دینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہول۔

والمنافق المنافقة - ﴿ فَتُسُاوِيٰ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ -چِنانچِه فَتَاوِيٰ عَالَمُكِّيْرِي مِين ہے: 'الفقير: وهو سن له أدنى شيء وهو سا دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة فلا يخرجه عن الفقير ملك نصب كثيرة غير نامية اذا كانت مستغرقة بالحاجة كذا في فتح القدير" (فتاوئ عالمگيري ، صفحه 187 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) نصاب سے مرادیہ ہے کہ کسی کے پاس دوسو درہم لینی ساڑھے باون تولے جاندی یا اس کی مقدار رقم یا

سامان ہوجوحاجت ِاَصلیہ اورقرض سے فارغ ہو۔ایسے خص کوما لکِ نصاب کہتے ہیں۔ علامها بن عابدين شامى قُرِّسَ سِدُّهُ السَّامِي فرمات بين: 'بان ملك مائتى درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس و متاع يحتاجه "يعنى ما لكِ نصاب سے مراديہ ب كردوسودر جم كاما لك جوياات سامان کا کہ جودوسودرہم کی مقدار کو پہنچے جو حاجت ِ اَصلیہ کے علاوہ ہومثلاً رہنے کا گھر اور پہننے کے کپڑے یاوہ سامان جس كى طرف يحاجى بور (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 520 ، جلد 9 ، دارالمعرفة بيروت) مسكين وة خص ہے جس كے پاس كچھ نہ ہو يہال تك كه كھانے اور بدن چھپانے كے لئے اس كامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال نا جائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اُسے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔

فَتَاوِي عَالَمُكِيرِي مِن هِي مِن المسكين: وهو من لا شيء له فيحتاج الى المسألة لقوته أو سا يـواري بـدنـه ويحل له ذلك بخلاف الاول حيث لا تحل المسئلة له فانها لا تحله لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير'' (فتاوي عالمگيري ، صفحه 187 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) ا گرفقیر دسکین دونوں موجود ہوں اور مال زیادہ ہوتو دونوں کو دیا جائے اورا گر مال تھوڑا ہے تومسکین کوفقیر پر ترجیح دی جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

12 ذيقعده <u>142</u>9 م 11 ستمبر <u>8 200</u>3ء

اَبُوالصَّالِ فَحَمَّدَ فَاسْتَمَ القَادِيثِي

المجر شری فقیر ہونے کے لئے حاجت اصلیہ کا معیار کیا ہے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ آپ نے ایک مسلہ کے جواب میں فرمایا تھا کہ جس کے پاس حاجت اِصلیہ سے زائدا تناسامان ہوجونصاب کو پہنچ جائے توابیا شخص ز کو ۃ کی رقم نہیں سائل:عبدالله قادري لے سکتا۔ارشادفر مایئے کہ حاجت اِصلیہ سے کیا مراد ہے؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حاجت ِاَصلیہ سے مرادوہ سامان ہے جس کی عام طور پرانسان کوزندگی بسر کرنے میں ضرورت ہوتی ہے مثلاً

پہننے کے کپڑے،گھریلواستعال کے برتن،رہنے کا مکان،سواری،مز دورکیلئے کا م کرنے کے اُوزار، طالبِعلم کیلئے اس

کے بڑھنے کی کتابیں وغیرہ۔ چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِى مِين مِين مِين مِين عَالَمُكِيرِي مِين مِين عَالَمُ لَكُيرِي مِين مِين في دور

الىسكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة '' ترجمہ: زکوۃ فرض ہونے کیلئے مال کا حاجت ِاُصلیہ سے فارغ ہونا ضروری ہے پس رہنے کے مکان، پہننے کے کپڑے، گھر بلیواستعال کےسامان،سواری کے جانور،خدمت کےغلام اوراستعال کےاوز اروں میں زکو ۃ واجب نہیں۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 172 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالِ فَكَمَّ لَقَالِيَهُمُ القَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي المُ 26 ذوالقعده <u>142</u>6 هـ 29 دسمبر <u>200</u>5 ء

ایک مکان کی ملکیت رکھنے والا زکو ۃ لےسکتا ہے؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی مِلکِیّت میں ایک مکان ہے جس میں اس نے رہائش رکھی ہوئی ہے اور اس پر 41,000 روپے قرض بھی ہے جواس نے لوگوں کا دینا

ہے تو کیاا پیاشخص زکو ۃ لےسکتا ہے؟ سائل:حسين خان (نارتھ ناظم آباد، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورتِ مَسْنُوله مِين شخصِ مْدُور كَي مِلكِيَّت مِين الرصرف مكان ہے اوراس كے علاوہ اتنامال ياسونا جا ندى وغيرہ نہیں ہے کہ جسے بیچ کر قرضہا تارنے کے بعد بھی وہ حاجت اُصلیہ کےعلاوہ مقدارِنصاب کا ما لک رہے تو وہ زکو ۃ لے سكتاہے كيونكه بيشرعى فقيرہے۔

چِنانچِ دُرِّ مُـخُتَارِ مِن ہے: ''هـو فقير و هـو مـن لـه أدني شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غیرنام مستغرق فی الحاجة "لعن فقیرو شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو گرا تنانہ ہو کہ نصاب کو پینچ جائے یانصاب کی قدر تو ہولیکن اس کی حاجت اِصلیہ میں مُستَغرق ہو۔

علامه شامى عُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِي 'مستغرق في الحاجة ''كَتَ كُتُ كُمَة بِينَ ' كدار السكني وعبيد الخدمة وثياب البذلة والات الحرفة وكتب العلم للمحتاج اليها تدريسًا أو حفظا أو تصحيحا كما مر أول الزكاة "ترجمه: مثلًا رہے كامكان، خدمت كے لئے لونڈى غلام، پہننے كے كيرك، علمی شغل رکھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں۔

(درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

﴿ فَتَافِئُ الْفَالِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ صَدرُ الشَّديعَه مفتى محمدامجدعلى اعظمي صاحب رُخمةُ اللهِ تَعَاليٰ عَلَيْهِ فرماتِ مِينِ: ''بو بين اگرمَد يون ہے اور دَین نکالنے کے بعد نصاب باقی ندر ہے تو فقیر ہے اگر چہاس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔'' (بهارِشریعت ، صفحه 924 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) البتہ یہ بھی خیال رہے کشخصِ مذکورا گرفقیر ہے تواس کے لئے زکوۃ لیناا گرچہ جائز ہے کیکن زکوۃ کا سوال کرنا اسے بھی جائز نہیں سوائے مسکین کے،اورمسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کامختاج ہو کہلوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے جبکہ فقیر کوسوال کرنا جائز نہیں کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو کچھ ہواُسے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔ چنانچ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيْرِي مِن عَن 'وسنهاالمسكين وهومن لاشيء له فيحتاج الي

المسئلة لقوته أوما يواري بدنه ويحل له ذلك بخلاف الأول حيث لاتحل المسئلة له فانها لا تحل لمن يملك قوت يومه بعد سترة بدنه كذا في فتح القدير "يعني مصارِفِ زكوة میں سے ایک مُصرَ ف مسکین کودیناہے اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس بات کا مختاج ہو کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے بخلاف فقیر کے کہ اسے سوال نا جائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہوتو اُسے بغیر ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 187 تا 188 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) سبِّيرى اعلىٰ حضرت، امام املِسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْيِن ارشا دفر مات يبي: ' وه عاجز ، نا تواس كه

اس سے جو کچھ ملےان کے لئے طبّب اور بیعمدہ مصارِفِ زکو ۃ سے ہیں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 254 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور)

نہ مال رکھتے ہیں اور نہ کسب پر قدرت یا جتنے کی حاجت ہےا تنا کمانے پر قادرنہیں انہیں بفد رِحاجت سوال حلال اور

صدر الشّريعة مفتى محمد المجرعلى اعظمى صاحب رَخْمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِ مصارِفِ زَكُوة كَ بيان ميس فرمات بين: ' دمسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لئے اس کامحتاج ہے کہ لوگوں سے

سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے فقیر کوسوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہواُسے بغیر

يَاكِ: 463 ﴾ ﴿ 463 ﴾ ﴿ وَصَلَ: 48 ﴾ ﴿ وَصَلَ: ﴿ 463 ﴾ ﴿ وَصَلَ: ﴿ 463 ﴾ ﴿ وَصَلَ: ﴿ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لِمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّالَّ اللَّالَّ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللّا

= ﴿ فَتُنَاوِئُ أَهْلِسُنَّتُ ۗ إِ تخطي التحافظ میں میں میں میں ہوال جاتا ہے۔'' میں ضرورت ومجبوری سوال حرام ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 924 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالِصَالَى فَيَكُمَّدُهَا لِيَهَمَ اَلْقَادِيكُ عَلَى الْعَالِيمَ الْقَادِيكُ عَلَى الْعَالِيمَ الْقَادِيك 02 رمضان المبارك <u>1428</u>ھ 15 ستمبر <u>2007</u>ء ه مقروض کوز کو ة دینے کا مسکله کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید سے ایک شخص نے فراڈ کیا جس کی وجہ سے اس کا پکوان کا کاروبار بند ہو گیا ،اور پھر کرائے کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے مالکِ دوکان نے اس کا تمام سامان روک کراہے دوکان سے بے دخل کر دیا ،اس وقت کفالت بھی انتہائی مشکل سے ہور ہی ہے مکان کا کرایہ بھی کئی ماہ کا واجبُ الْاَداہے،اب فاقوں تک نوبت آ چکی ہے اوراس کی وجہ سے زید کی بیوی نے بھی علیحد گی کی دھمکی دے دی ہے، زید کی عمر 58 سال ہے وہ ہارٹ اور بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے اس کے ذِمتہ دولا کھروپے کا قرض بھی ہے تو کیا ایس حالت میں زید قرض کی ادائیگی اوراپنی گزراوقات کے لئے زکو ق،صدقات وخیرات وغیرہ لےسکتا ہے؟ کیادینے والوں کی ادائیگی دُرُست ہوگی؟ سائل: حاجی غلام علی عدنان (ناصر کالونی، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ النَّمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ
صورتِ مِّنْ تَفْتُره مِيں اگراس پراتنا قرض ہے کہ اداکر نے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال اس کی مِلکِیّت
میں نہیں رہے گا توزید کے لئے زکو ق،صدقات وخیرات لینا جائز ہے، بلکہ مقروض کوزکو ق دینا توافضل ہے۔
اللّٰد تعالیٰ کا ارشادِ یا ک ہے:

اِتَّمَا الصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ ترجمهٔ كنز الايمان: زكوة توانيس لوگوں كے لئے ہے

المحالية الم

المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُخْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ الْتُحْلِقَةُ وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي مختاج اورنرے ناداراور جواسے مخصیل کر کے لائیں اور جن کے دلوں کواسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں چھڑانے الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر کو پیٹھہرایا السَّبِيْلِ ۚ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ ہواہےاللہ کا اور اللہ علم وحکمت والاہے۔ حَكِيْمٌ 💿 (پاره 10 ، التوبة: 60) سيِّدى اعلى حضرت، مُجدِّد دِين ومِلّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ الرَّخْمُن اسى طرح كايك سوال ك جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھپن روپے (یہ نصاب سیّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھا اب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت ہی نصاب ہے چاہے جو بھی ہو) کے مال کا مالک ندر ہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وز وجہ ہوں، ا سے زکو ۃ دینا بےشک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل ، ہر فقیر کوچھین روپے دفعۃً نہ دینا جاہئیں ، اور مَدیون پرچھین براردَين موتوز كوة كي جين برارايك ساته دے سكتے بين، قال الله تعالى : وَالْغُرِصِيْنَ دُرِّ مُخْتَار ميں ہے: ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير-(ترجم: مقروض و ہ تھ ہوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو ظہیریہ میں ہے :مَد یون کوز کو ق دینا فقیر سے اولی ہے۔) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبُلُا المُنُانِثِ فَضَيل ضَاالحَطَارِئ عَفاعَنُ للبَائِ 11 ذو القعدة <u>1428</u> ه 22 نومبر <u>2007</u>ء می سودی قرض میں جکو ہے ہوئے کوز کو ہ دینا کیسا؟



فَتوىل 302 📡

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ میں رقم کے لین دین کی وجہ

= ﴿ فَتَاوِي الْفِلْسُنَّتُ ﴾ = ﴿ حَتَابُ الْفَكُوعَ ﴾ سے بہت مقروض ہوں اور مقامی بینک کا بائیس لا کھرویے کا مقروض ہوں جو کہآ ہستہ آ ہستہ بمع سود بڑھر ہاہے میرا ا یک میڈیکل اسٹور ہے جس میں گُل مال کم وہیش سوالا کھرویے کا ہے اوراس میں سے بھی لوگوں کا قرض دینا ہے۔اس کےعلاوہ میرے پاس کوئی پراپر ٹی نہیں۔دوکان کرایی کی ہےاور کرایہ کے مکان میں رہتا ہوں۔دوکان ومکان کا کرایہ اور دیگراَ خراجات نکال کرمیرے پاس اتنی رقم نہیں بچتی کہ جس سے سیجھ طور پراپنی گز ربسر کرسکوں۔اس صورت میں کیا سأئل: محمد الطاف (رنچهورٌ لائن، كراچي) میں زکو ۃ لے کراپنا قرضها تارسکتا ہوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ یہ سودی لین ؤین کا وبال ہے،اب تک کئے گئے سودی لین ؤین سے فوراً توبہ کریں۔سود لینااور دینا دونوں حرام اورجہنم میں لے کر جانے والا کام ہے۔ چنانچاللد عِلَّ مَجْدهُ قرآنِ مجيد فرقانِ حميد ميں ارشاد فرما تاہے: تـرجـمهٔ كنز الايمان: اورالله نے حلال كيا بيع كواور وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا (پاره 3 ، البقرة: 275) مسلمان کو جا سے کہ سود سے بچے اور دُنو کی نفع کے مقابلے میں اللہ ورسول عَدَّوَ جَلَّ وصَلَّى اللهُ تَعالٰى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّه کی رضا کوتر جیح دے اور سود کے متعلق جووعیدیں ارشاد فر مائی گئی ہیں ان سے بیچے۔ سود کے متعلق چندوعیدیں درج ذیل بین:﴿1﴾ سود کھانے والے کواللہ عَزَّو جَلَّ اور رسول صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔﴿2﴾ سود كھانے والے پررسول صَلَّى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَلعنت ہے۔﴿3﴾ سود كھانے والا قيامت كے دن مجنون آئے گا۔﴿4﴾ سود کھانے والے کاجسم جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔﴿5﴾ سود کھانے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ا پنے لئے حلال کر لیتا ہے۔﴿6﴾ سود کھانے والے قحط میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔﴿7﴾ سود کھانے والوں کو کتوں اور خزیروں کی شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔﴿8﴾ ان کے پیٹوں میں سانپ بھردیئے جائیں گے۔﴿9﴾ سود کھانے والا ظالم ہے اور ظلم کرنے والے کی سزا پائے گا۔ ﴿10﴾ سود کھانے والا فلاح نہ پائے گاوغیرہ۔

يَابُ: 466 ﴿ عَلَىٰ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللل

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ الْمُؤْسِنَتُ ﴾ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴾ نیز آپ کے سوال کا جواب میہ ہے کہ اگر آپ کی یہی حالت ہے اور آپ پر علاوہ سود کی مدمیں دینے کے اتنا قرض ہے کہ ادا کرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گا تو آپ مستِقِ ز کو ۃ ہیں اور ز کو ہے کے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ہ دینا توافضل ہے۔ الله تعالیٰ کاارشادِ پاک ہے: إِنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسٰكِيْنِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوكول كے لئے ہے مختاج اورنرے ناداراور جوائے مخصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ حچیرانے میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اور مسافر السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللهُ عَلِيْتُ كوبيرهم إيا ہواہاللہ كا اور الله علم وحكمت والاہے۔ حَكِيْمٌ ۞ (پاره 10 ، التوبة: 60) اس آيت كے تحت صدرالا فاضل مولا نامفتى سِيِّد محرفيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي فرمات بين '' فقیروہ ہے جس کے پاس ادنیٰ چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وفت کے لئے بچھ ہواس کوسوال حلال نہیں۔ سكين وه ہے جس كے پاس كھند بوسوال كرسكتا ہے . " (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه)

سیّدی اعلی حضرت، مُجدّدِدِین ومِلّت اما م احمد رضاخان عَلَیْ و رخه مُهُ الدَّخهٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: ''جس پراتنا دَین ہو کہ اسے اداکر نے کے بعد اپنی حاجات اِصلیہ کے علاوہ چین روپے (یہ نصاب سیّدی اعلی حضرت کے دور میں تھا اب اس کی مقد ارزیادہ ہے ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت ہی نصاب ہے چاہجو بھی ہو) کے مال کا مالک ندر ہے گا اور وہ ہاشمی ندہو، نہ بیز کو قد دینے والا اس کی اولاد میں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں، اسے ذکو قد دینا چاہئیں، اور مَدیون پرچین ہزار اسے زکو قد دینا جاہئی ۔ دُرِّ مُختَار میں ہے: وَین ہوتَوَ ذکو قَدَ کے چین ہزار ایک ساتھ دے سکتے ہیں، قَالَ اللّٰهُ تعالیٰی : وَالْغُومِیْنَ لَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَيْنَ لَا وَی اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَمِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير-(ترجم:

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ " مقروض وہ شخص ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کا ما لک نہ ہو خلہ ہریہ میں ہے: مَد یون کوز کو ق دینا فقیر سے اُولی ہے۔ ) (فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُكُنِ ثِنِ فُضَيلَ مِضَا الْعَطَّارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلِئِ عَمَاعَتُ الْبَلِئِ مَعَ الْمَعَادِ وَكَ 06 ذيقعده و<u>1429</u> ه 05 نومبر <u>2008</u>ء

# ه کیا میں شرعی فقیراور شیقِق زکوة ہوں؟ کیا

فَتولى 303 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری کُل مِلکِیَّت چھ تولہ سونا تھا جو مجھے میرے دو بھائیوں نے دیا تھا یہ سونا میں نے اپنے تین بچوں ( دوبیٹوں اورایک بیٹی ) میں برابر تقسیم کر دیا ہے اور

ان کو بیسونا دے کراس کا ما لک بنا دیا ہے اس کے علاوہ میرااور کوئی مال وأسباب نہیں ہے تو کیا اس صورت میں میں ا صاحب نصاب موں یا نہیں؟ اور کیا میں زکو ہ کی حق دار موں یا نہیں؟ یعنی اگر مجھے کوئی زکو ہ دیتو میں لے سکتی موں سائله:مسزالطاف حسين (كراچي)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ِمَسْئُوله میں آپ صاحب نصاب نہیں ہیں اگر آپ کو کوئی زکو ق کی رقم دے تو لے سکتی ہیں کہ آپ شری فقیر ہیں اور شرعی فقیرز کو ۃ لے سکتا ہے البتہ کسی سے مانگ کر لینا آپ کے لئے جائز نہیں۔

صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس بیس مِثقال بعنی ساڑھے سات تو لے سونا یا دوسودرہم بعنی ساڑھے باون تولے جاندی یاان میں ہے کسی ایک کی قیمت کا روپیہ پیسہ ہوتو وہ صاحب نصاب ہوگا اورا گراس مقدار میں اس کے پاس سونانہیں اوراتنی چاندی بھی نہیں کہ نصاب پورا ہواور ضرورت سے زائداتنی رقم بھی نہیں کہ نصاب پورا ہو سکے

468

= ﴿ فَتُسْاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُ النكافة تو پھرز کو ۃ فرضنہیں ہوگی جب تک کہ نصاب پورا ہونے کے بعدسال نہ گز رجائے۔ تَنُوِيُرُالْاَبُصَارِ مِين مِ: 'نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتادرهم و في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو ورق مقوما بأحدهما ربع عشر "يعني سون كانصاب میں مثقال اور جاندی کا دوسو درہم ہے۔ یا تجارت کا سامان جس کی قیمت سونے یا جاندی کے نصاب میں سے کسی

ایک کی قیمت کے برابر ہواس پر چالیسواں حصہ زکو ہ واجب ہے۔ (تنويرالابصار ، صفحه 267 تا 272 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

دُرِّمُخُتَارِيْنِ مِي: 'وشرط كمال النصاب في طرفي الحول في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب فلايضر نقصانه بينهمافلو هلك كله بطل الحول "يعنى سال كي دونو ل طرفول

(اوّل وآخر) میں نصاب پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں انعقاد کے لئے اورانتہا میں وُ جوب کے لئے۔ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضر زنہیں دیتی۔اگر سارا مال ہلاک ہوگیا تو پھر سال باطل ہوجائے گا۔ (درمختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) زكوة وصدقات واجبه كے مصارف كے بارے ميں الله عَزَّوَجَلَّ كا قرآنِ مجيد ميں ارشاد ہے: إِنَّمَاالصَّدَافَتُ لِلْفُقَرَآءِوَالْمَسْكِيْنِ ترجمهٔ كنزالايمان : زكوة توانبيس لوكول كے لئے ہے مختاج اورنرے ناداراور جوائے تخصیل کرکے لائیں اور جن

وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ حچٹرانے میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اور مسافر السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْتُ کو بیٹھبرایا ہواہےاللّٰد کا اوراللّٰه علم وحکمت والا ہے۔ (پاره 10 ، التوبة: 60)

اس آيت كے تحت سيّد تعيم الدين مراد آبادي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي فرماتے بين: 'ان ميں سے موَلَّفة القُلوب باجماعِ صحابہ ساقط ہوگئے کیونکہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے اسلام کوغکبہ دیا تواب اس کی حاجت ندر ہی بیا جماع زمانة

صديق مين منعقد هوا-''

(تفسيرخزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه)

كَتَابِكُ الْتَكُوعَ الْهُلِسُنَتُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِينِ: " ذَكُوة كَمْصَارِفْ سَاتَ مَنْ وَلَا اللهُ ﴿ 6 ﴾ في سبيل الله ﴿ 7 ﴾ ابنِ سبيل - " بين ﴿ 1 ﴾ فقير ﴿ 2 ﴾ مسكين ﴿ 3 ﴾ عامل ﴿ 4 ﴾ رِقاب ﴿ 5 ﴾ غارِم ﴿ 6 ﴾ في سبيل الله ﴿ 7 ﴾ ابنِ سبيل - " ويعارِف ما على الله ﴿ 4 ﴾ ويعارف ما على الله ﴿ 4 ﴾ ويعامل ﴿ 4 ﴾ ويعارف ما على الله ﴿ 4 ﴾ ويعارف من اللهُ ﴿ 4 ﴾ ويعارف من الله ﴿ 4 ﴾ ويعارف من الله ﴿ 4 ﴾ ويعارف من اللهُ ﴿ 4 ﴾ ويعارف من الله ﴿ 4 ﴾ ويعارف من الله ﴿ 4 ﴾ ويعارف من اللهُ ﴿ 4 ﴾ ويعارف من اللهُ ﴿ 4 ﴾ ويعارف من اللهُ ويعارف من اللهُ اللهُ ويعارف من اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

کی مقدار ہو جو کہ حاجت ِ اُصلیہ میں گِھر ا ہو۔

عَبُلُةُ الْمُذُنِ الْحَارِيَ الْعَطَارِيُ عَفَالَهُ الْمُدُن الْحَطَارِيُ عَفَاعَدُ الْمَلِيَ عَفَاعَدُ الْمَلَا وَ مِنْ 1425 م 27 نو مبر 2008 ء 28 ذو القعدة الحرام 1429 م 27 نو مبر 2008 ء مجر و العالم المحار ا

والی بارشوں اور آندھی کی وجہ سے فیکٹری کی حجیت اُڑ گئی اوراس کے اندر کا سامان بھیگ کرخراب ہو گیا اور مشینوں میں

بھی پانی چلا گیاجس کی وجہ سے تمام وائر نگ جل گئی جن لوگوں کا سامان ہم نے لیا ہوا تھاوہ سیسی پارٹی سے تعلق رکھتے

تھےوہ مجھےز بردستی بکڑ کر لے گئے اور مجھ پر پر پیشر ڈال کر کہا کہ گاڑی اور گھر کا دوسرا سامان ﷺ دے تو میں نے اپنی

گاڑی،گھر کا پچھسامان اور جو کپڑا فیکٹری میں خراب ہوا تھاوہ چے کران کو پیسے دے دیئے کیکن اب بھی ان کی رقم باقی

دُرِّمُخُتَارِ مِن بِي مِينَ اللهِ أَدنى شيء أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام

(درمختار ، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

مستغرق في الحاجة "ترجمه: زكوة مين فقيروة خص بحبس كے پاس معمولي سامان موليني نصاب سے كم يانصاب

رہ گئی ہے،میری فیکٹری بندہے گھر تبدیل کرلیا ہےاور دو کمروں کا گھر لیا ہےاس کا بھی کراینہیں دے پار ہااب میرے گھر میں کوئی فیمتی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے جس کو بچ کر گھر چلاسکوں،میرا کوئی ایساتعلق والا بھی نہیں ہے جس سے کھی

470

و المنت الماسنة الماسن اب مزید کچھ قرض لے سکوں پہلے ہی چندلوگوں سے قرض لے چکا ہوں، کین ابھی تک واپس نہیں کر سکا، لہذا اس صورتِ حال میں کیا میرے لئے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص زکو ۃ کی رقم مجھے دینا چاہتا ہوتو وہ لے کر میں قرض ادا سائل:سلمان (كراچى) كردون اورا پنا گھر چلاسكوں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اگرآپ کی یہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اداکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلكِيَّت میں نہیں رہے گااور کوئی آپ کوقرض کی ادائیگی کے لئے خود زکو قدینا چاہتا ہے تو آپ چونکہ ستحقِ زکو قہ ہیں اس لئے زکو ۃ کا مال لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ۃ دینا توافضل ہے۔

اِنَّمَاالصَّدَ فَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ ترجمهٔ كنزالايمان : زكوة توانبيس لوكول كے لئے ہے مختاج اورنرے ناداراور جوائے تخصیل کرکے لائیں اور جن وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گردنیں الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ حچشرانے میں اور قرض داروں کواور اللہ کی راہ میں اور مسافر السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيْكُ كوبيره برايا ہواہاللہ كااورالله علم وحكمت والاہے۔

اس آيت ك تحت صدرالا فاضل مولا نامفتى سبِّد محد تعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِى فرمات مين:

'' فقیروہ ہے جس کے پاس ادنیٰ چیز ہواور جب تک اس کے پاس ایک وفت کے لئے پچھ ہواس کوسوال حلال نہیں۔ سكين وه ہے جس كے پاس كچھنہ ہووه سوال كرسكتا ہے۔ " (تفسير حزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه) سیّدی اعلی حضرت، مُجَدِّد دِین ومِلّت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَخْمَةُ الرَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے

جواب میں فرماتے ہیں:''جس پراتنا دَین ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اپنی حاجاتِ اَصلیہ کے علاوہ چھپن رویے (یہ نصاب سپّدی اعلیٰ حضرت کے دور میں تھااب اس کی مقدار زیادہ ہے ساڑھے باون تو لے چاندی کی قیمت ہی نصاب ہے جا ہے جو بھی **18: فَصَل 471** 

الله تعالیٰ کاارشادِ پاک ہے:

' 'ہو) کے مال کا ما لک نہر ہے گا اور وہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ۃ دینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں ،اسے ز کو ة دینا بے شک جائز بلکہ فقیر کودینے سے افضل، ہر فقیر کوچھین روپے دفعةً نه دینا چاہئیں، اور مَدیون پرچھین ہزار دَین هوتوزكوة ك چين بزارايك ساته و عصلة بين، قالَ اللهُ تَعالى: وَالْغُرِهِيْنَ دُرِّ مُخْتَار مين به: "ومديون لا يملك نصابا فاضلاعن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير "(ترجمه:مقروض و شخص ہوتا ہے جو قرض سے فاضل نصاب کا مالک نہ ہو، ظہیر بید میں ہے: مدیون کوز کو ق وینا فقیر سے اولیٰ ہے۔) (فتاوی رضویہ ، صفحہ 250 تا 251 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُّ الْمُنْدُنِئِ فُضَيِلِ ضِ العَطَابِئَ عَفَاعَنُ لِلْبَلِئِ عَبِي الْمُلْكِئِ عَفَاعَنُ لِلْبَلِئِ 19 معظم 1430م 11 اگست 2009ء هُ اپنی رقم قرض میں پھنسی ہوتو؟

الكالخات 🎉

﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی نے 1 لا کھرویے کسی کو

بطورِقرض دیئے ہوئے ہوں اور بعد میں وہ رقم اسے ملنے کی اُمید بھی بہت کم ہوتو کیاا بیں شخص ز کو ۃ لےسکتا ہے؟ سائل:عبدالكريم (كراچي) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئی صورت میں اس شخص کے پاس قرض میں دی گئی رقم کے علاوہ مقدارِ نصاب زائداز ضرورت کوئی شی

نہ ہواور جسے رقم دی ہےاس سے رقم واپس لینے پر قدرت نہیں مثلاً جسے قرض دیا ہےاس کے پاس مال نہیں ہے تو بفدر ضرورت ذکو ۃ لےسکتا ہے۔ مگر بہتریہ ہے کہ اگر قرض لےسکتا ہے تو قرض لے کراپنی حاجت پوری کرے۔

سبِّدی اعلیٰ حضرت، امام املسنّت شاہ احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الدَّهْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:'' جو مال کسی پر دَین ہو جب تک وصول نہ ہو مال کامل نہیں ناقص ہے خصوصاً جبکہ کسی مُفلِس پر ہو کہ وہ تو گویا مُر دہ مال ہے والہذا حاصلِ مِلک مال کہ تمول وغنانہیں ہوتا زید کے لاکھروپے سی مُفلِس پرقرض آتے ہوں جب تک پاس نصاب نہ ہوفقیر ہے

خودزكوة كما المحتار (ترجمة اشاء من له دين على مفلس مقر فقير على المختار (ترجمة اشاه میں ہے جس کا کسی ایسے شخص پر قرض ہو جومفلس اقر ارکرنے والا ہوتو مخارقول پروہ فقیرہے ) بلکہ عرفاً وَین کو مال ہی نہیں کہتے اگر لا كھوں قرض میں تھیلے ہوں اور پاس کچھنمیں توققم کھا سكتا ہے كہ ميرا کچھ مال نہیں كما تقدم عن الظهيرية ومثله (فتاوي رضويه ، صفحه 535 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

الكَوْعَ الْكَوْعَ الْمُولِسُنَّتُ الْكَوْعَ الْمُولِسُنَّتُ الْكَوْعَ الْمُعَالِكُوْعَ الْمُعَالِكُوْعَ الْمُ

الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِّ فَحَمَّدَهَ السَّمَ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا عطارى المدنى 30 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 13 ستمبر <u>2007</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم





في البحر و التنوير وغيرهما-''



ایک کاروبار کیا تھا جس میں مجھے کافی نقصان ہوااور بری طرح مقروض ہو گیا ہوں میں نے قرض کی ادائیگی کے لئے بینک ہے قرضہ بھی لیا، اپنی گاڑی وغیرہ بھی بچے دی الغرض ہر طرح کا سامان بچے کر قرض اتارنے کی کوشش کی کیکن قرض نہ اتر سکا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ میں نے اپنے دوست کے ساتھ

اوراب میں شرعی فقیر ہوگیا ہوں میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اب میں اپنے والدین کے پاس ہی رہ رہا ہوں اورا نہی کے پاس کھانی رہا ہوں تو کیااس صورت میں میں زکوۃ ما نگ سکتا ہوں؟ اگر میں زکوۃ نہیں ما نگ سکتا تو میرے لئے زکوۃ

کاسوال کون کرے گا؟ کیامیرے والداور والدہ مجھے زکو ۃ دے سکتے ہیں؟ سائل: محمد فراز (کراچی)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مَننُول میں آپ کے لئے زکو ہ لینا شرعا دُ رُست ہے بلکہ مقروض کوز کو ہ دینا تو افضل ہے اور جہاں تک ز کو ۃ کا سوال کرنے کا تعلُق ہے تو پہلے آپ مہلت مانگیں اگر قرض خواہ آپ کی مجبوری وتنگدستی سے واقف ہو کر مہلت دے دیں تو سوال کرنے کی اجازت نہیں اور مقروض تنگدست کومہلت دینالازم بھی ہے تو انہیں چاہئے کہ آپ

کومہلت دیں اور آپ آ ہستہ آ ہستہ کما کران کا قرض ادا کریں ہاں اگر قرض خواہ کسی بھی طور پرمہلت دینے کے لئے تیارنہ ہوں،آپ کوروز ذلیل ورسوا کرتے ہوں تواس صورت میں آپ کے لئے سوال کرنا بھی جائز ہے۔ چِنانچِ مديثِ مبارك ميں ہے: 'عَنُ حَبُثِمي بن جُنَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقُرِ مُدُقِع أَو غُرُم مُفُظِع وَمَنُ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثُرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوشًا فِي وَجُهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَضُفًا يَأْكُلُهُ مِنُ جَهَنَّمَ فَمَنُ شَاءَ فَلَيْقِلَّ وَمَنْ شَاءً فَلَيُكُثِرُ "ترجمه: حضرتِ سِيِّدُ ناحبشى بن جُنَاده سے مروى ہے فرماتے ہیں كه رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نِهِ ارشا دفر ما يا: نه نوغني كوسوال جائز ہے نه دُرُست اعضاء والے كومكر زمين سے ملے ہوئے فقیر یارسوائی والےمقروض کواور جولوگوں سے مال بڑھانے کے لئے مائگے توبیسوال قیامت کے دن اس کے چہرے

کے کھر و نچے ہوں گےاور دوزخ کےا نگارے جسے وہ کھائے گااب جو چاہے وہ کم کرےاور جو چاہے بڑھائے۔ (سنن الترمذي ، صفحه 140 ، جلد 2 ، دارالفكر بيروت) مفتی احمد یارخال تعیمی رُخمهٔ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ اس حدیثِ مبارَ که کے تحت ارشا وفر ماتے ہیں: ''ایسامقروض جس کے قرض خواہ اس کی آبرو کے دریے ہو گئے ہوں، وہ اگر چے تندرست ہے مگران مصیبتوں کے دفعیہ کے لئے مانگ سکتا ہے۔'' · (مراة المناجيح ، صفحه 63 ، جلد 3 ، ضياء القرآن لاهور) آپ کے والدین آپ کوز کو ہنہیں دے سکتے کیونکہ اپنی اولا دکودیئے سے زکو ہ ادانہیں ہوتی۔ چِنانچِ بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن مِ: "وسنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدِّي والـمـؤدَّى اليه؛ لان ذلك يمنع وقوع الاداء تمليكامن الفقير من كل وجه بل يكون صرفا

عَاكِ النَّالِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المُولِسُنَّتُ اللهِ المُولِسُنَّتُ اللهِ اللهُ المُولِسُنَّتُ اللهِ اللهُ الل

عَبُنُ الْمُنُدُنِئُ فُضَالِ وَالْعَظَارِئُ عَفَاعَنُ الْبَلِئِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَضَالِكِ فَعَالَمُ الْمُنْ فَعَلَى الْمُنْ فَلَا الْمُنْ فَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ فَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ فَعْلَى الْمُنْ الْمُنْ فَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ فَعَلَى الْمُنْ الْ



فتویل 307 ﷺ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میری ایک دوکان ہے جس

میں میں زیورات کا کام کرتا تھالیکن سونا اور جاندی بہت زیادہ مہنگا ہونے کی وجہ سے کام ختم ہو گیا تقریباً ایک سال سے کام بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا ہے اور دولا کھروپے کا میں مقروض بھی ہو گیا ہوں میرے رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں سے بھی کوئی ایسانہیں ہے جواس وقت میری مدد کر سکے میری پانچ بیٹیاں ہیں گھر کاخر چ بہت مشکل سے چل رہا ہے گھر کی بجلی کا بل 42,000 دو ہے، اور گیس کا بل 8,000 دو ہے تک پہنچ چاہے

مجھ میں اتنی طافت نہیں ہے کہ یہ بل ادا کرسکوں۔ مجھےاس حالت میں ایک شخص زکو قائی رقم دینا جا ہتا ہے تو کیا میں اس صورت میں زکو قالے سکتا ہوں یانہیں؟

475

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرآپ کی یہی حالت ہے اورآپ پراتنا قرض ہے کہ اداکرنے کی صورت میں نصاب کی مقدار مال آپ کی مِلکِیَّت میں نہیں رہے گااور کوئی آپ کوقرض کی ادائیگی کے لئے خود ز کو ۃ دیناچا ہتا ہے تو آپ چونکہ ستحقِ ز کو ۃ ہیں اس لئے زکو ہ کا مال جوکوئی آپ کودے لے سکتے ہیں بلکہ مقروض کوز کو ہ دینا تو افضل ہے۔ سیّدی اعلیٰ حضرت، مُجَدِّد دِین ومِلّت امام احدرضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: 'جس پراتناؤین ہوکہ اسے اداکرنے کے بعدایی حاجات اَصلیہ کے علاوہ چھین رویے کے مال (یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال) کا مالک نہرہے گا اوروہ ہاشمی نہ ہو، نہ بیز کو ق وینے والا اس کی اولا دمیں ہو، نہ باہم زوج وزوجہ ہوں،اسے ز کو ۃ دینا بے شک جائز بلکہ فقیر کو دینے سے افضل، ہر فقیر کوچھپن روپے دفعةً نه دينا جائيس، اور مَد يون برچين ہزار دَين ہوتوزكوة كے چين ہزارايك ساتھ دے سكتے ہيں، قَالَ اللَّهُ تعالى: وَالْغُرِمِيْنَ لَهُ رِّمُخْتَارِ مِن بَ : وسديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه و في الظهيرية الدفع للمديون أولى منه للفقير - (ترجمه:مقروض وهخص بوتا ہے جوقرض سے فاضل نصاب كاما لك ند ہو،ظہير بيميں ہے:مَد يون كو ز کو ۃ دینافقیر سے اولی ہے۔) (فتاوي رضويه ، صفحه 250 تا 251 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزِّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبِّنُ الْمُنُونِ فُضِيلِ فِهِا العَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْمَلَّئِ عَلَيْ الْمُكَاثِ عَلَيْ الْمُلَكِّ الْمُكَاثِ 14 حمادى الثانى <u>1429</u> هـ 19 حون <u>2008</u> ء ا کی پاس سرف ایک پلاٹ ہووہ زکوۃ لےسکتا ہے یانہیں؟ کی ج کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہایک شخص خود کرائے کے مکان ،

''تمیں رہتا ہے اس کے پاس اپنا کوئی مکان نہیں ہے، اور حاجت ِ اَصلیہ سے زائد کوئی روپیہ پییہ، سونا چاندی اور کوئی سامان وغیرہ بھی نہیں ہے،صرف ایک پلاٹ ہے جو کہ اس نے اپنار ہاکشی مکان بنانے کے لئے لیا ہوا ہے،اس شخص کی مخضری آمدنی ہے جو کہ گھر کے اُخراجات کے لئے پوری نہیں ہوتی ،اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ پیخص زکو ہ لے سکتا ہے یانہیں؟ اورا گراس پلاٹ کووہ اپنے گھر کے اُخراجات چلانے کے لئے پچے دیتواس پرز کو ۃ واجب ہوگی یانہیں؟ سائل جمهود (حضرو،ا ٹک) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت مِسْنُوله میں شخصِ مذکور کابیر بلاك اس كى حاجت اِصليه میں شامل ہے،اس وجہ سے بیصا حب نصاب نہیں ہے،اگراس کوکوئی زکو ہ دی تو لے سکتا ہے لیکن خود کسی سے زکو ہ کا سوال نہیں کرسکتا۔ اگریڈخص اس بلاٹ کو بچے دے اور حاصل ہونے والی رقم نصاب تک پہنچ جائے تو پیخص صاحب نصاب بن جائے گا،سال پورا ہونے کے بعد بھی اگریہ صاحب نصاب ہوا تواس پراُس وفت موجود مال پرز کو ۃ فرض ہوگی۔ علامه شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات يَن "قدر الحاجة هو ما ذكره الكرخى في مختصره فقال: لا بأس أن يعطي من الـزكـاة من له مسكن، و ما يتأثث به في منزله و خادم و فرس و سلاح و ثياب البدن و كتب العلم إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته سائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة، لما روى عن الحسن البصري قال: كانوا: يعنى الصحابة يعطون من الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من السلاح و الفرس و الدار و الخدم، و هذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها و ذكر في الفتاوي فيمن له حوانيت و دور للغلة لكن غلتها لا تكفيه و لعياله أنه فقير و

وَتَنْ الْمُؤْلِسُنَتُ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ ﴾

کے اندر ذکر کیا ہے کہالیشے خص کوز کو ۃ دینے میں کوئی حرج نہیں جس کا اپنا گھر ہو،اور گھر کی ضرورت کا بنیا دی سامان کی ہو، خادم، گھوڑا، ہتھیار، بدن پر پہننے کے کپڑے،اوراہلِ علم کے لئے کتابیں،اگراس کے پاس حاجت ِاصلیہ سے رہے۔ کا کہا جو مصرف کے سیاست کے سیار کی سیاست کے سیاست کے لئے کتابیں،اگراس کے پاس حاجت ِاصلیہ سے ایک کھیا۔

يحل له أخذ الصدقة عند محمد "ترجمه: حاجت كى مقدار سے مرادوہ ہے جس كوامام كرخى نے اپنى مختصر

**18**:火焰 (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 ) (177 )

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسُنَّتَ ﴾ ﴿ كَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ۔ ''زائدسامان ہوجس کی قیمت دوسودرہم تک پہنچ جائے تواس کے لئے زکو ۃ اورصدقۂ واجبہ لینا حرام ہے،اس وجہ سے كها مام حسن بصرى رَضْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه بيروايت ہے كه صحابهُ كرام اس شخص كوبھى زكو ة ديتے تھے جوہتھيا رول، گھوڑے، گھر اور خادموں کی صورت میں دس ہزار درہم کا بھی مالک ہو، وہ اس لئے کہ بیتمام چیزیں حاجت ِ اَصلیہ میں سے ہیں جو کہ ہرانسان کے لئے ضروری ہیں، فتاویٰ میں اس شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس د کا نیں اور گھر کرائے کے لئے ہول کیکن ان کا کراییاس کواوراس کے عیال کو کفایت نہ کرے تو وہ فقیر ہے امام محمد کے نزدیک اس کے لئے زکوہ لیناجائز ہے۔ . (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 346 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) رَدُّ الْمُحْتَارِ بِي مِيل مِ: 'سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاثة آلاف و لا تكفى لنفقته و نفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة و إن كانت قيمتها تبلغ ألوفًا وعليه الفتوى "ترجمه: الام محمد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عالي تَحْص كيارك مين پوچھا گیاجس کے پاس زمین ہوجس کواس نے زراعت کے لئے دیا ہو یاد کان ہواس کوکرائے پر دیا ہویا گھر ہوجس کا کرایہ تین ہزار ہولیکن بیاس کے اوراس کے بچوں کے ایک سال کے نفقہ کے لئے کافی نہ ہوتو آپ نے فرمایا کہاس کے لئے زکو ۃ لیناجائز ہےاگر چہان کی قیمت ہزاروں میں ہو،اوراسی پرفتو کی ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 347 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) دُرِّمُخْتَار ميں ہے: 'و شـرط كـمال النصاب..... في طرفي الحول في الإبتداء للانعقاد و في الإنتهاء لـلوجوب فلا يضر نقصانه بينهما فلو هلك كله بطل الحول "بيعني سالكي وونو ل طرفول (اوّل وآخر) میں نصاب کا پورا ہونا شرط ہے۔ابتدا میں اِنعقاد کے لئے اورانتہا میں وُجوب کے لئے ،ان دونوں کے درمیان میں نصاب میں کمی اس کوضَرَ رنہیں دیتی ،اگر سارا مال ہلاک ہو گیا تو پھر سال باطل ہو جائے گا۔ (ملتقطأ) (درمختار ، صفحه 278 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِّ فُحَمَّدَ قَالِيَهُمَ القَادِيِّ المتخصص في الفقه الاسلامي عبده المذنب محمد نويد چشتي عفي عنه

19 شعبان المعظم <u>1433</u> ه 10 جو لائي <u>2012</u>ء

كاب : 4

المناعنی بهوی فقیرساس کوز کو ة دینا کیسا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں پہلے زکو ۃ اپنی خالہ کو دیتا تھا کیونکہ وہ بہت غریب ہیں اوراب انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہےاوران کی بہوکو بہت سارا جہیز ملاہے جس میں سونا،فریج،ٹی وی وغیرہ سب کچھآ چکا ہے تو کیا اب بھی میں ان (خالہ) کوز کو ۃ دیسکتا ہوں یانہیں؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مُسُنُّوله میں جہیزآ ہے کی خالہ کی مِلکِیّت نہیں بلکہ ان کی بہواس کی ما لک ہے۔ جبیها کہ جہز برداہن کی مِلکِیّت کے بارے میں سیّدی اعلیٰ حضرت امام املسنّت امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَخْمَةُ

الدَّهٰ فرماتے ہیں:''جہیز ہمارے بلاد کے عرف ِ عام شالَع سے خاص مِلکِ زوجہ ہوتا ہے جس میں شوہر کا کیجھ تی نہیں،

طلاق ہوئی تو کل لے لے گی ،اورمر گئی تواسی کے وُرَ ثاء پر تقسیم ہوگا۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 203 ، جلد 12 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اورخالہ اگرواقعی شرعاً زکو ہ کی مستحق ہیں تو آپ انہیں اب بھی زکو ہ دے سکتے ہیں بلکہ دینا بہتر ہے۔لیکن

پەدىكىچەلىن كەوەز كو قە كىمستىق بىن يانېيىن؟ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فُكِمَّةُ فَكُمَّةُ فَالْيَهُمُ الْقُادِيِّيُ 28 شوال المكرم <u>1428, هـ</u> 10 نو مبر <u>200</u>0, ء

سائل: کاشف حسین ( ناظم آباد، کراچی )

م عنی شخص کی فقیراولا دکوز کو ة دینا کیسا؟ کچھ

فَتوىل 310 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص خودتو مالدار وغنی ہو لیکن اس کے بیٹوں میں کچھ بالغ اور کچھ نا بالغ ہوں لیکن اولا د میں کوئی بھی غنی نہ ہوتو اس کی اولا دکوز کو ۃ دے سکتے سائل:عبدالله(بابالمدينه، كراچي)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ غنی باپ کی اولا دمیں جو بالغ شرعی فقیر ہیں ان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔جبکہ غنی کے نابالغ بچوں کوز کو ۃ نہیں وے سکتے ، کیونکہ نابالغ بیچے اپنے غنی باپ کے تابع ہونے کی وجہ سے حکماً غنی کہلاتے ہیں اور غنی کوز کو ہ نہیں دے سکتے۔

كان فقيرًا لا مال له لأن الولد الصغير يعدّ غنيًا بغنا أبيه، وان كان كبيرًا فقيرًا يجوز لأنه لايعد غنيًا بمال أبيه فكان كالأجنبي" يعنى غنى كى اولا دا كرنابالغ موتواس كوز كوة نهيس دے سكة اگر چهوه فقير بى کیوں نہ ہو کیونکہ نا بالغ اپنے باپ کے غنی ہونے کی وجہ سے غنی شار ہوگا اورا گر بالغ اولا دفقیر شرعی ہوتو اس کوز کو ۃ

وے سکتے ہیں کیونکہ اس کواپنے باپ کی مالداری کی وجہ سے غنی شارنہیں کیا جاتا بلکہ بیاس کے مال میں اجنبی کی طرح (بدائع الصنائع ، صفحه 158 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) صَـدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه *فَتَى حُمِدامجوعلى اعْظمى* قُدِّسَ سِرُّهُ الْقَوِى بِهارِشريعت ميں ارشا و

فر ماتے ہیں: ' دغنی مرد کے نابالغ بچے کو بھی (زکوۃ) نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر (بهارشريعت ، صفحه 929 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّىاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُــَّهَٰدُعَلِمَعِلَاعِثَالِمَا فِيَ المتخصص في الفقه الاسلامي

ابو الحسن جميل احمد غوري العطاري 11 شعبان المعظم <u>1433 هـ</u> 02 جولائي <u>2012</u> ء



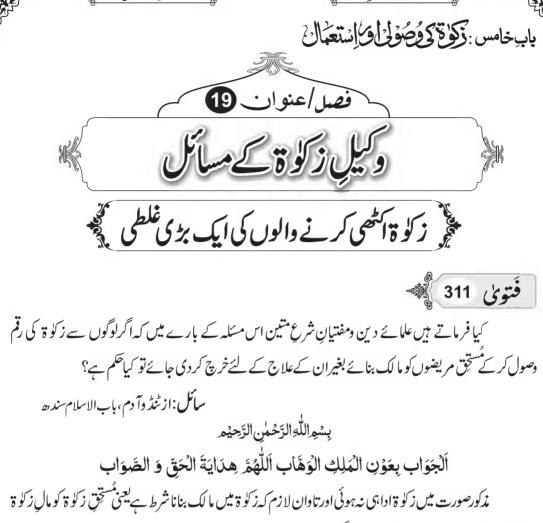

کاما لک بنانا ضروری ہے ورنہ زکو قادانہ ہوگی۔ فقہاء فرماتے ہیں:''ھی تملیك المال'' (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 170 ، حلد 1 ، دارالفكر بیروت)

علامعلا والدين صُلَفى عليه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه الا اذا دفع اليه المطعوم" (درمختار، صفحه 204، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

ے '' یعنی زکو ۃ بیہے کہ سیمُستَحِق کو مالِ زکو ۃ کا ما لک بنادیا جائے تو اگر کسی ینتیم کوزکو ۃ کی نیت سے کھانا کھلایا تو

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾ ز کو ۃ ادانہ ہوگی ہاں اگروہ کھانااس کے سپر دکردے تو ادا ہوگئی۔

صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه ومولا نامفتى امجرعلى اعظمى عَليْه رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِى فرمات ہیں:''مباح کردینے سے زکو ۃ ادانہ ہوگی ،مثلاً فقیر کو بہنیت ِز کو ۃ کھانا کھلا دیاز کو ۃ ادانہ ہوئی کہ ما لک کر دینانہیں پایا گیا، ہاں اگر کھانا دے دیا کہ جاہے کھائے یا لیے جائے توادا ہوگئی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 814 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) علام علا وَالدين صَلْكُ في عَلينه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: "فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا

يجزيه "نعنى فقيركوايي كهريس زكوة كى نيت سيسكونت دى زكوة ادانه موئى ـ (درمختار ، صفحه 205 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرمات بين: ' فقيركوبنيت زكوة مكان رہنے كودياز كوة ادانه بوئى كه مال كاكوئى حصها سے نہ دیا بلکہ مُنْفَعَت کا مالک کیا۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 875 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

بب<u>بب</u> محمد فاروق العطار*ي* المدني 22 ربيع الآخر <u>142</u>5 هـ 11 جون <u>200</u>4ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه

سائل: محمدنديم عطاري (كريم ٹاؤن، فيصل آباد)

## می وکیلِ زکوۃ مدارِس میں زکوۃ کیسے خرچ کرے؟

فتوىل 312 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ زیدکوکسی نے زکوۃ کی رقم دی تو اس نے اس رقم سے مدرسے کی جگہ خریدی اوراسی رقم سے مدرسے کی عمارت بنائی تو کیا زید کے اس فعل سے زکو ۃ دینے والے کی زکو ۃ ادا ہوگی یانہیں؟ اگرنہیں تو کیا اس پراس رقم کا تاوان واجب ہوگا یانہیں؟

﴿ فَتُسُاوِي الْفِلِسُنَتُ ﴾ تخلقانشات بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں مٰدکورصورت میں زکوۃ ادانہ ہوئی ، کیونکہ زکوۃ کی ادائیگی میں کسی شرعی فقیروغیرہ کو ما لک بنانا شرط ہےاور مدر سے کی جگہ خرید نے اوراس کی تغییر میں زکو ۃ کی رقم خرج کرنے میں تَملِیک نہیں یا ئی جاتی (یعنی مالک بنانانہیں

ياياجاتا) اور جب تَملِيك نهيس يا ئي گئي تو زكوة كي ادائيگي كي شرطنهيس يا ئي گئي اور جب شرطنهيس پائي گئي تو اس كامشروط بھی نہ یایا گیا یعنی ز کو ۃ ادانہ ہوئی۔ فقہائے کرام دئے مھم الله السّلام زکوة کی رقم سے مسجد کی تغیر کو بھی ناجائز بتاتے ہیں چہ جائیکہ اس سے مدرسے

کی تغمیری جائے۔ چنانچەعلامە محمد بن عبدالله تُمُرتاشى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي "تَنْوِيُو الْأَبْصَادِ " ميں اور علامه علاؤالدين حصلفي عَليْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى " دُرِّ مُخْتَار " مِن فرمات بين: "ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لا يصرف الى بناء نحو مسجد "ترجمه: اورزكوة اداكرني مين يشرط عكمي بطورتَمليك اداكى جائ،نه

كەبطور اِباحت جبيبا كەگز را كە( ز كۈ ة كىرقم )مسجد كىقمىر مىں صرف نەكى جائے۔ (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بلكه فقهائ كرام رَحِمهُ ه الله السَّلام زكوة كى رقم سيم سجدكى تغمير كے عدّم جواز كے ساتھ ساتھ بية قاعده كليه بیان فر ماتے ہیں کہ جہاں زکو ق کی رقم خرچ کرنے میں ما لک بنا نانہ پایا جائے تواس میں زکو ق کی رقم خرچ کرنا جائز

نہیں تو بہ قاعدہ کلیہ مدرسے کو بھی شامل ہے۔ چِنانچِه فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:"ولا يجوز ان يبني بالزكاة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه"

ترجمہ: اور ز کو ق کی رقم سے مسجد تعمیر کرنا جائز نہیں ،اسی طرح پُل ،سقا یہ، راستوں کومَرَ مَّت کرنے ،نہریں بنانے ، حج کرنے، جہاد کرنے میں خرچ کرنا جائز نہیں،اور ہروہ کا م جس میں تُملِیک نہ پائی جائے تواس میں زکوۃ کی رقم خرچ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 188 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) کرناچائزنہیں۔

فَصَلَ: 483 🏂 🕳 🕳 💮

﴿ فَتُسُاوِي آهُالِسُنَّتُ ﴾ اعلى حضرت، امام المِسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت مولا ناشاه احمد رضاخان عَليثه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فر مات عبين: پير (ز کو ۃ) دینے میں تملیک شرط ہے، جہاں پنہیں جیسے تا جوں کو بطورِ اباحت اپنے دستر خوان پر بھا کر کھلا دینا یا میت کے گفن دفن میں لگا نایامسجد، کنواں، خانقاہ، مدرسہ، پُل، ،سرائے وغیرہ بنوا ناان سے زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 110 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

نہ کورہ بالا دلائل کی روشنی میں معلوم ہوا کہ زید کو جس نے زکو ۃ دی تھی ،اس کی وہ زکو ۃ ادانہ ہوئی ، جب زکو ۃ

ا دا نہ ہوئی تو اب زید پر واجب ہے کہ اتنی ہی رقم جواسے زکو ۃ میں دی گئی تھی ، وہ اس زکو ہ دینے والے تخص کولوٹائے ، اگراس کا پتانہ چلے تو اس کے وُ رَثاء کولوٹائے اوراگر وُ رَثاء کا بھی پتانہ چلے تو اتنی رقم فقیرِ شرعی برصدقه کرے،اوراس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سچی تو بہ بھی کرے۔ مدنی مشورہ: چندے کے بار تفصیلی اُحکام جاننے کے لئے " وعوت اسلامی" کے اشاعتی ادارے "مکتبة المدینه" کی شائع کردہ کتاب" چندے کے بارے میں سوال جواب" کا مطالعہ فرما کیں! وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوْلِاصَٰ الْحِلِّحَةِ لَكَالِيَّامَ اَلْقَادِ يَكُّى 17 حمادى الاولى <u>143</u>1, هـ 02 مئى <u>201</u>0,ء







فَتُوىٰي 313 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکر کوز کو ہ کی رقم دی

کہ فلا شخص کودے دو،اگرالیی صورت میں بیرقم بمر ہے گم ہوجائے یا کوئی چھین لے تواس صورت میں زید کی زکو ۃ ادا ہوگی یانہیں؟ ادا نہ ہونے کی صورت میں زید کو دوبارہ ادا کرنا ہوگی یانہیں؟

سائل: محد مشاق (ليانت آباد، كراچى)

484

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کی ادائیگی فقیر کو مالک کردینے سے ہوتی ہے، ز کو ہ کی رقم علیحدہ کردینے یاوکیل کوسپر دکردینے سے ادا

نہیں ہوتی ،لہذااگر فقیر کو مالک کرنے سے پہلے رقم گم ہوگئ یا گم کر دی یا چھین لی گئی تو زکو ۃ ادانہ ہوئی دوبارہ زکو ۃ ادا

کرنا ہوگی۔ ہاں البتۃ اگریگم ہوناوکیل کی تقصیریا تعدی ہے ہوا تو وکیل اصل ما لک کوتا وان دے گا اگر تعدی نتھی جب بھی اس پر ما لک کو بتا نالا زم ہے کہاس کی ز کو ۃ ادا نہ ہوئی تا کہوہ دوبارہ اپنی ز کو ۃ ادا کرے۔ چِنانچِهدُرِّمُخُتَارِمِين ہے"ولا يـخـرج عن العهدة بالعزل، بل بالاداء للفقراء"يعيٰ زكوة كو علیحدہ کر دینے سے بری الذمنہیں ہوگا بلکہ فقیر کوا دا کرنے سے براءت ہوگی۔ اس كتحترة المُحتار مي ب " فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة ولو مات كانت ميراث عنه " بعن اگرز كوة كامال كم موكيا تواس سے زكوة ساقطنہيں موگى ،اورا كريمر كيا توبيمال اس كاتر كةرار

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 225 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) يائےگا۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُ الْمُذُنِئِ فُضَّالِ كَضَّالِكَ عَلَامَالِهِ عَلَامَالِهِ عَلَامَالِهِ عَلَامَالِهِ عَلَامَالِهِ عَلَا

محمد سجاد عطارى المدنى 26 رمضان المبارك <u>1431</u> ه 6 نومبر <u>2010م</u>ء می مال زکوۃ وکیل کے پاس امانت ہوتا ہے کیا

## کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مجھے ایک شرعی فقیرنے اپنا

مقروض ہونا بتایا اوراس کے واقعی حالات ایسے تھے کہ اس کی مدد کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا ،اس کی مدد کرنے کے لئے میں نے ایک صاحب سے بات کی توانہوں نے مجھے دو ہزار روپے زکو ۃ کے لئے دیئے میں نے مزیداس میں

کے بعد بیرتم غائب ہوگئ معلوم بیرکرنا تھا کہ مذکورہ صورت میں زکو ۃ ادا ہوگئی یا نہیں؟

اپنی طرف سے بھی زکو ۃ کی نیت سے تین ہزاررو پے شامل کردیئے اور بیرتم میں نے علیحدہ ایک جگہ رکھ دی کچھ عرصہ کے بعد بیرتم غائب ہوگئ معلوم بیرکرنا تھا کہ مذکورہ صورت میں زکو ۃ ادا ہوگئی یانہیں؟

نوٹ: سائل سے معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا کہ اس شری فقیر نے اس شخص کوزکو ۃ وصول کرنے کاوکیل نہیں سائل سے معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا کہ اس شری فقیر نے اس شخص کوزکو ۃ وصول کرنے کاوکیل نہیں سائل سے معلومات حاصل کرنے ہوئے گئی ہے۔

نهيں بنايا تھا بلكه كى اور شخص سے زكوة وصول كرناسائل كا اپنافعل تھا۔ سائل: ساجدعطارى (كھارادر،كراچى) بِسْدِ اللَّهِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْقِيمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُوله مِیں کسی کی بھی زکوۃ ادانہیں ہوئی نہ آپ کی اور نہ ہی اس شخص کی جس نے آپ کو دو ہزار روپ زکوۃ کی مدمیں فقیر کوادا کرنے کے لئے دیئے تھے۔ آپ کی زکوۃ اس لئے ادانہیں ہوئی کیونکہ فقط زکوۃ میں دی جانے والی رقم کو علیحدہ کرنے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی جب تک کہ شرعی فقیریا اس کے وکیل کے قبضہ میں نہ آجائے۔ جسیا کہ دُرِّ مُختار میں ہے:"ولا یخرج عن العہدۃ بالعزل بل بالاداء للفقراء" یعنی فقط مال کوجدا کرنے سے زکوۃ کے وجوب سے عہدہ برآنہیں ہوسکتے بلکہ فقیر کو مال ادا کر کے ہی زکوۃ ادا ہوتی ہے۔ کوجدا کرنے سے زکوۃ کے وجوب سے عہدہ برآنہیں ہوسکتے بلکہ فقیر کو مال ادا کر کے ہی زکوۃ ادا ہوتی ہے۔ (در مختار ، صفحہ 225 ، حلد 3 ، دار المعرفة بیروت)

(در محتار ، صفحہ 225 ، جلد 3 ، دارالمعرفۃ بیروت)

جس شخص نے آپ کوفقیر کو دینے کے لئے زکوۃ کی رقم دی تھی صورتِ مذکورہ میں اس کی بھی زکوۃ ادانہیں ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئ۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم چونکہ امانت تھی اورامانت کا حکم یہ ہوئی کہ فقیر کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی رقم ہلاک ہوگئ۔ نیز آپ کے ہاتھ میں وہ رقم چونکہ امانت تھی اورامانت کا حکم یہ ہے کہ اگرامین کی تعدی سے ضائع ہوتو اس پر تاوان دینالازم ہے لہذا اس رقم کے ضائع ہونے میں اگر آپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی سے تعدی نہیں پائی گئی تو آپ کورقم کے مالک کورو ہزار کا تاوان دینا ہوگا اوراگر آپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی تو آپ کورقم کے مالک کورو ہزار کا تاوان دینا ہوگا اوراگر آپ کی طرف سے تعدی نہیں پائی گئی تو آپ پر کوئی تاوان نہیں۔ البتہ دونوں صورتوں میں اسے بتانالازم ہے کہ آپ کی زکوۃ ادانہ ہوئی۔ حسیا کہ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنّت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیٰ درخہ کہ اُلڈ خہن فرماتے ہیں: ''وہ شخص امین

ہے جبکہ اس نے حفظ میں قصور نہ کیا اور جاتار ہااس پر تاوان نہیں، ہاں اگر اس نے خفلت کی مثلاً جیب پھٹی ہوئی تھی اس میں سے نکل جانے کا احتمال تھا اس نے ڈال لیا اور نکل گیا تو ضرور اس پر تاوان ہے لانے متعد والمتعدی

` ضامن ( کیونکہ بیتعدی کرنے والا ہوا،اورتعدی کرنے والا ضامن ہوتاہے )۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 164 ، جلد 19 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُحَمَّنُ عَلَى الْمَعَلَاثِ الْمَدَاثِيَّ المتخصص في الفقه الاسلامي

جميل احمد غوري العطاري المدني 14 ربيع الآخر <u>143</u>00 هـ 11 اپريل <u>2009</u> ۽

## م وعوتِ اسلامی کس حیثیت سے زکو ۃ وصول کرتی ہے؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم بالفرض دعوتِ اسلامی کو بینک

ا کاؤنٹ کے ذریعے جوز کو ۃ جیجتے ہیں تو وہ تو ایک تنظیم کو جیجتے ہیں کسی شرعی فقیر کو مالک تونہیں بناتے ۔ تو پھر ہماری ز کو ۃ کیسے ادا ہوگی اور U.K وغیرہ بیرونِ مما لک میں اکا ؤنٹ میں رقم جھیجنے کے لئے ہمیں پہلے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اس شخص کوفون کرنا ہوتا ہے جو کہ نظیم کی طرف سے مقرر ہے وہ ہمارے کریڈٹ کارڈ سے نمبر بوچھ کراتنی قم ا کا ؤنٹ میں

سائله:رانی خان ڈال دیتا ہے جنتنی کہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ کیابوں زکو ۃ ادا ہوجاتی ہے؟ بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جب دعوتِ اسلامی کوز کو ہ جیجتے ہیں تو دعوتِ اسلامی آپ کی وکیل اور نمائندہ بن کر بینک سے رقم نکلوا کر شرعی فقیر کواس رقم کے مالک بنانے کا با قاعدہ اہتمام کرتی ہے۔اسی طرح بیرونِ ملک

بھی جب آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے قم منتقل کرتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنی زکو ۃ ادا کرنے کے لئے دعوتِ اسلامی کو بیذ مہداری اورامانت سپر دکررہے ہوتے ہیں جے انجام تک پہنچا نا دعوتِ اسلامی پرشرعاً لازم ہوتا ہے اور ہماری

اطلاعات کےمطابق صدقۂ واجبہاورز کو ۃ کےا کا ؤنٹ سے بینک سے رقم نگلوا کر با قاعدہ شرعی فقیر کو ما لک بنانے کا

التكفع التحفظ ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ اہتمام کیاجا تاہےجس سےاس ا کا ؤنٹ میں ز کو ۃ جمع کروانے والوں کی ز کو ۃ اداہوجاتی ہے۔ البنة فقهی اعتبار سے یہاں ایک سوال قائم کیا جا سکتا ہے وہ بیر کہ جب کوئی شخص زکو ۃ دینے والے کا وکیل اور نمائنده ہوتو وہ دوز کو ۃ دینے والوں کی ز کو ۃ کوملانہیں سکتا اور بدینک میں تو سارے ہی لوگوں کی ز کو ۃ کی رُقُوم مل جاتی ہیں۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جب زکو ہ دینے والے اپنے وکیل کو بیا جازت دے دیں کہ شرعی فقیر تک پہنچنے سے پہلے ہماری رقموں کوایک دوسرے کے ساتھ خُلط یعنی کمس کر سکتے ہیں توالیی صورت میں دوز کو ۃ دینے والوں کی رقمیں مل جائیں تو کوئی حرج نہیں اور جب کوئی دینی ادارہ ا کا ؤنٹ کے ذریعے ز کو ۃ وصول کرتا ہے تو ز کو ۃ دینے والوں کی طرف سے رقموں کو شرعی فقیر کی ملک میں دینے سے پہلے ملا دینے کا اختیار دینا ایک معہود یعنی انڈراسٹوڈ (Under Stood) ہے۔ بہارِشریعت میں ہے: ''ایک شخص چندز کو ق دینے والوں کا وکیل ہے اورسب کی زکو ق ملادی تو اسے تا وان دینا پڑے گااور جو کچھ فقیروں کودے چاہے وہ تَنَرُّع ہے لیعنی نہ مالکوں سے اس کا معاوضہ یائے گانہ فقیروں سے ،البتہ اگرفقیروں کودینے سے پہلے مالکوں نے ملانے کی اجازت دے دی تو تاوان اس کے ذمہ نہیں۔'' (بهارشريعت ، صفحه 887 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوجُ مِنْ عَلَى الْمَعْ الْعَطَّارِيُ الْمَدَنِي 19 شعبان المعظم <u>143</u>1 ه 01 اگست <u>201</u>0ء

ه کاوکیل خود شرعی فقیر ہوتو؟ کچھ









فتوى 316

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ زیدنے عُمرو کو دعوتِ اسلامی کو

دینے کے لئے زکو ۃ دی ،عُمرو چونکہ شرعی فقیرتھااس لئے اس نے وہ زکو ۃ خودر کھ لی اور ہرنیک و جائز کام کے اختیار کے ساتھ دعوتِ اسلامی کے فنڈ میں جمع کروادی۔ کیا عُمرو کا اس طرح بذاتِ خود حیلہ کشرعی کرنا درست تھا؟ اگرنہیں تو

اس پر تاوان دینالا زم ہے پانہیں؟ نیز تاوان کی رقم زید کوہی واپس دینا ہوگی پائمرو اپنے طور پرکسی شرعی فقیر کودےسکتا



الكالثالث الم = ﴿ فَتَنَاوَىٰ آهُالُسُنَّتُ ۗ سائل: محمد بلال عطاري ( کھارادر، کراچی ) ہے؟ برائے کرم تفصیل سے آگاہ فرمائے۔

زیدنے جب عُمروکوزکو ق کی رقم دعوتِ اسلامی کودینے کے لئے دی تو عُمرو وہ رقم دعوتِ اسلامی تک پہنچانے

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کا وکیل بن گیااورز کو ہے وکیل کو بیاختیار نہیں کہوہ اپنے مؤکّل کی زکو ہ خودر کھلے، ہاں اگر مؤکّل نے وکیل کواس بات کا اختیار دے دیا ہو کہ جہاں جا ہوا سے صرف کروتو اب وکیل مستحقِ ز کو ۃ ہونے کی صورت میں خود بھی ز کو ۃ کا جبيا كم علامه ابنِ جُيم مصرى عَليْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين: "و لا يجوز أن يمسك لنفسه شيئاً الا

اذا قال ضعها حيث شئت فله أن يمسكها لنفسه "ترجمه: وكل كے لئے جائز نہيں كهوه زكوة كا پیسے خودر کھ لے ہاں اگرز کو ق دینے والے نے کہہ دیاتھا کہ جہاں جا ہوصَر ف کروتواب خودر کھ لینا بھی جائز ہے۔ (بحر الرائق ، صفحه 369 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئته) علامهابن عابدين شامى قُرِّسَ سِرُّةُ السَّامِي لَكُفَة بين: "الوكيل انما يستفيد التصرف من المؤكل وقد أسره بالدفع الى فلان فلا يملك الدفع الى غيره "ترجمه: وكيل كوتصرف كافائده مؤکِل کی طرف سے حاصل ہوتا ہے اور مؤکِل نے جب فلاں کودینے کا وکیل بنایا ہے تو کسی اور کونہیں دے سکتا۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 224 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اعلى حضرت، امام المسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَليْه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن اسى طرح كايك سوال کے جواب میں ارشا دفر ماتے ہیں:'' جس کے ما لک نے اسے اِ ذنِ مطلق دیا کہ جہاں مناسب سمجھو، دو، تواسے ا ہے نفس پر بھی صُر نے کا اختیار حاصل ہے جب کہ بیاس کامُصرَ ف ہو۔ ہاں اگریہ لفظ نہ کہے جاتے تواسے اپیےنفس پرصَر ف کرنا جائز نہ ہوتا مگراپنی زوجہ یا اولا دکودے دینا جائز ہوتا اگر وہ مُصرَ ف تھے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 158 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّريعَه ، بَدرُ الطَّريقَه حضرت علامه مولا نامفتى مُحدام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقوى لَكصة بين: ` وكيل كو 489

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ کی اختیار نہیں کہ خود لے لے، ہاں اگرز کو ۃ دینے والے نے یہ کہد دیا ہو کہ جس جگہ جا ہوصَر ف کروتو لےسکتا ہے۔'' ربهارِ شریعت ، صفحه 888 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) ماقبل بیان کئے گئے جزئیات سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ جب وکیل کو بیرکہددیا گیا ہوکہ جہاں حیا ہوصَر ف کرو يا دلالةً اييا كرنامعهود ہوتو وكيل شرعى فقير ہونے پرخوداس زكو ة كور كھسكتا ہے اس كےعلاوہ نہيں \_لہذا جولوگ كسى دينى تنظیم مثلاً دعوتِ اسلامی کی بنیاد پرز کو ق<sup>ہ</sup> کی وصولی کرتے ہیں وہاںعمومی طور پر تنظیم کے دینی اورضروری کا موں کے لئے زکو ۃ دی جاتی ہے فقیر کوآ زادانہ نصرف کی اجازت عام طور پڑنہیں دی جاتی لہذا ایساہی ہوتو عَمرو کا پیز کو ۃ خو در کھ

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم أَبُوهُ مَنْ الْمَالِكِ الْمَعْلَاثِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَالِكِ الْمَال 29 محرم الحرام 1433هـ 25 دسمبر 2011ء

لینا نا جائز وحرام ہےاوراس پر ضان لا زم آتا ہے، جن جن کی ز کو ۃ وصول کی ہےانہیں تاوان ادا کرے۔



کیا فرمانے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہایک دینی تنظیم کے بااختیار

رکن کوز کو ۃ کی رقم دی گئی کہ حیلۂ شرعی کر کے نیک کا موں میں خرچ کر لی جائے اور تنظیم کی طرف ہے بھی اجازت تھی کہ زکو ہ کی رقم بعد حیلہ وہاں خرج کر سکتے ہیں۔اس ذمہ دار نے غلطی سے بغیر حیلہ شرعی کئے رقم کومختلف جائز مدّ ات سأكل:عمر (مركز الاولياءلا مور) میں زیداور عُمر کوادا کر دی۔تو کیاز کو ۃ ادا ہوگئ؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

صورت ِمَسْئُولہ میں زکو ۃ ادانہیں ہوئی ،اس ذِمّہ دار پر تاوان ہوگا ، وہ رقم جن سے لی ہے اُن کووا پس کر ہے

· ﴿ فَتُسُاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ گا کیونکہ بیرمال کو ہلاک کرنا ہےاور جب وکیل مال کو ہلاک کردے تواس پر ِناوان آتا ہے۔اور ما لکانِ ز کو ۃ کواطلاع ` بھی دے کہان کی زکوۃ ادانہیں ہوئی۔ امیرابلسنت دامن برکا تھے افعالیہ کی مایدناز کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب میں بیسوال ہوا: "مسلم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی چندہ وصول کرنے والے نے زکو ہیا فطرہ بغیر حیلہ شرعی کے غیر مُصرَ ف زکو ہ وفطرہ میں خرچ کر ڈالا ہوتواس کی توبہ کا کیا طریقہ ہے؟'' اس كے جواب ميں فرماتے ہيں: ' يہاں جہالت عذر نہيں،اس نے كيون نہيں سيسا كہ جس كو چنده جمع كرنا ہو یا چندہ خرچ کرنا ہواس کے لئے اس کے ضروری مسائل جاننا فرض ہے نہیں سیھا تو فرض کا تارک اور گنهگار ہوا۔

بالفرض كسى نے زكو ة يا فطره كى رقم كو بغير حيلة شرعى غيرمُصرَ ف زكو ة وفطره ميں خرچ كر ڈالا تو توبہ كے ساتھ ساتھ اس

پر تا وان بھی لا زم آئے گا۔مثلاً کسی نے دعوتِ اسلامی کوز کو ۃ دی اور ذِمّہ دار نے بغیر حیلہ کئے وہ رقم تغمیر مسجد یا مدرِّس

کی تنخواہ پااسی طرح کے نیک کاموں میں صَر ف کر دی تو توبہ کے ساتھ ساتھ اسے پلنے سے تاوان ادا کرنا ہوگا اگر چہوہ

رقم لا کھوں بلکہ کروڑوں کی ہو،اس کے لئے فقط زبانی توبہ کافی نہیں ہے.....جن جن کی زکو ہ کااس نے غلط استعمال كرة الاتھاندكوره طريقة كاركے مطابق تاوان اداكر ہے۔'(ملتقطأ) (چندے کے بارے میں سوال جواب ، صفحہ 38 تا 39 ، مکتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُكَّمَّدَةَ السَّمَّ القَادِيِّ فُ المتخصص في الفقه الاسلامي

14 ذيقعده <u>1430</u> ه 03 نومبر <u>2009</u> ۽ الککامالِزکوۃ دینے کے بعد نیت کو بدلنا کیسا؟ کچھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زیدنے بکرکواپنی زکوۃ کا مال

ابواحمد محمد انس رضا عطاری

= ﴿ فَتُنَاوِيُ الْفُلِسُنَّتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ الْكَوْعَ دیتے ہوئے کہا کہاس سے راشن خرید کرفقیروں میں تقسیم کردو۔ بمرنے ابھی راشن نہیں خریداز کو ق کی رقم اس کے پاس موجود ہے اور وہ زید سے کہتا ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں کہ میں بیر قم مکان میں خرچ کرنے کیلئے کسی فقیر کودے دوں۔ کیازیداس بات کی اجازت دے سکتاہے؟ سائل: محمد صنیف (کھارادر، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

پوچھی گئی صورت میں بکر، زید کا وکیل ہے اور زید مؤلِّل ہے۔ زکو ۃ کا مال جب تک زید کے وکیل کے ہاتھ میں ہےاس وقت تک زید کواس بات کا اختیار ہے کہ وہ جسے جا ہے ز کو ۃ دیئے جانے کے لئے منتخب کرے لہذا مکر زید کی اجازت سے کسی کو گھر بنانے کے لئے بیر قم دے سکتا ہے جبکہ وہ شرعی فقیر اور مستحقِ زکوۃ ہو۔ ہمارے فقہانے لکھا ہے کہ وکیل کے پاس جب تک زکو ہ کے پیسے ہیں مؤکّل زکو ہ کے بجائے کسی اور مدکی نیت بھی کرسکتا ہے۔اوراپنی نیت کوتبدیل کرسکتاہے۔

فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرِي مِين هِ: 'فان تجدد للمؤكل نية أخرى بعد الدفع الى الوكيل قبل دفع الوكيل الى الفقير كان عما نوى أخيرا" ترجمه: وكيل كو (زكوة كى قم) دينے كے بعدا بھى وكيل نے فقير کونہیں دی تھی کہ مؤلِّل نے دوسری نیت کرلی تواس کی دوسری نیت کا اعتبار ہوگا۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 171 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) الہذا صورتِ مُسْتَفْسَرہ میں زید، بکر کواس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ زکوۃ کی رقم مکان میں خرچ کرنے کیلئے کسی فقیر کودے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

أَبُوكُ مِنْ مَكِلِهِ لِلْعَطّارِيُّ الْمَدَنِيُّ 02 محرم الحرام 1431، ه 20 دسمبر 2009، ء

می اگر گن پوائنٹ پروکیل سے مال چھن جائے تو؟ کچھ

فَتُوىٰ 319 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس زکوۃ وفدیہ کی مدمیں دی گئی رقم ہواورکوئی گن پوائنٹ پرچھین لےتو کیااس پرضمان ادا کرناضروری ہوگا؟

سائل: محمطی سیٹر فائیو۔ ہے نیوکراچی بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله میں مذکورہ شخص پرضان نہ ہوگا۔ کیونکہ بیلوگوں کی طرف سے وکیل ہے اور وکیل کے ہاتھ

میں مال بطور امانت ہوتا ہے اگر ہلاک ہوجائے تواس پر تاوان نہیں ہوتا۔ جيباك "تَنُوِيرُ الْاَبْصَار" كَي كِتَابُ الإِيداع مِن به: "فلاتضمن بالهلاك مطلقا واشتراط

الضمان على الأسين باطل به يفتى" ترجمه: يس امانت كي بلاك بون يرمطلقا ضان نهيس اورامين برضان کی شرط لگانا باطل ہے۔اوراسی پرفتو کی ہے۔

(تنويرالابصار ، صفحه 528 تا 529 ، حلد 8 ، دارالمعرفة بيروت) البتہ جن لوگوں کی زکو ۃ وفدیہ کی رُقوم ہوں ان کو بتانا ضروری ہے تا کہ وہ لوگ اپنے صدقاتِ واجبہ کوا دا کر

سکیں کہ پوچھی گئیصورت میں توان کی ز کو ۃ یا فعد بیادانہ ہوا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح اَبُوالصَالِ فُكِيَّدَةَ السِّمَ القَادِيِّ فَي محمد نوازش على العطارى المدني

9 ذيقعده <u>1426</u> ھ 12 دسمبر <u>2005</u>ء

ه وکیل زکوة کاایک غیرشرع ممل کچھ فَتوىل 320 🎉 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بعض اوقات سائل آتے ہیں زیدسائلوں کواس نیت ہے کچھر قم ویتا ہے کہ جب مجھے مالدار حضرات زکو قرکی رقم ویں گے تو میں اس رقم کواپنے پاس رکھلوں گازید کامذکور عمل کیساہے؟ سائل:محم حسين (گھانجي ياڙه، کراچي) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب زید کاطریقه کاردُ رُست نہیں اس طریقے پرلوگوں کی زکوۃ ادانہیں ہوتی۔اس لئے کہ زید کا اَزخودا پی طرف سے

سائلین اور ستخفینِ زکوۃ کو کچھ دینا نیکی اوراحسان ہے جس پریکسی معاوضہ کامستحق نہیں۔بعد میں اگر کوئی اسے ستخفین کو

دینے کے لئے زکو ۃ دیتا ہے تو زید کی حیثیت زکو ۃ دینے والے کے وکیل کی ہے جس کی رُوسے اس پر لازم ہے کہاس رقم ک<sup>وست</sup>خفین تک پہنچائے کیکناس کے بجائے اگرییز کو ق کی رقم اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ میں نے اپنے پاس سے جورقم دی اس کے بدلے زکو ق کی رقم رکھاوں تو پنہیں ہوسکتا ایسا کرنا خیانت ہے اوراس سے لوگوں کی زکو ق بھی ادانہ ہوگی۔

أبُوعُ مَنْ عَلَى الْعَظَائِكُ الْمَدَنِيَ 29 رجب المرجب <u>1430 ه</u> 23 جولائي <u>2009م</u> ع

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میرے والدصاحب نے میری

وَالْخُوالَةِ اللَّهِ = ﴿ فَتَاوَى كُنَّ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ والده کوز کو ۃ کے یا پنچ ہزاررو بے دے کروکیل بنایا کہ جس مستحق کوآپ جیا ہیں بیز کو ۃ کی رقم دے دیں، والدہ صاحبہ نے پیرقم گھر میں رکھ دی کہ جیسے مستحق میسر ہوگا رقم دے دول گی۔ایک مرتبہ والدہ صاحبہ دوسرے شہر میں اپنے رشتہ داروں کے پاس گئیں، وہیں پرایک رشتہ دار کومستحق پایا تو والدہ صاحبہ نے اپنی ذاتی رقم سے پانچ ہزار روپے مستحق کواس نیت ہے دے دیئے کہ میں اپنے شوہر کی زکو ۃ میں اپنی رقم اس مستحق کو دے دیتی ہوں اور واپس گھر جا کرز کو ۃ کی رکھی ہوئی رقم لے کراستعال کروں گی ۔ اب معلوم پیرنا ہے کہ کیا فدکورہ طریقے سے زکو ۃ ادا ہوگئی یانہیں؟ سائل:منیراحد (لی مارکیٹ، کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بیان کی گئی صورت میں آپ کے والدصاحب کے مال کی زکو ۃ ادا ہوگئی۔

حضرت علامه ابن عابدين شامى قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِي فرمات بين: "الوكيل بدفع الزكاة اذا أمسك

دراهم المؤكل و دفع من ماله ليرجع ببدلها في دراهم الموكل صح "ليعن زكوة ويخ كاوكل اگرمؤُكِل كى رقم ركھ لےاوراپنى رقم ميں سےاس طور پراداكرے كەاس رقم كے عوض مؤَكِل كى رقم لےلوں گا توزكوة ادا

موجائے گی۔ (رد المحتار على الدرالمختار ، صفحه 224 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّريعَه، بَدرُ الطَّريقَه مفتى المجملى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوِى فرماتے بين: ' زكوة وينے والے نے وکیل کوز کو ق کاروپید دیاوکیل نے اُسے رکھالیا اورا پناروپیدز کو ق میں دے دیا توجائز ہے، اگریذیت ہو کہاس کے عوض

مؤَكِل كاروپیہ لے لے گااورا گروكیل نے پہلے اس روپیہ کوخودخرچ كر ڈالا بعد کواپناروپیہز کو ۃ میں دیا تو ز کو ۃ ادا نہ موئى بلكه يرتريع ما ورموتكل كوتا وان وعال: (بهار شريعت ، صفحه 888 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

اَبُوهُ مَّنَ عَلَى حَجَالِكَ عَلَى خَالِكُ الْمَدَ فِي الْعَظَارِكُ الْمَدَ فِي الْعَظَارِكُ الْمَدَ فِي الْمَعَالِ وَالْمُعَالِي الْمُعَالِ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ ال

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ جوفقیرِ شرعی نہ ہوکسی دین تنظیم کے نام پرز کو ہ جمع کرتا ہوجو کہ مدارِس اور دینی جامعات پر بیہ مال خرچ کرتی ہے تو کیا اسے مال ز کو ہ دے سکتے ہیں؟ حالانکہوہ مستحق نہیں ہے۔ سائل: نور مصطفیٰ (ڈیرہ اللہ یار) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ پوچھی گئی صورت میں اس شخص کی حیثیت وکیل کی ہے اور اسے مالِ ز کو ۃ دینا در حقیقت وکیل بنانا ہے نہ کہ اسے مالک بنانا۔اوروکیل غیرفقیرِشرع بھی ہوسکتا ہے۔البتہ یہ یا درہے کہ مدارِس اور دینی جامعات بربھی بغیرشرعی حیلہ

کے زکو ہنہیں لگ سکتی۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِحُ فُكِيَّدَقَالِيَّمَ القَّادِيِّكُ

محمد اسد رضا عطارى المدنى 6 ذوالقعده <u>1427</u> ه 28 نومبر <u>2006</u>ء ه و کیل کامال زکوة خودر که لینا کیسا؟





فَتُوىٰي 323 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سی سے یہ کہ کرز کو ہ لینا کہ سی

المتخصص في الفقه الاسلامي

کودینی ہے جبکہ نیت بیہ ہو کہ دے گا تو خود ہی رکھ لوں گا کہ میں بھی فقیرِ شرعی ہوں اور میر از کو ۃ لینا بھی جائز ہے ایسا کرنا سائل: دل شیرخان (اوکاڑہ) جائزہے یاناجائز؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اس طرح کرناحرام ہے کہ صورتِ مَسْتُولہ میں آپ وکیل ہیں اور وکیل کوجائز نہیں کہ مالِ زکوۃ خودر کھلے ہاں اگر مؤکِّل لیعنی جس نے زکو ۃ دی اس نے صراحت سے کہہ دیا کہ اگرتم فقیرِ شرعی ہوتو خود بھی رکھ سکتے ہوتو اس صورت میں خودر کھنا جائز ہے یا پھرز کو ۃ دینے والا یوں کہددے کہ جس جگہ جیا ہوصرف کروتو پھر بھی خود لےسکتا ہے۔ علامه علا وَالدين صَنْكُفي عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا وفرمات بين: "ولـلـوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه الا اذا قال ربها ضعها حيث شئت "ترجمه: وكل كے لئے جائز ہے كما يخ فقير بیٹے یا زوجہ کوزکوۃ دے خودر کھنا جائز نہیں ہاں اگرزکوۃ دینے والے نے بیے کہددیا ہوکہ جہاں چا ہوصرف کروتو خود بھی

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوالْصَالَ الْحَالَ الْمُحَمَّدُ فَالْمِهَ الْقَادِيْ فَيَ 13 شوال المكرم <u>1430</u> هـ 03 اكتوبر <u>2009</u> ء می بدند ہبوں سے زکو ہ مانگنا کیسا؟ کی

(درمختار ، صفحه 224 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)







ر کھ سکتا ہے۔

ز کو ۃ کی رقم لے سکتے ہیں؟

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہم فقراکے لئے بدمذہبوں سے

﴿ فَتَسُاوِى اَهْلِسُنَتُ ﴾ ﴿ حَتَامِيُهُ بِسْدِ اللّهِ الرّحْمٰنِ الرّحِيْد

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

جن کابد مذہب ہونا بھینی ہے ان سے کچھ نہ مانگیں اور جن کے بارے میں معلوم نہ ہواور شبہ ہوان کے بارے میں تحقیق کرلیں اگر بدمذہب ہیں ان سے بھی نہ لیں جو سن صحیح العقیدہ ہیں ان سے زکو ۃ لے کرفقرا کی مدد کریں۔

وَ اللّٰهُ اَعُلَم عَوْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعُلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح المبتحصص في الفقه الاسلامي المحطَّالِ فَي عَلَامَالُهُ اللهُ وَاللهِ وَسَلَّم العَطَّارِي عَلَامَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم محمد عابد نديم العطاري المدني محمد عابد نديم العطاري المدني

11 رمضان المبارك <u>1431</u> ه 22 اگست <u>2010ء</u> و 201گ میر وخت کے بعد پیپوں بر؟ کیا میر وخت کے بعد پیپوں بر؟ کیا ہوگا یا فروخت کے بعد پیپوں بر؟

# مجر سری کندم پر حیکہ ہوگا یا فروخت کے بعد چینوں پر باری فئوی میں اندم پر خیلہ ہوگا یا فروخت کے بعد چینوں پر باری فئوی قانون میں میں میں میں ہوگا یا فئوی 325 گھٹا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کو شرکی گندم ایک تنظیم کے رکن کو دی، جومدارِس اور دینی جامعات چلاتی ہے اس نے بغیر حیلہ کئے فروخت کر دی اور پیسوں پر حیلہ کیا۔ آیا بیدوُ رُست ہے

يانهيس؟ كيافروخت سے پہلے سى كومالك بنانا شرط ہے؟

بِسْهِ اللهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمْنِ الدَّحْمْنِ الدَّحْمْنِ الدَّحْمْنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّحْمُنِ الدَّمْوَابِ

الْجُورُونِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحْقِ وَ الصَّوَابِ

الْجُورُونِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحْقِ وَ الصَّوَابِ

الْجُورُونِ المُمَلِكِ الْوُهَابِ اللَّهُمَّ هِلَايَةَ النَّحْقِ وَ الصَّوَابِ

عُشر کے مَصارِف وہی ہیں جوز کو 5 کے ہیں لیعن اس میں بھی جوعُشر کا مُستِق ہے اس کی تَملِیک ضروری ہے۔ چنانچہ'' دُرِّ مُختار "کے بَابُ الْمَصُرَف میں ہے:" ویشترط أن یکون الصرف (تملیکا) لا اباحة کما مر (لا) یصرف (الی بناء) نحو (مسجد و) لا الی (کفن میت و قضاء دینه) اما دین

الىحى الفقير فيجوز لو بامره "**ترجمہ**؛ عُشر مي*ں تَملِيک شرط ہے نہ کہ*اباحت جبيبا کے بيچھِ گزرائِ عُشر کومسجد کی تغمیر، م

5.61

المُولِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّةُ التحاقة میت کے فن اور قرض کی ادائیگی میں نہیں دیا جاسکتا۔ اگر قرض زندہ فقیر کا ہوتواس کی اجازت سے ادا کیا جاسکتا ہے۔ (در محتار ، صفحہ 341 ، حلد 3 ، دار المعرفة بيروت) صورتِ مَسْنُوله میں جب اس نظیمی رکن نے بغیر فقیر کی تَملِیک کئے گندم چے دی تواس پر تاوان ہے اور عُشر بھی ادانہ ہوا۔جوپیسے اس نے فقیر کودیئے وہ اس کی طرف سے تَکڑع ہے۔

رَدُّالُمُحُتَارِ مِ*س ہے:*''قوله (ضمن وكان متبرعا) لأنه ملكه بالخلط وصارمؤديا مال نفسه قال في التتارخانية الااذا وجد الاذن أو اجاز المالكان ،اي اجاز قبل الدفع الي الے فقید" ترجمہ:ان (صاحب درمخار) کا قول ہے کہ وکیل ضامن ہوگا اوراس کی ادائیگی بطورِتَبَرُ عُ ہوگی کیونکہ خَلْط مَلْط كرنے سے وہ مالك ہوجاتا ہے اوراب وہ اپنے مال كوا داكرنے والا ہوگا۔ تَسَارُ حَانِيَه ميں ہے مگراس صورت ميں جب اجازت ہو یامالکان اسے جائز کر دیں فقیر کے دینے سے بل۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 223 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اگرینظیمی رکن فقیر کی طرف ہے بھی وکیل ہواوراس کی اجازت سے بھے دیتو جائز ہے۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَّ فُحَمَّدَ قَالِيَهَ إِلَقَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا عطارى 23 ربيع الآخر <u>1431</u>, ھ 09 اپريل <u>2010</u>, ء





فَتوىٰي 326 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ اگر شرعی فقیر کسی کوز کو ق کی وصولی کے لئے اپناوکیل بنائے اوراس وکیل سے ز کو ۃ کی رقم ضائع ہوجائے تواس صورت میں ز کو ۃ ادا ہوجائے گی یا

499

﴿ فَتُنَاوِي آهُالسِّنَّتُ ﴾ تخلقانشات 🔭 نہیں؟ اوراس ضائع ہونے پروکیل کوتا وان دینالازم ہوگایانہیں؟ سائل: غلام نبی عطاری (باب المدینة کراچی) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگرشری فقیرنے کسی کواپنے لئے زکو ۃ لانے کا وکیل کیا تھا تو اس وکیل کو جوبھی شخص فقیرے لئے اپنی زکو ۃ دے گا تواس وکیل کے قبضہ کرنے سے اس کی زکوۃ ادا ہوجائے گی اور یہ مالِ زکوۃ شرعی فقیر کی ملک میں چلاجائے

گا كيونكهاس وكيل كاقبضه شرعاً اس شرعى فقير كابى قبضه كهلاتا ب-جسیا کہ علامہ ابنِ عابدین شامی قُدِّسَ سِدُّهُ السَّامِی شرعی فقراکے وکیل کے بارے میں فرماتے ہیں''کلما قبض شيئا ملكوه ..... و وقع زكاة عن الدافع "يتن جب بهي مال زكوة پرشرى فقرا كاوكيل قبضه كركاتو

مال ان فقرا کی مِلک میں چلا جائے گا اورز کو ۃ دینے والے کی زکو ۃ ادا ہوجائے گی۔(ملتقطأ) (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 223 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اس صورت میں اگر فقیرتک پہنچانے سے پہلے شرعی فقیر کے وکیل سے مالِ زکوۃ ضائع ہوجائے تو بھی ز کو ۃ ادا ہوجاتی ہے۔

جيباكه دُرِّمُخُتَار كاسعبارت ولا يخرج عن العهدة بالعزل "كَتْحت علامه ابن عابدين شَامَى تُدِّسَ سِرُّهُ السَّامِي لَكُصَّةٍ بَيْنِ: 'فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكاة، ولو مات كانت ميراثا عنه بخلاف ما اذا ضاعت في يد الساعي لأن يده كيد الفقراء " خلاصه گررچكا -- (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 225 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وکیل کے ہاتھ میں یہ مال زکو ، چونکہ امانت ہے لہذا اگر اس کی طرف سے لا پرواہی یا تعدی نہیں پائی گئی اوریہ مال ضائع ہو گیا تو اس پر بچھ تاوان نہیں اور اگر اس مال کے ضائع ہونے میں وکیل کی طرف سے لا پر واہی یائی گئی ہویااس نے قصداًاس کوضا کع کیا ہوتواب اس وکیل پربطورِ تاوان شرعی فقیر کوادا ئیگی کرنا ہوگی۔

500

بہارِشر بعت میں فَعَالُ مُ گِیْرِی کے حوالے سے ہے:' وکیل کے قبضہ میں جو چیز ہوتی ہے وہ بطورِامانت

التكفع التكفي المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّ ہے یعنی ضائع ہو جانے سے ضان واجب نہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 981 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِئِ فُضِيلَ ضَاالَعَطَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلائِ 14 ربيع الآخر <u>1430</u> هـ 11 اپريل <u>2009</u>ء هم خوداستعال کرنا کیها؟ کی می خوداستعال کرنا کیها؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میراتعلق ایک اسلامی ویلفیر تنظيم سے تھا،اور میں ضلعی سطح کاخزانچی تھا، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے شالی علاقہ جات میں سیلاب آیا تو ہماری تنظیم نے بھی ان کے لئے عطیات ا کھٹے کئے ،ان عطیات میں سے میں نے پچھر قم خوداستعال کر لی۔اب یو چھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے مجھ پر کوئی گناہ یا تاوان ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیں! سائل: عبد الله (پنجاب) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب جن لوگوں نے عطیات دیئے آپ کی تنظیم کے افرادان کے نمائندے اور وکیل تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ سپر د کیے ہوئے کام کو پورا کریں یعنی متاثرہ لوگوں تک وہ رقم یا امدادی سامان پہنچا کراپنی ذمہ داری پوری کریں لیکن آپ کی طرف سے ایسانہیں ہوا بلکہ وہ رقم آپ نے خود اپنے استعال میں لے کراسے ہلاک کر دیا جس کی وجہ سے آپ پرتاوان لازم ہےاوراس کیصورت بیہ ہے کہ جن لوگوں کی وہ رقم تھی ان کوواپس کریں وہ انتقال کر گئے ہوں تو ان کے ور ثاء کو بیر قم دیں اور اگران افراد کا پتاہی نہ چلے جن سے بیر قم لی گئی تھی تو بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقیر یعنی مستحق زکوۃ لوگوں میں بیرقم صرف کردی جائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم أَبُو الْمُحَلِّمَ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ الْمُحَلِّمِ و 03 محرم الحرام 1432هـ 29 نومبر 2011ء

501

الله المنظمة ا

چ شرعی فقیر کے وکیل کی وضاحت کچھ فَتُوىٰ 328 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ شرعی فقیر کا وکیل کیا ہوتا ہے اور کیا بیرونِ ملک میں شرعی فقیر کا وکیل مقرر کیا جاسکتا ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ شرعی فقیر جھے اپنی زکو ہ وصول کرنے کا وکیل بنائے وہ شرعی فقیر کا وکیل ہوتا ہے اور وکیل بیرونِ ملک میں بھی مقرر کیا جاسکتا ہے البتہ اس میں بیرخیال رکھنا ضروری ہے کہ شرعی فقیرخودیا وکیل کے پاس نصاب کے برابررقم جمع نہ ہوجائے ورنہ حیلینہیں ہوگا لہٰذا حیلہ کرنے سے پہلے آپس میں شرعی فقیراوراسکا وکیل رابطہ میں رہیں کہ کہیں ایک ہی وقت میں دونوں کے پاس نصاب یا اس سے زائدرقم جمع نہ ہوجائے۔ وکیل بنا کر بھول نہ جائے ورنہ ہوسکتا ہے کئی صورتوں میں وکیل زکو ۃ وصول کر کے بطورِ وکیل قبضہ بھی کرتار ہے اورز کو ۃ ا دابھی نہ ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبِّنُ الْمُنُونِ فُضَلِ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَاكِيُّ عَمَادَى الأولى <u>1433</u> هـ 03 اپريل <u>201</u>2ء م زکوة دینے والوں نے افراد کی تخصیص کی ہوتو؟ آپھ فَتوىل 329



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ بعض لوگ اپنی زکو ۃ یہ کہہ کر

ویتے ہیں کہ بیسیلاب زدگان میں استعال کرنا کیا اس طرح مقید کر کے اپنی زکو ۃ دے سکتے ہیں نیز اگر اس رقم کوزکو ۃ کے دیگر مصارِف میں خرچ کر سکتے ہیں اور حیلہ کرواسکتے ہیں یانہیں؟ پیشچراللّٰاء الرّیخیلن الرّیحیٰھ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

. هُ مِن حَسَّقُونِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

. هُ مِن حَسَّقُونِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِذَهِ مِنْ الْمُعَالِيَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سیلاب زدگان میں جومستحقین زکوۃ ہوں انہیں بیر تم بغیر حیلہ شرعی دی جائے جب دینے والے نے فقیر متعین کردیا تو وکیل مؤکل کے حکم کے مطابق اسی فقیر کو دے گا دیگر مصارف میں شرعی حیلہ کر کے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔اگر سیلاب زدہ فقیر شرعی کونہیں دی بلکہ کسی اور شرعی فقیر سے حیلہ کرایا تو تاوان لازم ہوگا زکوۃ دینے

والے کواس کی اطلاع بھی دینی ہوگی پھراس کی اجازت سے اپنے پلہ سے اس کی زکوۃ ادا کرنی ہوگی یا وہ معاف کردے تو وہ خودا پنی زکوۃ ادا کرے البتہ حیلہ کرنا چاہیں تو حیلہ کرنے کے لئے ان سے اجازت لینی ہوگی۔ وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ دَسُوْلُهُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ دَسُوْلُهُ أَعْلَم صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَدَّم عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اَعْلَم عَرَّوَ جَلَّ وَ دَسُوْلُهُ اَعْلَم صَدَّى اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَدِّم عَدِّيْهِ وَاللّٰهِ اَعْلَم عَرْوَ مَا لَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَم عَرْوَ مَلْ وَ لَا لَيْهُ اَعْلَم عَدِّوْ مَا لَا لَهُ اَعْلَم عَرْوَ مَا لَيْهُ اَعْلَم عَرْوَ مَا اللّٰهُ اَعْلَم عَرْوَ مَا لَيْهُ اَعْلَم عَرْوَ مَا لَيْهُ اَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَم عَرْوَ مَا لَيْهُ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اَعْلَم عَرْوَ مَا لَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّ

عَبُلُّا الْمُذُونِئِ فُضِيلِ فَضِيلِ فَاللَّهِ الْعَطَارِئَ عَفَاعَنُ لِلْبَلِئِ 08 عَبِّلُا الْمَعْلَا فِي 200 عَبَلُكُمْ الْمَعْلِقِ 200 عَبَلُكُمْ الْمُعَالِ الْمَعَالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعِلَّي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعَلِّي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُ

امام اعظم کی فقا ہت

ایک دفعہ ایک شخص سے اس کی بیوی کا جھگڑا ہوا شوہریہ ہم کھا بیٹھا کہ جب تک تو نہیں ہولے گی میں بھی نہیں بولوں گا۔ بیوی کیوں چیچے رہتی۔ اس نے بھی برابر کی ہتم کھائی جب تک تو نہیں ہولوں گی۔ جب غصہ شخشہ اہوتا تو اب دونوں پر بیٹان شوہر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا کہ اس کا حل کی احراث کھائی جب نے کر وہ وہ ہم سے بات کر وہ کی اور شم کا کفارہ دیدو۔ شوہر حضرت امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤتم دونوں ایک دوسر سے باتیں کر و۔ کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان ثوری کو یہ معلوم ہوا تو بہت خفا ہوئے۔ امام اعظم کے پاس جا کر یہاں تک کہہ دیا کہ ہم دیا کہ تو کہا۔ جب وہ بیان کر چکا تو حضرت سفیان ثوری سے کہا۔ جب شوہر کی قتم کے بعد عورت نے شوہر کو خاطب کر کے وہ جملہ کہا تو عورت کی طرف سے بولئے کی ابتداء ہوگئی۔ اب ہم کہاں رہی۔ اس پر حضرت سفیان ثوری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔

(مزیعۃ القاری صفرت سفیان ثوری نے کہا۔ واقعی عین موقع پر آپ کی فہم وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خیال نہیں جاتا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمِ حَمَّانِ مِهُ ذِي الْهُمَاكِ الْهُمَّانِ وَالْهُوَّ مِهِ مِنْ أَنَّةُ الْهُوَّ مِهِ الصَّهَانِ مِنْ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ اس میں شرعی فقیر کو ما لک بنایا جائے۔ دریافت کی گئی صورت میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ دُ رُست نہیں اور گاڑی وغیرہ کے کرایہ پرز کو ق کی رقم خرچ کرنا غیر شرع عمل ہے۔جورقم یہاں

كَاكُ: (5): (5)

504

تخطي الشاتح الم = ﴿ فَتُنَاوِئُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ مرازی اس کی زکو ة ادانه ہوگی۔ مرچ ہوگی اس کی زکو ة ادانه ہوگی۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم أَبُوهُ مَنْ الْمَارِكُ وَلَيْكُمُ الْمَارِثِي الْمَارِكِ وَلِيْكُمُ الْمَارِكِ وَلِيْكُمُ الْمَارِكِ وَلِيْكَ 8 رمضان المبارك و<u>1429</u>ه 9 ستمبر <u>2008</u>ء می مال زکوۃ سے فلاحی تنظیم کے دفتر کی مُرَمَّت کرنا کیسا؟ کی کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری برادری میں ایک المجمن ہےوہ زکو ق کی رقم جمع کرتی ہے اور ستحقین میں تقسیم کرتی ہے سوال رہے ہے کہ انجمن کا دفتر کچھ خستہ حال ہے تو کیا زکو ق سائل:عبدالغفار (نيا آباد، كراچى) کی رقم سے اس کی مُرَ مَّت کر سکتے ہیں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کورقم کا ما لک بنانا ضروری ہے لہٰذا ز کو ۃ کی رقم سے المجمن والے اپنے دفتر کی مَرُ مَّت نہیں کر سکتے اورا گرانجمن والوں نے زکو ۃ کی رقم اپنے دفتر کی تغییر میں خرچ کی تواس سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی اورخرچ کرنے والوں پر تاوان لا زم ہوگا۔ چِنانچِ تَـنُوِيُواُلَابُصَارودُرِّمُخُتَارِي*ن ہے:*''ویشترط أن یكون الصرف تمليكا..... لا يصرف الى بناء نحو مسجد" (ملتقطأ) اس کے تحت حاشیہ میں حضرت علامہ شامی گئے بّ سَ سِیُّۃُ السّیامِی ارشا دفر ماتے ہیں ' قبولہ: ( نبحہ و مسجد) كبناء القناطير والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تملیك فیه "لعنی زكوة كی اوائيگی كے لئے شرط بے كماس كاصرف بطورِ تُملِيك مو،اس وجه سےزكوة كومسجد،

پُل ، یانی پینے کی سبیلوں اور سڑکوں کی مَرَ مَّت اور نہروں کی کھدائی اور حج یا جہاد وغیرہ اُمور میں الغرض ہروہ کام جہاں تَملِيك نه يائي جاتى مواس ميں زكو ة كوخرچ نہيں كر سكتے \_ (درمختار مع ردالمحتار ، صفحه 341 تا 342 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذُ عَلَى الْمَعَظَارِثُ الْمَدَثِيٰ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني 28 رجب المرجب <u>143</u>0, 22 جولائي <u>2009</u>, ء المحمد مناوی تعلیم پرز کو ة خرچ کرنا کیسا؟ کیا فرمانے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ کی رقم دنیاوی تعلیم پر خرچ کی جاسکتی ہے؟ ہماری شظیم اینے علاقہ کے غریب بچوں کو مفت تعلیم دیتی ہے لیکن اب اتنے پیسے نہیں جو اُخراجات پورے کئے جانگیں تو کیااب زکوۃ کی رقم اس پرخرچ کرسکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ز کو ۃ کی رقم کواس کے شرعی مَصارِف میں خرچ کرنا ضروی ہے دنیاوی اسکول یااس کی تعلیم پرز کو ۃ کی رقم کو خرچ کرنا نا جائز وگناہ ہے شرعی حیلہ کر کے بھی اجازت نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبُنُ الْمُذُنِ فِضَيل َ ضَاالحَظَارِ فَ عَلَمَ اللَّهُ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد كفيل رضا العطاري المدني 4 جمادي الاخرى 1431م 19 مئي 2010م

میر فلای ادارے زکوۃ کس طرح استعال کریں؟ کچھ

فَتوبى 333 🆫

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہماری جماعت فطرہ کی رقم

نیک کاموں میں خرچ کرنا جا ہتی ہے مثلاً مدرسہ کی تعمیر اور ہینتال کے آخراجات وغیرہ ہمیں ان کاموں میں خرچ کرنے سائل:منجانب جھی مسلم قادری جماعت كا دُرُست طريقه ارشا دفر ما ئيس؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ کیلئے تَملِیک شرط ہےا گر مذکورہ کاموں میں خرچ کرنا جاہتے ہیں تواس کا طریقہ بیہ ہوسکتا ہے کہ سی شرعی فقیر كومال زكوة كامالك بنادين جب وه قبضه كرلة واب اپني مرضى سے ان كاموں ياكسى بھى نيكى كے كام ميں خرچ كرنے كيلئے

وے دے،اس طرح حیلہ شُرعیّہ کے ذریعے زکوۃ بھی اداہوجائے گی اور قم ان کاموں میں خرچ کرنا بھی دُرُست ہوگا۔ چنانچەفتاوى رَصَويَّه شريف ميں ہے:' جبداس نے فقير مصرف زكوة كوبنيت زكوة دے كرمالك كرديا

ز کو ۃ ادا ہوگئ اب وہ فقیر مسجد میں لگادے دونوں کیلئے اَجرِ عظیم ہوگا۔ (فتاوي رضويه ، صفحه 256 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) اس طرح کے حیلوں میں یہ بات یا در کھیں کہ حیلہ ضرورت کی صورت میں کیا جائے اور پھراس کے استعمال

میں شرعی اَحکام کا خیال رکھا جائے۔ جہاں حیلہ کی شُر عاً اجازت نہ ہوو ہاں محض چنداَ فراد کی ذاتی سہولیات اور مفادات میں خرچ کیا گیا تو شدید گناہ ہوگا۔

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوالْصَالَحُ مُحَمَّدَ قَالِيَهَمَ اَلْقَادِيَّ عَيْ 14 رمضان المبارك <u>1426</u> ه 19 اكتوبر <u>2005</u>ء

فَتُوىٰ 334 الله

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم ایک اسکول چلارہے ہیں جس میں اسکول میں پڑھنے والے بعض بچ جس میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس اسکول میں پڑھنے والے بعض بچے انتہائی غریب ہیں، اس بنا پروہ فیس نہیں دے پاتے ایک صاحب زکوۃ کی مدمیں بچھرقم اسکول انتظامیہ کودیتے ہیں،

انتظامیه ممل تحقیق کرنے کے بعدان بچوں کے والدین کو جوشری فقیر ہوتے ہیں بلا کران کوز کو ق کی رقم کا مالک بنادیق سے پھروہ والدین اپنی مرضی سے وہ رقم فیس کی مدمیں انتظامیہ کولوٹا دیتے ہیں، کیا پیطریقۂ کارڈ رُست ہے اگر دُرُست نہیں تو اس کا دُرُست طریقۂ کارارشا وفر مادیجئے؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيْمَ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـرَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

سوال میں بیان کی گئی صورت میں زکو ق کی ادائیگی کا جوطریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ شرعاً دُرُست ہے اوراس سے زکو ق ادا ہوجائے گی، کیونکہ زکو ق کی ادائیگی کیلئے ضروری ہے کہ اس میں کسی شرعی فقیر کو مالک کردیا جائے اور مذکورہ صورت میں بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے، لہذا اب والدین کی مرضی ہے کہ چاہے وہ اس سے اپنے بچوں کی فیس ادا کریں یا اپنی دیگر ضروریات میں خرج کریں۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِ مِيں ہے: ''هي تمليك جزء سال عيّنه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى ''ترجمه: زكوة شريعت ميں الله عَذَّوَجَلَّ كيكِ مال كا يك حصه كا جوشرع نے مقرركيا ہے مسلمان فقيركو مالك كردينا ہے اوروہ فقيرنه ہاشمي ہو

اورنه باشی کا آزاد کرده غلام، اورا پنانفع اس مال سے بالکل جدا کر لے۔ (تنویرالابصار، صفحه 203 تا 206، حلد 3، دارالمعرفة بیروت) وَ اللّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلٌ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح كتبِ لَعَظَارِخُ اللَّهُ اللَّلَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْحِلْمُ الللْحُلِيْ اللللِّلِي الللَّهُ اللللْحُلِيلِمُ اللللْحُلِيلِمُ اللللْحُلْمُ الللِّلِمُ الللللْحُلِيلِمُ الللل

هم فلاحی اداروں کاادائیگرز کو ة میں تاخیر کرنا کیسا؟ آپھ

فَتَوِيٰ 335 اللهِ

کتونی 335 کی سے 335 کی است ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر میں زکوۃ وغیرہ کی رقم جع ہوتی ہے۔کیاز کوۃ کی رقم سے کسی مُستحِق کوراشن کے لئے ماہا نہ وظیفہ دے سکتے ہیں؟

**سأئل: مُح**رَّعُ فان ( کھارادر کرا چی ) بِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ النَّمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
مالِ زَلُوة پِسال گزرتے ہی زَلُوة کی ادائیگی لازم ہوتی ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہوتا ہے، جس ویلفیئر یا
ادارے یا فردکوز کو ق کی رقم دی جاتی ہے تو بیز کو ق دینے والوں کی طرف سے ادائیگی زکو ق کے وکیل ہوتے ہیں ان پر
لازم ہوتا ہے کہ مالِ زکو ق وصول کرتے ہی مُشْتَحَقّین تک پہنچا کیں اور اس میں تاخیر نہ کریں جبکہ کسی نے پیشگی صورت

میں زکوۃ نہ دی ہو۔ فَتَاوی عَالَمُ گِیُرِی میں ہے:''وتجب علی الفور عند تمام الحول حتی یأثم بتاخیرہ من غیر عذر'' یعنی زکوۃ کی ادائیگی سال گزرتے ہی فوراً واجب ہے حتی کہ اگر بلاعذر تاخیر کرے گاتو کنہ کار ہوگا۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحہ 170 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

509

ا كَانِ: 5

الفِينَ المُعِلِينَ المُعِلِسُنَتُ المُعِلِسُنَتُ المُعِلِسُنَتُ المُعِلِسُنَتُ المُعِلِسُنَتُ المُع لہٰذاویلفیئر والوں کوز کو ۃ روک کرر کھنےاور ماہانہ طور پڑششِحَقین کودینے کی اجازت نہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فَحَمَّدَةَ السَّمَّ القَادِرِ ثَيْ أَبُوْهُ لَمُنْ عَلَى الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَ فِي الْعَطَّا ثِنَّ الْمَدَ فِي 17 شعبان المعظم <u>1429</u> ه 20 اگست <u>2008</u> ء ه اورقربانی کی کھالوں سے اُجرت دینا کیسا؟ ﴿ فَتُوبِي 336 اللهِ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس بارے میں کہ ہمارا ویلفیئر کے کاموں کا ایک إ دارہ ہے جو کھارا در میں عرصہ دراز سے بیوہ اور معذور لوگوں کی خدمت سرانجام دے رہاہے اوراس کا م کے لئے ہم نے ایک شخص کورکھا ہوا ہے جو کہ نہایت ہی غریب ہے بلکہ زکو ۃ کامستحق بھی ہے اوراس إدارے میں قربانی کی کھالیں بھی جمع

تخاقالخات

كروائى جاتى ہيں۔كيا ہم اس شخص كوبطور تنخواہ (أجرت)ان كھالوں كے فنڈ میں سےادا كر سكتے ہيں؟ اورا گرز كو ة دينا

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اگر چہ تحق کودی جاسکتی ہے کیکن اُجرت کی مدمیں ز کو ۃ نہیں دی جاسکتی البتہ قربانی کرنے والے نے کسی فلاحی إدارہ کوئیک کاموں میں استعال کرنے کے لئے اپنی قربانی کی کھال دی تواس فلاحی إدارے کے رفاہی کام کرنے

والے ملاز مین کی تنخواہ میں حاصل ہونے والی قربانی کی بیکھال یااس کی رقم دی جاسکتی ہے۔ جبيها كهامام البسنّة على حضرت شاه امام احمد رضاخان عَلينه رَحْمَةُ الدَّحْمِين مِسْتِغُو اهِمُمَدُرِّسين مين قرباني كي

کھال کی رقم دینے سے متعلق سوال ہوا،اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت عَلَیْہِ الدَّحْمَہُ ارشا دفر ماتے ہیں:''جو مدرسہ تعلیم

چاہیں تو دے سکتے ہیں؟

سأتل: خان محمد قا دري (مَلِك ويلفيئر سوسائني، كهارا در، كراچي)

علوم دینیّہ کے لئے چندہ سے مقرر ہوا اُس میں قربانی کی کھال خواہ بیچ کراس کی قیمت بھیجنا کہ مصارِف مدرسہ ثال تنخوا و مُدُرِّسين وخورا كِطلباء وغيره ميں صَرف كى جائے، مَد هِبِ صَحِيح برِ جائز ہے۔'' (فتاوى رضويه ، صفحه 496 ، جلد 20 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

ایک اور مقام پرفر ماتے ہیں: '' اَجزائے اُضْحِیَّہ ہے صرف تَمُوُّل ممنوع ہے کہ اس کے دام کر کے اپنے کام میں لائے جائیں .....کھال کی جس طرح جانمازیا کتابوں کی جلدیں یامشکیزہ اپنے لئے بنواسکتا ہے یونہی کسی غنی کوبھی ہدیہ دے سکتا ہے اگر چیدہ غنی امام ہو، جبکہ اس کی تنخواہ میں نہ دی جائے ، اورا گر تنخواہ میں دیتو امام اگر اس کا نوکر ہے جس کی تنخواہ اسے اپنے مال سے دینی ہوتی ہے تو دینا نا جائز ، کہ بیرہ ہی تنگوُل ہوا جوممنوع ہے ،اورا گروہ مسجد کا نوکر ہے جس کی

(فتاوي رضويه ، صفحه 479 تا 480 ، جلد 20 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح ٱبُوهُ مَّذَ عَلَامِ عَلَامِ الْعَطَّارِيُّ الْمَدَنِيُّ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غوري العطاري المدني

تنخواه مسجد دیتی ہے تو جائز ہے کہ بیر سجد میں دے دےاور مسجد کی طرف سے امام کی تنخواہ میں دی جائے۔' (ملتقطاً)

19 رجب المرجب <u>1430 هـ 1</u>3 جو لائي <u>2009</u> ء الله الغير كابغير تَملِيكِ فقير كِ ذِكُوة خرج كرنا كيسا؟ الله



فَتوىل 337 🆫 کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ایک ویلفیئر ہے جو کہ زکو ۃ،

فطرہ اور مُثلّف ناموں سے مخیر ّ حضرات سے فنڈ زا تکھے کرتی ہے اور بیعوام کیلئے قائم ہے۔اس کی انتظامیہ ز کو ۃ ،فطرہ کی رقم بغیر تملیکِ شخصی کے بلاواسطہ ویلفیئر کے کا موں میں خرچ کرتی ہے۔اس طرح کرنا دُرُست ہے یانہیں؟ **سائل**:عمران (عیدگاه جامع کلاتهه، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

جنہیں زکو ق کی ادائیگی کیلئے رقم دی گئی وہ وکیل ہیں،اگروہاں بیصورتِ حال ہے کہوہ لوگ آتے ہوں جن پرز کو ۃ بلاحیلہ مُشَرَعِیَّه لگ سکتی ہے اوروہ مال ویلفیئر اس طرح خرج کرتی ہے کہ انہیں اس مال کا ما لک بنادیتی

ہے جب توز کو ق کی ادائیگی مکمل ہوگئی، اوراگرایسے لوگوں پرخرچ ہوتی ہے کہ جن کوز کو ق نہیں دی جاسکتی اورکسی طرح ہے اس کاحیلہ شَرْعِیّہ بھی نہیں کیا گیا توبیہ افراداس معاملہ میں گناہ گارتھہرے اور زکوۃ کی ادائیگی نہ ہوئی۔ کیونکہ زکو ق کی ادائیگی میں تُملِیک (اللہ تعالٰی کے بیان کردہ مَصارِف میں سے سی کواس مال کا ما لک بنادینا) شرط ہے جو کہ

مولا نامفتی امجدعلی اعظمی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی فرماتے ہیں:'' ز کو ۃ میں فقیر کو ما لک کرنا ضروری ہےا گرتملیک نہ ہویا فقیر کو مالک نہ کیا تو زکو ۃ ادانہ ہوگی ۔لہذار فاہِ عامہ سلمین کے لئے کتب خانہ مالِ زکو ۃ سے جائز نہیں۔'' ( فتاوي امجديه ، صفحه 371 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ابُوالصَّالِ فَحَمَّلَ فَالْمَالِ فَعَمَّلَ فَالْمَالُونِ فَعَلَى الْمُعَالِقَالِمِ الْمُعَالِقَالُونِ فَي 12 شعبان المعظم <u>1427 هـ 06</u> ستمبر <u>2006</u>ء



فَتُوىٰي 338

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

ایک رفاہی إدارہ (الف) زکو ق ،صدقات ،عطیات وغیرہ مخیر حضرات سے جمع کر کے صحت کے ایک شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہاہے۔اورز کو ۃ وعطیات صَر ف کرتے ہوئے شرعی فقیر کا لحاظ نہیں رکھا جا تا جوبھی ضرورت مند

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ آهَا اللَّهُ اللَّ ہوخواہ شرعی فقیر ہویاغنی اس کی إمدادز کو ہ وعطیات کی رقم سے کی جاتی ہے۔اس إدارے کا يغل كيسا ہے؟ ﴿2﴾ کیاوہ اپنی جمع شدہ رقم جس کی فی الحال اس إدارے کوضرورت نہیں ہے کسی دوسرے رفاہی إدارے (ب) سأكل: ہارون جونانی (127/8 عزیز آباد، كراچى) کوقرض دےسکتاہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ **﴿1﴾** مالِ زکوۃ کامستحق صرف شرعی فقیر ہے غنی پر مالِ زکوۃ صرف کرنا جائز نہیں اور ہسپتالوں میں شرعی فقیر پر بھی حیلہ کے بعدز کو ق صُرف کی جائے تا کہ تملیکِ فقیر کی شرط پوری ہو سکے اور حیلہ کے بعد بھی غنی افراد پر ہرگز ہرگز ز کو ق صَر ف نہ کی جائے ۔حیلہ کا طریقۂ کاریہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کوز کو ۃ وصدقۂ واجبہ کی رقم کا مالک بنا کراس کے ہاتھ میں بیرقم دے دیں اب وہ اپنی مرضی ہے دینی ضروری یاعلمانے جہاں حیلے کی اجازت دی ہے اس مُصرَ ف کے لئے بیرقم

علامه علا وَالدين صَّلْفي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِين: "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الاشياء ''**لعني**اس كاحيله بيه كه مال زكوة فقير پرصدقه كردے پيرفقيركوان چيزوں كرنے (درمختا ر ، صفحه 343 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوِيٰ عَالَمُكِّيُرِي مُن ہے:والحیلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمر بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المستجد والقنطرة "يعنى حيله بيه كرزكوة كى مقدار فقير پرصدقه كرے اوراس كے بعداسے ان كامول ميں خرچ كرنے كا كہن وزكو ة دينے والے كوزكو ة كا ثواب اور فقير كومسجديا پُل وغيره بنانے كا ثواب ملے گا۔ (فتاوى عالمگيرى، صفحه 392، حلد 6، دارالفكر بيروت)

**﴿2﴾** اپنے إدارے كے لئے كئے گئے چندے كى رقم دوسرے ادارے كو ياكسى بھى فر دكو قرض دينے كى اجازت نهیں اگرایسا کیا تو تاوان دینا ہوگا اورصد قاتِ واجبہ کی رقم بلا اجازتِ ما لک سی فردیا اِ دارے کو قرض دی تو ز کو ۃ بھی

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ادانه ہوگی ، ما لک کواطلاع بھی دینی ہوگی اور تاوان بھی دینا ہوگا۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْرُةُ الْمُذُونِ فَضَيل كَ ضَاالله عَلَامِكَ عَلَامَالِهِ عَبْرَةُ الْمُذُونِ فَضَيل كَ ضَالله العَظارِئ عَلَامَالله المتخصص في الفقه الاسلامي

محمد طارق رضا العطارى المدني 02 جمادي الاولى <u>143</u>0 هـ 28 اپريل <u>2009</u> ء

می مادات کی مدد کس طرح کی جائے؟ آیا

### فَتوىل 339

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکدے بارے میں جبیبا کہ آپ کومعلوم ہے کہ آج

کل مہنگائی اورنفسانفسی کا دَور ہے غریب لوگوں کیلئے شریعت نے زکوۃ کا نظام وضع کیا ہے لیکن ساداتِ کرام کی نسبت اوران کے عزت واحتر ام کی بناپرز کو ۃ جو کہ مالوں کامیل ہےان کودینا جائز نہیں لہٰذا ہم نو جوانوں نے اس فکر کے تحت ایک تنظیم بنام''غلام پنجتن پاکٹرسٹ''بنانے کا اِرادہ کیا ہے،جس کے تحت عام مسلمانوں کی بالعموم اورسا داتِ کرام

کی بالخصوص خدمت کی جائے گی،آپ سے بوچھنایہ ہے کہ ہم ساداتِ کرام کی کس طریقے سے خدمت کرسکتے ہیں؟ سأنل:سيِّد غلام قادر جيلاني ( كهدُاماركيث، نيا آباد، كراچي ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ۃ اور دیگر صدقات واجبہ سا دات کرام کونہیں دیئے جاسکتے بلکہ نفلی صدقات،عطیات، تحا کف وہد ایا کے ذريعان حضرات عاليه كي خدمت كي جائے۔

اعلى حضرت، امام ابلسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت علامه مولانا شاه امام احمد رضا خان عَليْه رَحْمَةُ الرّعْمٰن فَعَاوى رَضَوِيّه

المُؤْسِنَةُ عَلَى الْمُؤْسِنَةُ عَلَى الْمُؤْسِنَةُ عَلَى الْكَوْعَ عَلَى الْكَوْعَ عَلَى الْكَوْعَ شريف مين فرماتے ہيں:''رہاييكه پھراس زمانهُ پُر آشوب ميں حضرات ِسادات كرام كي مواسات (خدمت) كيونكر ہو، أقول بڑے مال والے اگراپنے خالص مالوں سے بطور مدیدان حضرات عکئے کی خدمت نہ کریں تو ان کی بے سعادتی ہے، وہ وفت یا دکریں جب ان حضرات کے حبر آ کرم صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَیْهِ وَسَلَّمہ کے سوا ظاہری آ تکھوں کو بھی کوئی ملجاو ماوانہ ملے گا، کیا پسندنہیں آتا کہ وہ مال جواُنہیں کےصدقے میں اُنہیں کی سرکار سے عطا ہوا، جسے عنقریب جیموڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین جانے والے ہیں، اُن کی خوشنو دی کیلئے اُن کے پاک مبارک بیٹوں پراُس کا ایک حصه صرف کیا کریں كه أس شخت حاجت كے دن أس جوادِ كريم رؤف ورحيم عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلوة والتَّسلِيم كے بھارى انعاموں عظيم اكراموں عيم شرف بول: (فتاوي رضويه ، صفحه 105 ، جلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن الاهور) لیکن اگراہلِ ثروت کی جانب سے ساداتِ کرام کی خاطرخواہ اِعانت نہ ہو سکے تواس کا بہترین طریقہ ہے کہ

ین ارائی روت کی جائیب سے سادات کرام کی خدمت کا ثواب بھی حاصر اوات کی جائیب سے سادات کرام کی خدمت میں پیش کردے،

اس طریقے سے زکوۃ بھی اداہوجائے گی اور سادات کرام کی خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔

اس طریقے سے زکوۃ بھی اداہوجائے گی اور سادات کرام کی خدمت کا ثواب بھی حاصل ہوجائے گا۔

اعلی حضرت، امام المستقد رہنے اللہ تعکالی عندہ فَسَاوی کَ رَضَوِیّه شریف میں فرماتے ہیں: 'اورمُتُوسِط حال

والے اگر مصارف مِسُحِت کی وسعت نہیں دیسے توہے مُدِد اللّہ وہ تدبیر مکن ہے کہ زکوۃ کی زکوۃ اداہواور خدمت سادات بھی بجاہویعنی کسی مسلمان مصرف زکوۃ مُعتَمدُ عَلَمه کو کہ اس کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکوۃ سے پچھرو پے بیتیت زکوۃ دے کرما لک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلال سیّد کی نذر کر دواس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا کیں گئے کہ ذکوۃ تواس فقیرکو گئی اور یہ جوسیّد نے پایا نذرانہ تھا، اس کا فرض اداہوگیا اور خدمت سیّد کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کوملا۔'' (فناوی رضویہ، صفحہ 105 تا 106، حلد 10، رضا فاؤنڈیشن لاھور)

و اللہ اُعْدَم عَدَدَ کُوْ وَ رَسُونُلُهُ اَعْدَم عَدَدَ اللّٰه تَعَالْ عَدَیْهِ وَسَدَم مِنَالله تَعَالْ عَدَدِ اللّٰه وَسَدَم مِنَالله تَعَالْ عَدَدِ اللّٰه وَسَدَم مِن الله تَعَالْ عَدَالِ عَدَدِ الْکَ اللّٰه کَالْ اللّٰه کَالْ عَدَدِ اللّٰه کَالْ عَدَالْ عَدَالِ عَدَاللّٰ اللّٰه کَالْ عَدَاللّٰت کَالْ عَدَالْ عَدَاللّٰه کَالْ اللّٰه کَالْ عَدَالْ عَدَاللّٰہ کَاللّٰ اللّٰ کَاللّٰ کَاللّٰ کَاللّٰ کَاللّٰ اللّٰ کَاللّٰ اللّٰ کَاللّٰ ک

13 شعبان المعظم <u>142</u>9 ھ 16 اگست <u>2008</u>ء

فَتوىل 340 🖟 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہماری کچھی برادری کی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی برادری کےلوگوں سے فطرہ جمع کر کے بعد میں اسکومشتح قین میں خرچ کرتے رہیں گے اسی طرح برادری کے دیگرفلاحی کا موں میں بھی خرچ کرنے کا ارادہ ہے تواییا کرنا شرعاً کیساہے؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ فطرہ کی رقم کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں یعنی جن کوز کو ہ دے سکتے ہیں آنہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اورجنہیں زکو ہنہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ چنانچہ جب برادری کے افراد سے نمیٹی فطرہ وصول کرے تو اس کے شرعی مشتح قین (فقیر مسکین وغیرہ) تک فوراً پہنچائے تا کہ فطرہ دینے والوں کا فطرہ بھی ادا ہوجائے اور مشتح قین کی ضرورت بھی پوری ہوجائے۔البنۃ فطرہ کی رقم سے دیگر فلاحی کا م کرنے کی اجازت نہیں کہ فلاحی کا موں میں تُملیکِ فقیر نہیں پائی جاتی جبکہ زکو ۃ وصدقۂ فطرمیں مسلمان فقیر کواس مال کا ما لک بنانا ضروری ہےا گرنہیں بنایا اوراس مال کوفلاحی کاموں میں خرچ کر دیا تو وہ صدقۂ فطرادانہیں ہوا بلکہ ضائع ہو گیااور کمیٹی کےافرادیراس کا تاوان بھی آئے گا۔ چِنانچِهِ كَـنُزُ الدَّقَائِق مِين ہے:''هي تمليك المال ..... من فقير مسلم'' **ترجمہ:**وهمسلمان *فقيركو* مال كاما لك بنانا ب دملتقطأ) (كنزالدقائق ، صفحه 55 ، حلد 1 ، مطبوعه كراچى) صَدرُ الشَّدِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات بين: ' زكوة مين فقيركوما لك كرنا ضروری ہے اگر تملیک نہ ہویافقیر کو مالک نہ کیا توز کو ة ادانہ ہوگی ، اہذار فاہِ عامم سلمین کے لئے کتب خانہ مال زکو ۃ سے جائز نہیں، نه ملازمینِ مدرسه کو مال ز کو ة سے تنواہ دیناجائز، که تنواہ معاوضة عمل ہے اورز کو ة عبادت خالصاً للد تعالی

فَصَل:

کے تو معاوضہ میں نہیں دے سکتے ، ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطور تِملِیک ہونہ بطورِ اباحت'' (فتاوي امجديه ، صفحه 371 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) صَدرُ الشَّرِيعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه فتى محدام على اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا دفر مات بين: "صدقه فطر کے مصارِف وہی ہیں جوز کو ہ کے ہیں یعنی جن کوز کو ہ دے سکتے ہیں، انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جنہیں ز کو ہ نہیں دے سکتے ،انہیں فطرہ بھی نہیں سواعامل کے کہاس کے لئے زکو ۃ ہے فطرہ نہیں۔'' (بهارِشریعت ، صفحه 940 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبْنُ الْمُذُنِئِ فُضَيلِ رَضِا العَطَّارِئُ عَلَّمَالِهِ فَ محمد كفيل رضا العطاري المدني 25 رمضان المبارك <u>1430 هـ</u> 16 ستمبر <u>2009م</u> ع ه ویلفیئرز کے مختلف کام کچھ

قاضات التحاقة



# کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہماری برادری کے لوگوں نے

﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾

ا یک ویلفیئر حمیٹی بنائی ہے تا کہ ہم اپنی برادری کے لوگوں کے لئے فلاح و بہبود کے کام کر کے ان کی مدد کریں جس میں چند باتوں کی آپ سے شریعت کے مطابق معلومات کرنا جا ہتے ہیں تا کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہم سے کوتا ہی نہ ہواوراللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کرنا چاہتے ہیں جناب ہم

نے جو ممیٹی بنائی ہے اس میں ہماری برادری کے سب لوگ شامل ہیں جو رَمَضانُ المبارک کے مہینہ میں زکو ۃ فطرہ کی رقم دیتے ہیں تا کہاس رقم سے ہم لوگوں کی مدد کرشکیں مگر جنا بے عالی ہماری برا دری میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جوز کو ۃ کی رقم لینے کے مستحق نہیں ہیں زیادہ تر لوگ محنت مز دوری کرنے والے ہیں اور بہت سے سفید پوش لوگ بھی ہیں ایسے نازک دَورمیں جواپنی زندگی کے دن گز اررہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ز کو ق کی رقم ہم

> ﴿1﴾ بكار، بروز گارلوگول كاذر بعدائم بنانے كے لئے قرضِ حَسنہ كے طور پردے سكتے ہيں؟ يَاكِ: 517 ﴾ ﴿ يَاكِ: 517 ﴾



الْ فَتُنَاوِي الْمُؤْسُنَّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِّتُ الْمُؤْسُنِي الْمُؤْسِنِي الْمُوسِي الْمُؤْسِنِي الْمُوسِ الْمِنِي الْمُؤْسِنِي الْمُوسِ الْمُؤْسِ الْمُؤْسِلِي الْمُؤْ غریب بچول کی تعلیم برخرچ کر سکتے ہیں؟ **{2**} كوئى غريب بيار ہوتوز كو ة كى رقم سے اس كاعلاج كرواسكتے ہيں؟ **€3** قبرستان کے لئے زمین لے سکتے ہیں؟ **44** كوئى فلاحى إداره بناسكتے ہيں؟ **∳5**∳ میت بس وغیرہ ز کو ق کی رقم سے لے سکتے ہیں؟ **∳6**∳ ز کو ہ کی جورقم جمع ہوتی ہے کیا سے رَمُضان کے مہینے میں تقسیم کرنا ضروری ہے یا اس کے لئے کوئی وقت **47** در کارہے؟ **سائل**:مَلِک حاجی عبدالرحمٰن (ناگن چورنگی، کراچی) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿ 1 تا 6 ﴾ فلا حى إداره بنانا، شرعى قواعد وضوابط كاخيال ركھتے ہوئے اسے اچھى اچھى نيتوں كيساتھ چلانانهايت قابل تحسین کام ہے۔ چونکہ فلاحی إداروں میں جمع کی جانے والی رقم زیادہ ترصد قاتِ واجبہ وصد قاتِ نافلہ برمشتل ہو تی

ہےاور جن پر رقم خرچ کی جاتی ہےان میں عام طور پر ستحق وغیر ستحق سب شامل ہوتے ہیں لہٰذا منتظمین پر لازم ہے کہ وہ ہوشم کی جمع ہونے والی رقم کواس کے مُصرَ ف میں خرچ کریں۔ زکو ۃ وصد قاتِ واجبہ کی رقم بغیر حیلہ کے استعال نہ کی جائے اسی طرح اس میں پیجھی خیال رکھا جائے کہ جو چندہ جمع کیا جائے وہ الگ الگ رکھا جائے مثلاً صدقاتِ

واجبہ، زکو ۃ وغیرہ کوعلیحدہ رکھا جائے اور نفلی صدقات کوالگ رکھا جائے اس لئے کہصد قات واجبہ کی ادائیگی کے لئے تَمُلِيكِ فقيرِ ضروري ہے يعنی فقير كو مالك بناكر دينا، اگر مستحقِ ز كوة كونه ديئے گئے تو ز كوة و ديگر صدقاتِ واجبا دا ہى نہيں ہوتے یونہی مستحق زکو قا کوتو دیئے گئے مگر مالک بنا کرنہیں دیئے استعال کرنا مباح کردیا اجازت دے دی اس صورت میں بھی صدقاتِ واجبہادانہیں ہوتے۔نیکی وبھلائی کے کاموں میں زکو ۃ وصدقاتِ واجبہاستعال کرنے ہوں توان کا

518

حیله کرنا ضروری ہے۔

الفيست الماست ال قاضات شرعی حیلہ کاطریقہ بیہ ہے کہ کسی شرعی فقیر (فقیروہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہومگر نداتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہوتواس کی حاجت ِاَصلیہ میں متعزق ہومثلاً رہنے کا مکان ، پہننے کے کپڑے ، خدمت کے لئے لونڈی ، غلام ، علمی مشاغل ر کھنے والے کودینی کتابیں جواس کی ضرورت سے زیادہ نہوں) کواس رقم کا مالک کردیا جائے اس کے بعدوہ اپنی مرضی سے اس کام میں وہ رقم خرچ کردے مثلاً وہ فقیراس رقم کوقبرستان کی زمین کے لئے دے دے یامیت بس پاکسی بیار کے علاج کے لیے و عَلٰی هٰذَاالُقِیَاس۔ یہ بھی یا درہے کے حیلہ نیکی و بھلائی کے ضروری اُمور کے لئے کرنے کی اجازت ہے جیسے مسجد مدرسے کی

تقمیر،ان کے اُخراجات، کفن وغیرہ دینا۔آپ نے جواُمور لکھے ہیں حیلہ کے بعدر قم سب میں خرج کی جاسکتی ہے سوائے دنیاوی تعلیم کے،البتہ قرض مجبورہ شیخ افراد کو دیا جائے تو حیلہ کے بعد دیا جاسکتا ہے، جوپہلے سے صاحب اِستِطاعت ہوں غنی ہوں انہیں حیلہ کر کے رقم قرض نہ دی جائے اس مدے لئے علیحدہ سے چندہ کرلیا جائے یونہی جب ز کو ۃ لیں تو فوراً جلداً زجلداس کے حیلہ کی ترکیب بنائیں بلاوجہ تاخیر نہ کریں۔ بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ فِي تَرْتِيُبِ الشَّرَائِعِ مِين مِ: 'أَما ركنه فهو: التمليك لقوله تعالى: ( وَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَحَصَادِمٍ)

والإيتاء هو التمليك لقوله تعالى: (وَإِرُاالزَّكُوةَ ) فلا تتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك رأسا من بناء المساجد ونحو ذلك "ترجمه: بهرحال زكوة كاركن مُملِيك يعني ما لك بنانا بِ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّك اس فرمان کی وجہ سے ''اوراس کاحق دوجس دن کٹے''اوردیناوہ تُملِیک ہی ہے اللہ عَدِّوَجَ لَگے اس فرمان کی وجہ سے ''اورز کو ۃ اداکرو'' تو کھانے کومباح کردینے یامسجد کی تعمیر میں دینے یا اسی طرح کے دیگر کاموں سے زکو ۃ ادانہ ہوگی كم تُملِيك نه يإنى كن التراث العربي بيروت) (بدائع الصنائع ، صفحه 189 ، حلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت) مَجُمَعُ الْأَنْهُر فِي شَرحِ مُلْتَقَى الْأَبُحُر مِن عَن ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد لأن التمليك

شرط فیها ولم یوجد "ترجمه: مسجد کی تغیر میں زکوة کی رقم دینے سے زکوة ادانہیں ہوگی کیونکہ اس میں تَملِیک

يَاكِ: 519 مَاكِينَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

شرط ب اوروه يها انهيس بإنى جارى . شرط ب اوروه يها انهيس بإنى جارى . (محمع الانهر في شرح ملتقى الابحر، صفحه 328، حلد 1، دارالكتب العلميه بيروت) تنويرُو الابصارو دُرِّمُختَاري من ب: "ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة" (تنويرالابصار مع الدرالمختار، صفحه 341، حلد 3، دارالمعرفة بيروت)

(تنویرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

سیّدی اعلی حضرت ، مُجَدِّدِ دِین ومِدِّت شاه امام احمدرضا خان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الرَّحْمٰن اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ''زکوۃ جہاد کے اُن مصارِف میں جن میں فقیر کو تَعْمِلیک نہ ہوجیسے گولے بارود کی

خریداری یافوج کی بار برداری یافوجی افرول کی تخواه یافوجی دواف میں دیاجا کزنمیں ، نداس سے زکوۃ ادا ہو۔فَتَاوی عَالَمُ گِیْرِی میں ہے: لایہ جوز ان یبنی بالزکاۃ المسجد و کذا الحج والجهاد و کل مالا تملیك فیه کذا فی التبین (ترجمہ: زکوۃ سے مجد بناناجا کزنمیں ای طرح جی اور جہاد، بلکہ بروہ متام جہاں تملیک نہو۔ تبیین میں یہی ہے۔)" (فتاوی رضویه ، صفحه 258 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور) کورِ مُحمد تنوی میں ہے:"وحیلۃ التکفین بھا التصدق علی فقیر ثم هو یکفن فیکون الثواب لهما و کذا فی تعمیر المسجد "ترجمہ:کفن بنانے کے لیے بی حیلہ ہے کہ صدقہ فقیر کو دیاجائے پھر و فقیر کفن بنادے تو تواب دونوں کے لئے ہوگائی طرح تقیر میں حیلہ کیاجا سکتا ہے۔ درالمعرفۃ بیروت) (درمختار ، صفحه 227 ، حلد 3 ، دارالمعرفۃ بیروت) کہ کو الرّباؤی شرح کَنُزُ الدَّقَائِق میں ہے:"والحیلۃ فی الجواز فی هذه الأربعۃ أن یتصدق بحدی میں حیلہ کا الجواز فی هذه الأربعۃ أن یتصدق

وه فقیر کفن بناد نے تو تواب دونوں کے لئے ہوگا اس طرح تغیر مسجد میں حیار کیا جاسکتا ہے۔

(در مختار ، صفحہ 227 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

بَحُو الرَّائِق شَوْح کَنْزُ الدَّقَائِق میں ہے: 'والحیلة فی الجواز فی هذه الأربعة أن یتصدق بمقدار زکاته علی فقیر ثم یأمرہ بعد ذلك بالصرف إلی هذه الوجوه فیکون لصاحب المال ثواب الزکاة وللفقیر ثواب هذه القرب كذا فی المحیط ''ترجمہ:ان چاروں میں جواز کا حیار ہیہ کہ تواب الزکاة وللفقیر ثواب هذه القرب كذا فی المحیط ''ترجمہ:ان چاروں میں جواز کا حیار ہیہ کہ تواب اور فقیر کے لئے تواب اور فقیر کے لئے تواب اور فقیر کے لئے فقیر کود نے پھراسے کہ کہ ان چاروں پرخرج کرے صاحب مال کے لئے زکو قاکا ثواب اور فقیر کے لئے خرج کا ثواب ہوگا اور ایسائی محیط میں ہے۔

(بحرالرائق ، صفحہ 424 ، حلد 2 ، مطبوعہ کو ٹنه)

فَتَاوِی عَالَمُ گِیرِی میں ہے: 'إذا أراد أن یکفن میتا عن زکاة ماله لا یجوز والحیلة فیه

تخطي التحاقة = ﴿ فَتَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع أبواب البرالتي لا يقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر والرباطات لا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجوه والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد "ترجمه: الركوئي تخض زكوة سيميت كاكفن تیار کرنا چاہیے توجائز نہیں ہاں بیر حیلہ کر سکتا ہے کہ خاندانِ میت کے کسی فقیر پر صدقہ کردے اور وہ میت کا کفن تیار کردے تواب مالک کے لئے صدقے کااوراہلِ میت کے لئے تکفین کا ثواب ہوگااہی طرح حیلہ تمام اُمورِ خیر مثلاً تغمیرِ مساجداور پُلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ مالک مقدارِ زکو ۃ کے برابرکسی فقیر کودے دے اوراسے کہے کہ توان اُمور پرخرچ کردے تواب صدقه کرنے والے کے لئے صدقه کا اور بنائے مسجد ویک کا ثواب فقیر کوہوگا۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفكر بيروت) سپِّدیاعلیٰ حضرت،مُ جَلِّدِ دِین ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن کی ایک عبارت کا ترجمه پچھ یوں ہے: ''ان اُمورِ خیر کا تواب دونوں کے لئے ہے کیونکہ جوکسی نیکی پر رہنمائی کرتا ہے اسے بھی عمل کرنے والے کی طرح تواب ملتاہے، حضور صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّم سے ایسے معاملات میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ کا رخیر میں ہر شریک کوکامِل ثواب ملتاہے،شرکت ہے اَجرِشر کاء میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ، مجھےاس پر مذکورہ دلائل کی وجہ سے جزم تھا جسے توسُن چکا، پھر میں نے دُرِّ مُنحُتَاد میں دیکھا کہ فن کا حیلہ یہ ہے کہ پہلے مال فقیر پرصدقہ کیا جائے پھر فقیراس سے کفن بنائے تو نواب دونوں کے لئے ہوگا علامہ شامی نے کہا کہ زکو ۃ کا نواب مُزَکّی کے لئے اور تکفین کا نواب فقیر کے لئے ہوگا،اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تکفین کا تواب مُزکّی کے لئے بھی ہے کیونکہ خیر پررہنمائی کرنے والا فاعلِ خیر کی طرح ہی ہوتا ہےاگر چیکیّت وکیفیئت کے اعتبار سے ثواب مختلف ہوگا۔ امام سیوطی نے جامع صغیر میں نقل کیا کہ اگر صدقہ سو ہاتھ بھی گز رے تو اَجر میں بغیر کسی کمی کے ہرا یک کوا تناہی اَجرحاصل ہوگا جتنا پہلے کو ہے، پی بعینہ وہی ہے جوہم نے ذکر (فتاوي رضويه ، صفحه 106 تا 107 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) 521

التكالتكونة المُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيلُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلِيلُولُولُولُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُ عَلِيلُولُولِمُ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُعِلِمُ عَلَيْكُمُ الْعِلْمُ عَلِيلُولُولُولُ اللَّهُ عَلِيلُولُولُولُ عَلَيْكُمُ عَلِيلُولُ عَلْمُ عَلِيلُولُ عَلِيلُ عِلْمُعِلِمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُعِلِمُ عِلَالْمِ صَدرُ الشّرِيعَه، بَدرُ الطّرِيقَه مولا نامفتى محمرا مجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى ارشا دفر مات بين: ' زكوة كا رو پید حیلہ ٔ شُرْعِیَّہ سے نیک کام میں صُر ف کرنا جائز ہے مثلاً فقیر کورو پید دے کراسے مالک کر دیا پھراس فقیر نے اس کے کہنے سے یابطور خود مدرسہ یامسجد کے مصارف کے لئے دیا، یااس کو دوسری جنس کم قیمت سے خرید کرمدرسہ میں صُر ف كيا گيا توز كوة ادا هوجائے گی ، بلكه دونوں كوثواب هوگا۔'' (فتاوي امحديه ، صفحه 388 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) ﴿7﴾ زکوۃ کے فرض ہونے کی ایک شرط ہے بھی ہے کہ مال پر سال گزرگیا ہوتو جب مال پر سال گزرجائے تو کوئی بھی مہینہ ہواسی میں فوراً زکو ۃ دینا فرض ہے اور تاخیر کرنا گناہ ہے۔ لہذا جس کے مال پرجس ماہ کی جس تاریخ کوسال پورا ہواُ ہے اس دن زکو ۃ دینا ضروری ہے جاہے وہ رَمَضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور۔اسی طرح تقسیم کرنے میں بھی رَمَضانُ المبارك كانتظارنه كياجائے گابلكه فوراً تقسيم كرنا ہوگى۔

تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن بِي: 'شرط افتراض ادائها حولان الحول وهو في ملكه' لینی ادائیگی زکو ۃ کے فرض ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مال کی مِلکیّت پرسال گزرے۔ (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 221 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) سبِّدى اعلى حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشا دفر مات بين: اورا كر سال گزر گیااورز کو ۃ واجِبُ الْاَدا ہو چکی تواب تفریق و تدریج ممنوع ہوگی بلکہ فوراً تمام وکمال زَرواجِبُ الْاَداادا کرے كەندىہبىتىچ ومُعْتَسَمَدُ ومُفْتنى بِەپرادائے زكوة كاؤجوب فورى ہے جس ميں تاخير باعثِ گناه ـ ہمارےائمهٔ ثلثه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم سے ال كي تَصرِ تَكُ ثابت \_ (فتاوي رضويه ، صفحه 76 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ندُيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

عَبُرُهُ الْمُكُنُونِ كُوضِيلِ لَهُ وَاللَّهِ الْعَطَّارِئُ عَفَاعَتُ لِلْبَاتِي عَلَى الْعَطَارِئُ عَفَاعَتُ لِلْبَاتِي 11 رمضان المبارك 143, ص 22 اكست 2010.

522

م زکوة کی رقم سے مفت دواخانہ کسے چلایا جائے؟ کچھ

فَتُوىٰ 342 ﴾

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کسی مُسیّق کودینے کے بجائے اُنہی پیسیوں سے مفت دوا خانہ (Free Dispensary) کھول سکتے ہیں؟

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّمِيْمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الدّهَ وَمَا الرَّحِيْمِ الدّهَ ال

الْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ كَانِ مِنْكُ عَلَيْ الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةُ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ق کی رقم سے دواخانہ کھول لیا تو ز کو ۃ ادانہ ہوگی۔البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ کسی اور رقم سے دواخانہ کھول لیا جائے اور اس ملسب کا دیں قوم سے میں منی کمستری کی ایس کے میں ایک میں کا دیا ہے کہ کسی اور رقم سے دواخانہ کھول لیا جائے اور اس

میں زکو ق کی رقم سے اُدویات خرید کرمستی کوزکو ق کی نیت سے مالک بنا کر دے دی جائیں اوراس صورت میں اُدویاتِ کی جو قیمت بازار کے بھاؤ سے ہوگی وہی زکو ق میں سے مِنْہا ہوگی کیکن اس میں بھی مُستیق ہی کو دینا ضروری

ہے غیرُ ستحق کو دَوادی تو زکو ۃ ادانہ ہوگی اور کسی اور کی زکو ۃ تھی جو غیرُ ستحق کودی گئی تو تاوان بھی دینا ہوگا تا کہوہ اپنی زکو ۃ دُرُست طریقے سے سُتحقِ زکو ۃ کو مالک بنا کردے۔

چنانچ فقهائ كرام فرمات بين: "هي تمليك جزء مال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولامولاه مع قطع المنفعة عن الملك من كل وجه لله تعالى "يعنى ذكوة شريعت مين

الله تعالیٰ کے لئے مال کے ایک حصه کا جوشرع نے مقرر کیا ہے مسلمان فقیر کو ما لک کر دینا ہے اور وہ فقیر نہ ہاشمی ہونہ ہاشمی کا آزاد کر دہ غلام اور اپنا نفع اُس سے بالکل جدا کر لے۔''

ا من الراوروه من الروای من المنطق الموروت المنطق ا

سیِّدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان عَلَیْهِ رَحْمَهُ الدَّحْمِیْ ارشاد فرماتے ہیں،'' ذکو قامیں روپے وغیرہ کے عوض بازار کے بھاؤسے اُس قیمت کاغلّہ مَکّا وغیرہ مختاج کودے کر بہ نیتِ زکو قاما لک کردینا جائز وکافی ہے، زکو قادا ہو

جائے گی، مگرجس قدر چیزمختاج کی مِلک میں گئی بازار کے بھاؤسے جو قیمت اس کی ہے وہی مُجراہوگی بالا ئی خرچ مُحْسُوب نہ ہوں گے۔''مزید فرماتے ہیں:''عوض زرِز کو ہے محتاجوں کو کپڑے بنادینا، انہیں کھانا دے دینا جائز ہے اوراس سے زکو ۃ ادا ہوجا ئیگی خاص رویبیہ ہی دیناوا جب نہیں مگرا دائے زکو ۃ کے معنی پیر ہیں کہ اُس فندر مال کامختا جوں كوما لك كردياجائے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 69 تا 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

الفيلستن المالك المالك

اَبُوالْصَالْحُ فُحَمَّدُ قَالِيَهُمَ اَلْقُادِيِّكُ 29 شوال المكرم <u>1428</u> هـ 11 نومبر <u>2007</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

التكالتكالتك



## کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ہماری قوم پیھی مسلم سومرہ

جماعت جو کہلگ بھگ 2000 ممبران پر شتمل ہے ہماری قوم میں قربانی کی کھالوں کاسٹم کچھ یوں ہے کہ ہماری قوم

میں 18 گھرانے ایسے ہیں جوز کو ۃ کے مستحق ہیں جن کو ہماری جماعت ماہوار 1000 رویے ادا کرتی ہے اس کے علاوہ قوم میں کسی کا حادثہ، بیاری باشادی وغیرہ میں بھی ہماری جماعت قوم کی قربانی کی کھالوں کے پیسوں سے مدد کر تی ہے۔ ہماری جماعت نے اس سال پہلی مرتبه زکوة کی بھی وصول کی ہے ایک پروگرام کے تحت پوری قوم کو جمع کیا گیا

اوران18 گھرانوں کوخودگفیل کرنے کے لئے جماعت سے زکوۃ فطرہ وصدقات کا تقاضہ کیا گیا جس کے تحت قوم نے 3,03590 رویے زکو ق کی مدمیں جماعت کو دیئے ۔ بھری جماعت میں جماعت کے عہدہ داروں نے بیوعدہ کیا

کہان 18 گھرانوں کوخودگفیل کردیں گے تا کہوہ ز کو ۃ دینے والے بن جا ئیں۔

ہماری رہنمائی فرمائیں کہ زکو ۃ اور قربانی کی کھالوں کے پیسوں کا شری طریقہ استعال کیا ہے؟ نیزیہ زکوۃ جو

ہم نے قوم سے 18 گھر انوں کے نام پر سے وصول کی ہے کیااس رقم کااستعال ان لوگوں کے علاوہ کسی اور فر دیرکر سکتے سائل:ابوبکرسومرو(لیاری،کراچی)

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ التحالي التحال بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ہمارے عرف میں فلاحی تنظیمیں جوز کو ۃ کی وصولی کا کام کرتی ہیں وہ ز کو ۃ دینے والوں کی وکیل ہوتی ہیں لہذا درست طریقے سے ادائیگی کرناان کے ذمہ لازم ہے ادائیگی ز کو ۃ کےسلسلے میں چند باتوں کومدنظر رکھا جائے۔ پہلی میر کہ جن افراد کوز کو قدری جائے ان کامستحق ہونا ضروری ہے بعنی وہ مالی حیثیت سے اتنے کمزرور ہوں کہ شرعی فقیر قراریا ئیں،اورمستحق ز کو ۃ کے لئے جو مالی معیار شریعت نے مقرر فر مایا ہے وہ یہ ہے کہاس کے پاس کم از کم یا ساڑھے باون تولہ چاندی، یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابررویے پیسے، مال تجارت یا کسی بھی قشم کاسامان حاجتِ اصلیہ کےعلاوہ نہ ہو۔ دوسری چیزیہ پیش نظررہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کواس کا مالک بنانا ضروری ہے، اگر فقیر کو ما لک نہ بنایا بلکہا ہے طور پراس پرز کو ۃ کا پیسے خرج کر دیا مثلاً اس کی میڈیکل فیس یااس کے بچوں کی اسکول فیس وغیرہ

بذاتِ خودادا کردی تواس سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی ۔لہذا جب بھی کسی فقیر کوز کو ۃ دیں تو مال اس کی ملکیت میں دے دیں کہوہ جہاں جاہے خرچ کرے۔ اعلى حضرت امام ابلسنت مولانا شاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمٰن فرمات بين: " زكوة كاركن تمليكِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تملیک نہ ہو کیسا ہی کار حسن ہو جیسے تمیر مسجد یا تکفین میت یا تنخوا و مدرسانِ علم دین ،اس سے

ز کو ة نهيں ادا هوسکتی۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 269 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) البية قربانی کی کھالوں کا شرعی فقیر کو ما لک بنانا ضروری نہیں بلکہ بیہ ہرنیک کام میں استعال کی جاسکتی ہیں۔ حدیث پاک میں قربانی کے گوشت اور کھال وغیرہ کا حکم بیار شادہوا: "کلوا و ادخروا و اتجروا" ترجمہ: کھاؤ، ذخیره کرواورنیکی کا کام کرو۔ (ابو داو د، صفحه ۱۳۲ ، جلد ۳، حدیث ۲۸۱ ، داراحیاء التراث العربی بیروت)

اعلى حضرت امام ابلسنت مولا ناشاه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمٰن فرمات بين "وقرباني كا چرا كي حصاص

﴿ فَتُسَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ الميني المين المركار والمارية المين المرف الموسكة المين المرف الموسكة المين المرف الموسكة المين المرف

(فتاوي رضويه ، صفحه 505 ، جلد 20 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور)

لہٰذا قربانی کی کھالوں کو جماعت کتے جانے والے دیگر نیک کام مثلاً غریبوں کی امدادوعلاج ،مسجدیا اسپتال کی تعمیر وغیرہ کاموں میں خرج کیا جاسکتا ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوجُ مُنْ اَلِهِ الْعَظَائِكُ اللَّهِ فِي اللَّهِ الْعَظَائِكُ اللَّهِ الْعَظَائِكُ اللَّهِ الْعَلَمَ الْعَ 26 ذو الحجة الحرام <u>1432</u> هـ 23 نومبر <u>2011</u>ء

## الله الله المارول میں زکوۃ دینا کب جائز ہے؟ کیا

### فتوىل 344

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا کسی ایسے فلاحی إدارے یا کسی انجمن میں اپنے آموال کی زکو ۃ وصدقات وغیرہ دے سکتے ہیں جوغریب لوگوں کی مدد کے لئے بنائی گئی ہو، ٹینیٹ

وغیرہ کا سامان غریب بیجیوں کی شادیوں ہجافل اورکسی کے انتقال پرانہیں مفت دیا جائے اورلوگوں کی مالی مدد کی جائے اوراس کے علاوہ بھی نیک کام ان اُموال کے ذریعے سے کئے جاتے ہوں جبکہ پیسب کام بھی وہ شرعی حیلہ کے تحت

کرتے ہوں؟ اورا گرنہیں دے سکتے تو پھراس کا جائز طریقہ کیا ہوسکتا ہے؟

سائل: محمدز مان على عطاري قادري (فيصل آباد) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ۃ اورصد قاتِ واجبہ وغیرہ کسی بھی جگہ حیلہ کر کے خرچ کرنے کے لئے ایک بنیا دی حکم یہ ہے کہ حیلہ کرنا

فقط ضرورت کے وقت جائز ہوتاہے اور بلاضرورت ناجائز ہے، لہذا فی زمانہ فلاحی إداروں پاکسی انجمن کو زکوۃ **20**:فصل 526

وَقُتُ الْحُلُمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ۔ وصد قاتِ واجبہوغیرہ دینے کی اجازت بھی فقط اسی صورت میں ہوگی جب بیانہیں ضرورت کی جگہوں پرخرچ کرتے ہوں کیکن فی زمانہ جس طرح بعض فلاحی إدارے بلاضرورت بھی کثیر آخراجات کرتے رہتے ہیں جیسے کسی کی شادی میں بلاضرورت لاکھوں رو پیپنرچ کردینامجض دنیوی تعلیم کے حصول کے لئے کثیر خرچہ جات کر کے بیرون ملک کا فروں کے ہاں کسی کو پڑھنے کے لئے بھیج دیناوغیرہ وغیرہ ،ایسے کاموں کے لئے حیلہ کرنا جائز نہیں للہذا صرف اہم ضروریات میں خرچ کرنے کے لئے حیلہ کیا جاسکتا ہے ورنہیں۔ اورصدقات نافلہ وغیرہ جواللہ کی راہ میں دیئے جاتے ہیں وہ بغیر سی حیلہ کے سی بھی فلاحی إدارے کودے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں تُملِیک شرط نہیں ہوتی لیکن ان میں بھی بیضروری ہے کہ دینے والے نے جس طرح کے کام میں خرچ کرنے کا کہہ کر دیا ہواسی طرح کے کام میں خرچ کئے جائیں اوراس کے علاوہ میں انہیں استعال نہ کیا جائے كەرىپەجا ئرنېيى\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالَ فُكَّمَّ القَادِيِّ المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدنى 26 شعبان المعظم <u>1433</u> ه 17 جولائي <u>2012</u>ء

اعلیٰ حضرت ۔۔۔ اما م علم و حکمت اعلیٰ حضرت عَلَیْهِ رَحَمَةُ رَبِّ الْعِزَّةُ نَمَازَ کے بعدو ہلی (هند) کی ایک مسجد میں مشغولِ وظیفه تھے۔ایک صاحب آئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگے۔ جب تک قیام میں رہے مسجد کی دیوار کود کھتے رہے، رُکوع میں بھی سراو پراٹھا کرسامنے دیوار ہی کی طرف نظر رکھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تواس وقت تک اعلیٰ حضرت عَلَیْهِ رَحمَةُ رَبِّ الْعِزَةَ بھی اپناوظیفہ کمل کر چکے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اسے یاس بلاکر شرعی مسئلہ مجھایا کہ ' نماز میں کس کس حالت میں کہاں کہاں نگاہ ہونی چاہئے۔''

چرفر مایا:'' بحالتِ رُکوع نگاه پاوَل پر ہونی چاہئے۔'' بیسنتے ہی وہ صاحب قابو سے باہر ہو گئے اور کہنے گئے:''واہ صاحب! ہڑے مولا نابنتے ہو، نماز میں قبلہ کی طرف منہ ہونا ضروری ہے اورتم میر امنہ قبلہ سے چھیر ناچاہتے ہو!'' بین کراعلیٰ حضرت عَلیْهِ رَحمَهُ وَ بّ الْعِزَّةَ فِ اَن کی سمجھ کے مطابق کلام

کرتے ہوئے فرمایا: 'پھر تو سجدہ میں بھی پیشانی کے بجائے ٹھوڑی زمین پرلگائے!'' بیٹ مکت بھراجملہ بن کروہ بالکل خاموش ہو گئے اوران کی سجھ میں بیہ بات آگئ کہ'' قبلہ رُوہونے کا مطلب پنہیں کہا وّل تا آخر قبلہ کی طرف منہ کر کے دیوارکود یکھا جائے، بلکہ پیچے مسلہ وہی ہے جواعلی حضرت عَلَیْہِ فِ رَحمَهُ رَبِّ الْعِوَّةَ نے بیان فرمایا۔ (ماخوز از حیاتِ اعلی حضرت ، ج ا، ص۳۳)



اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابُ اَللَّهُمَّدِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ زكوة كى ادائيگى كے لئے مصارفِ زكوة میں سے کسی کو مالِ زكوة كا ما لک بنانا شرط ہے، اگر بغیر تملیک کے زكوة مدرسہ کے کام میں صرف کر دی تو زكوة ادا نہ ہوگی۔

المُحَالِثُونَةُ التَّحَافَةُ التَّحَافَةُ التَّحَافَةُ التَّعَالِيَّةُ التَّحَافَةُ التَّحَافَةُ التَّحْافَةُ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُخُتَارِ مِن عَن مِن يشترط ان يكون الصرف تمليكا لااباحة "لين زكوة کی ادائیگی کے لئے شرط بیہ ہے کہ بیز کو ۃ دیناما لک بنانے کے طور پر ہو، نہ کہ فقط مباح کرنے کے طور پر۔ (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) لہٰذامسحّقِ زکو ۃ کو مالک بنائے بغیر براہِ راست مدرسہ کے کا موں میں صُر ف نہیں کر سکتے اور نہاس طرح ز کو ۃ اداہوگی اور غلط استعمال کرنے کے سبب فیمّہ دار پر تاوان آئے گا۔ صَدرُ الشَّوِيعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه مفتى المجرعلى اعظمى عَليْه رَحْمَةُ اللهِ انْقَوِى ارشا وفر مات بين: 'بهت سے لوگ اسلامی مدارس میں مال زکو ہ بھیج دیتے ہیں ان کوچاہیے کہ متولی مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیر مال زکو ہ ہے تا کہ متولی اس

مال کوجدار کھے اور دوسرے مال میں نہ ملائے اورغریب طلبہ پرِصَر ف کرے کسی کام کی اُجرت نہ دے ورنہ زکو ۃ ادانہ (بهارِشريعت ، صفحه 926 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

واضح رہے کہ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچے ریڑھتے ہیں اس کی ذِمَّہ داری محلے والوں پر ہے کہ فلی عطیات و چندے سے اس کے آخراجات پورے کریں اگر اہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پرخرچ ہوگی توبیہ

ز کو ۃ اپنے ہی اوپر خرچ کرنے کے متر ادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجود ز کو ۃ استعال نہ کی جائے۔ البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مداری کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہود ہاں حیلہ شَرْعِیَّہ کے بعدز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائشی بڑے مدارس جہاں کثیر طلبہ اور متعدداسا تذہ ہوں اورز کو ۃ کے بغیر ضروری اَخراجات پورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلۂ شُرْعِیَّہ کے بعدز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔

مدرسہ کے کا موں میں صُر ف کرنے کیلئے حیلہ شُرْعِیّہ یہ ہے کہ مدرسہ کی زکوۃ وصولی کرنے والے زکوۃ، فطرہ یادیگرصد قان واجبہ کوکسی ایسے تخص کودے کر جونہ ما لکِ نصاب ہواور نہسپِّد ہو ما لک بنادیں وہ اس مال پر قبضہ کرلے پھروہ خض اپنی خوشی سے مدرسہ اُخراجات کیلئے رقم وقف کردے۔

دُرِّمُخُتَار مين م: "أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء" لعنی اس کا حیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کوفقیر پر صدقہ کرے پھروہ فقیر کوان چیزوں کے کرنے کا حکم دے۔ (درمختار ، صفحه 343 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اس طرح زكوة بهى ادا به وجائيكى اور فريقين كوثواب بهى ملى كا (إنْ شَاءَ الله عَدَّوَجَلَّ) كما في الرد المحتار تحت العبارة المذكورة - وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ اَعْلَم عَزُوجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ اَعْلَم عَزُوجَلُّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله و

﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾



#### 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ گزشتہ سال ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے بیاعلان کیا تھا کہ زکو ق ، فطرہ اور قربانی کے جانور کی کھالیں وہاں دی جائیں جہاں مدرسے

سجد کے امام صاحب نے بیاعلان کیا تھا کہ زلو ہ ، فطرہ اور قربای کے جانوری کھاییں وہاں دی جائیں جہاں مدرسے کے طلبامقیم ہوں اور وہاں ان کے لئے کھانا وغیرہ بنانے کی جگہ موجود ہو۔ ہمارے محلے کی مسجد کے مدرسے میں 150 سے ذاکد بچے زرتعلیم ہیں ہم مدرسے کی مزید تعمیرات کرنا چاہتے ہیں لیکن تعمیر کے لئے ہمارے پاس فنڈ کی کمی ہے۔ ذکو ہ فطرہ ، قربانی کے جانور کی کھالوں سے مدرسے کی تعمیر کی جاسکتی ہے یانہیں؟

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ الْمَلَابِ اللَّهُ الْمَامِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

یں ہیں سکتہ یں جیہ دوہ مدارں ہیں اور سے سے پیرے ہیں ہیں ہیں۔ والوں پر ہے کنفلی عطیات و چندے سے ان کے آخراجات پورے کریں اگراہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پر "

B. (1)

= ﴿ فَتَنَاوَىٰ أَهْلِسُنَّتُ ﴾ = ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴾ خرج ہوگی توبیز کو قایبے ہی او پرخرچ کرنے کے مترادف ہے لہذا یہاں حیلہ کے باوجودز کو قاستعال نہ کی جائے۔ البتہ غریب علاقوں کے محلوں کے مدارس کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہووہاں حیلہ شُرُعِیّہ کے بعدز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائثی بڑے مدارس جہاں کثیر طلبہ اور متعدداسا تذہ ہوں اورز کو ۃ کے بغیر ضروری اُخراجات بورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہ ٔ شُرْعِیَّہ کے بعدز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔ مدرسدر ہاکتی ہو یا غیرر ہاکتی، مدرسے کی تمام ضرورتوں میں خرج کرنے کے لئے رقم در کار ہوتو علمائے کرام نے اس کے لئے حیلہ شرعی کی اجازت دی ہے کہ اوّ لاً مستحقِ زکو ہ کو مالک بنا کردے دیا جائے پھروہ اپنی جانب سے مدرسہ کے لئے چندہ دے دے بول تمام کاموں میں وہ رقم استعال کرنا دُرُست ہوجائے گی،اس صورت میں بھی

ر ہاکثی وغیرر ہاکثی کا فرق نہیں اور قربانی کی کھالوں میں تملیکِ فقیر بھی ضروری نہیں ،مسجد مدرسہ یاکسی بھی نیک وجائز کام میں دی جاسکتی ہے غیرر ہائشی مدرسہ کی نغیر وغیرہ کے لئے بطورِ چندہ بھی دی جاسکتی ہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبْدُهُ الْمُذُنِئِ فُضَيل مَضِّال حَطَّارِ مِي عَنَاعَنْللِكِ عَنَاعَنْللِكِ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد طارق رضا العطارى المدنى 28 شعبان المعظم <u>1430م</u> 20 اگست <u>2009م</u>ء



کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ حکومتِ پاکستان کی زکو ہ سمیٹی کی طرف سے ماہا نتعلیمی وظیفہ برائے طلبہ جو مدارس لینا جا ہتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے مثلاً ہرایک طالب علم کا فارم پُر کیا

جا تا ہے اس فارم پراس کے والد کا پیشہ تنخواہ ،اورگھر کے افراد کی تعداد کھی جاتی ہے اوراس طالب علم کوغریب لکھا جا تا ہے۔ درسِ نظامی پڑھنے والے ہرطالب علم کو ما ہانہ تقریباً 350 روپے کے حساب سے اور شعبۂ حفظ میں پڑھنے والے

طالب علم کو ماہانۃ تقریباً 175 روپے کے حساب سے وظیفہ دیا جا تا ہے اور پچھرقم کھانے وغیرہ کی اشیاء کے لئے علیحدہ

🛁 ْ بَاكِ: 🗗 🎥

**21**:فَصَلِ 531 🏂 💮 💮

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْسِنَةُ ﴾ [الكَوْعَ دی جاتی ہے، مدارِس کی تمیٹی والے اس ساری رقم کوطلبہ کی خوراک، بجلی کے بل، مدرسین کی تنخواہ وغیرہ میں خرج کرتے ہیں،معلوم بیکرناہے کہ کیا حکومت ِ پاکستان کی طرف سے بیرقم لینا جائز ہے؟ اورا گرجائز ہے تواس رقم کوخر چ کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے وہ بھی ارشا دفر مائیں؟ سائل: محمد جاویدا قبال عطاری و بخاری (خانیوال) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ دارُ الا فتاءا ہلسنّت بھیجے گئے وظیفہ فارم کے مطابق طلبہ کو ملنے والا وظیفہ اگر ز کو ۃ وصدقات ِ واجبہ سے ہے تو اس کے بارے میں درج ذیل حکم ہے۔ البعلم اگرغنی کا نابالغ بچه ہوتو اسے نہیں دے سکتے۔ جِيما كه فَتَ اوى عَالَمُكِيْرِي مِين مِين عَ: "ولا يجوز دفعها الى ولد الغني الصغير كذا في التبيين "ترجمہ:غنی کے چھوٹے یعنی نابالغ بچے کوز کو ۃ دیناجائز نہیں جسیا کتبیین میں ہے۔ (فتاوی عالمگیری ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) نهيں وے سکتے '' (بھارِ شريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) **(2)** اورغنی کے بالغ فقیر بچے کودے سکتے ہیں۔

صَدرُ الشَّوِيُعَه مفتى محمد المجرعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْه فرمات بين: ' فنى مردك نابالغ بيِّ كوبهي جسیا که فَتَاوی عَالَمُگِیْرِی میں ہے:''ولو کان کبیرا فقیرا جاز ''**ترجمہ:**اوراگراولاد بڑی یعنی بالغ فقير بوتواس كازكوة ليناجا نزي (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 189 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) صَدرُ الشَّوِيْعَه مفتى محمدا مجرعلى اعظمى صاحب رَحْمةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فرمات بين: ' اورغني كي بالغ اولا دكود ب

سكت بين جب كفير بهول ـ " (بهار شريعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) اورطالب علم اگر بالغ غنی ہواگر چہاس کا باپ فقیر ہوتوا سے بھی نہیں دے سکتے۔

فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين ہے:''ولا يجوز دفع الزكاة الى من يملك نصاباً.....فاضلاً عن

كك : ﴿ كَانُ : ﴿ كَانَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ فَتُنَاوِي آهُ إِسْنَتُ ﴾ المنتقط السنة هكذا في الزاهدي "(ملتقط) ر (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 189 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى مُحرامجرعلى اعظمى صاحب رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه فرمات بين: 'جو شخص ما لكِ نصاب مو.....ا يسكوز كوة ويناج الرنبيس: (بهارشريعت ، صفحه 928 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿4﴾ اورطالب علم اگر بالغ فقیر ہوتواہے دے سکتے ہیں لیکن اگروہ کسی وفت غنی ہو گیا تواب اس کالینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ جبيا كه فَتَاوى عَالَمُكِيرِي مِين عَمِن ويجوز دفعها الى من يملك اقل من النصاب و ان كان صحيحاً مكتسباً كذا في الزاهدي " (فتاوي عالمگيري ، صفحه 189 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) اُو پر بیان کی گئی تفصیل کے مطابق جہاں طلبا کا زکو ۃ لینا جائز ہے وہ صورت پائی گئی تو وہ زکو ۃ کے حق دار ہیں اورالیمی صورت میں چونکہ فارم ان کے لئے بھرا گیا ہے اور ز کو ۃ دینے والوں نے ان کو دی ہے تو مدرسہ انتظامیہ کو جائز نہیں کہوہ اس رقم کومدرسہ کے مصارِف میں خرچ کرے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فَعَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّيُ المتخصص في الفقه الاسلامي ابوالفيضان عرفان احمد مدني 21 شعبان المعظم <u>و142</u> ه 23 اگست <u>200</u>7ء



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

كياز كوة كى رقم سے مدرسه كى بلڈنگ كاكرابيد ياجاسكتا ہے؟ **(1)** کیا مستحق بچے کی فیس کوانتظامیہ بلا واسطہ لے سکتی ہے؟ یعنی ز کو ۃ وفطرہ کی رقم ہے اس میں سے بچے کی فیس **(2)** 

533

﴿ فَتَنَاوِينَ اَهْلِسُنَتَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكِوْعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوعَ ﴾ ﴿ مِنَالُ وَلِياءُلا مُورٍ ) سائل: مجمد اصغر (مركز الاولياء لا مورٍ )

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ زَلُوةَ ، فطره اور كفاره وغيره جوصدقات واجبه وتع بين اس مين فقير كوما لك بنانا شرط ہے۔

چنانچ بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِن النصاب إلى الله على عند النوكاة: هو إخراج جزء من النصاب إلى الله تعالى، وتسليم ذلك إليه يقطع المالك يده عنه بتمليكه من الفقير وتسليمه إليه، أو إلى

يد من هو نائب عنه وهو المصدق، والملك للفقير يثبت من الله تعالى وصاحب المال نائب عن الله تعالى في التمليك والتسليم إلى الفقير، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿ الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تَعَالَى الله تعالى الله عَنْ عِبَادِ ﴿ وَيَا خُذُ الصَّدَ قُتِ ﴾ وقول النبي صلى الله

﴿ اَلَمْ يَعُلَمُوا النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقْتِ ﴾ وقول النبى صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير" وقد أمر الله تعالى السملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل ﴿ وَاتُواالزَّكُوةَ ﴾ والإيتاء هو التمليك" ترجمه: زكوة كاركن السملاك بإيتاء الزكاة لقوله عزوجل ﴿ وَاتُواالزَّكُوةَ ﴾ والإيتاء هو التمليك" ترجمه: زكوة كاركن السمال بين سے نكال كرالله كى راه مين دينا ہے اور فقيريا اس كنائب كود كراس كاما لك كردينے سے دينے والے كى مِلكِيّت الله عَذَّو بَعَلَى كي طرف سے ثابت والے كي مِلكِيّت الله عَذَّو بَعَلَى كي طرف سے ثابت

واحے کی معربیت م ہوجا کی ہے اور سیران پیول 6 ما لک بن جا تا ہے۔ سیری معربیت اللہ عندوجل کی طرف سے نائب ہوتا ہوجاتی ہے اور ما لک بنانے میں اللہ عَندَّوجَ بَی کے طرف سے نائب ہوتا ہے۔ اس پردلیل الله عَدَّوجَ بَلَ کا بیار شاو ہے: ''کیا انہیں خرنہیں کہ اللہ بی اپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے۔'' اور رسول اللہ صَدِّی الله تُعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کا فر مان ہے: ''صدقہ فقیر کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اللہ عَذَّوجَ دَّ کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔'' اللہ عَذَّوجَ دَّ نے مالکوں کو زکو ق دینے کا حکم ارشا دفر مایا: ''اور زکو ق دو'' اور دینے سے مراد فقیر کو ما لک بنانا ہے۔ '' اللہ عَذَّوجَ دَّ نے مالکوں کو زکو ق دینے کا حکم ارشاد فر مایا: ''اور زکو ق دو' اور دینے سے مراد فقیر کو ما لک بنانا ہے۔

(بدائع الصنائع ، صفحه 142 ، جلد 2 ، داراحياء التراث العربي بيروت)

ا كاد

لہذاا گرفقیر کو مالک نہ بنایا جائے تو صدقاتِ واجبہادا نہ ہوں گے۔مدرسے والوں کو جیاہئے کہ فلی صدقات اورصدقاتِ واجبه کوالگ الگ جمع کریں بعد میں صدقات واجبہ کوکسی غیر ہاشمی بالغ فقیر کی مِلکِیَّت کر دیں پھروہ فقیر بخوشی مدرسہ کو واپس کردے تو اب مدرسہ والے اس رقم سے بلڈنگ کا کرایہ اور مدرسین کی تنخواہ ، کھانے پینے وغیرہ میں استعال كركت بير بغير حيله شرعى كے صدقات واجبه ادا نه مول كے اور جن لوگوں نے صدقات واجبه ديئے بيں مدرسے والوں پران کا تا وان آئے گا۔ صَدرُ الشَّرِيْعَه مفتى المجرعلى اعظمى رَخْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْه فَعَاوى أَمْجَدِيَه مِين لَكِية ببِن: ' زكوة مين تمليك ضرور ے كُنْزُ الدَّقَائِق مِين ہے: 'هي تمليك المال من فقير مسلم ....الخ ''لهذابنائِ مسجدوَّ كفين ميں مال زكوة صَرف نهيں كياجا سكتا - كُنْز ميں ہے: "لا الى بناء مسجد و تكفين ميت "..... بال اگران ميں زكوة صَرف

کرنا چاہے تواس کا طریقہ بیہ ہے کہ مال ز کو ۃ فقیر کو دے کر ما لک کردے پھروہ فقیران اُمور میں وہ مال صَرف کرے إِنْ شَاءَ الله تعالى تُواب دونوں كو موكات (فتاوى امجديه ، صفحه 370 ، جلد 1 ، مكتبه رضويه كراچى) **﴿2﴾** صدقات واجبه سے فیس نہیں نکال سکتے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّم وَسَلَّم

الجواب صحيح إَبُوالصَّالِحُ فُحَمَّدَ قَالِيَهُمُ القَادِيِّ ابواحمد محمد انس رضا عطارى 20 شعبان الععظم <u>1430 م</u> 12 اگست <u>2009</u> ء مج مدارس میں زکوۃ استعال کرنے کا طریقہ کچھ

## فَتوىٰي 349 🖫

المتخصص في الفقه الاسلامي

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ ، فطرہ مسجد سے ملحق غیرر ہائثی مدرسے میں لگ سکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں لگ سکتا تو کیا کوئی الیی صورت موجود ہے کہ جس سے مدرسۂ لہٰدا





الكالثالث الم وَتُنَاوِيُ الْفُلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ الْفُلِسُنَّتُ اللَّهِ الْفُلِسُنَّتُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ میں زکو ۃ ،فطرہ کواستعال کیا جاسکے؟ سائل: کامران عطاری ( کورنگی،کراچی ) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ وہ مدارس جن میں صرف محلے کے بیچ پڑھتے ہیں ان کی ذِمَّہ داری محلے والوں پر ہے کہ فلی عطیات و چندے سے ان کے اُخراجات پورے کریں اگر اہل محلّہ کی زکو ۃ اس طرح کے مدارس پرخرج ہوگی توبیز کو ۃ اپنے ہی او پرخرچ کرنے کے مترادف ہےلہٰ ذایہاں حیلہ کے باوجودز کو ۃ استعال نہ کی جائے۔ البتة غریب علاقوں کے محلوں کے مدارس کہ جہاں زکو ۃ دیے بغیر کفایت نہ ہوتی ہووہاں حیلہ شَرْعِیّہ کے بعدز کو ۃ صرف کی جاسکتی ہے یوں ہی غیرر ہائشی بڑے مدارِس جہاں کثیر طلبہاورمتعدداسا تذہ ہوں اورز کو ۃ کے بغیر ضروری اُخراجات بورے نہ ہوتے ہوں وہاں بھی حیلہ ُشَرُعِیَّہ کے بعدز کو ۃ استعال ہوسکتی ہے۔ مدرسه خواه رہائشی ہو یاغیرر ہائشی، ماقبل بیان کی گئی تفصیل کےمطابق اگر ضرورت ثابت ہوتو حیلہ شَرْعِیّه کے بعد زکو ۃ صُرف کی جاسکتی ہے۔البنۃ اس کی تعمیر ومرمت یا مدرسین کی تنخوا ہوں میں زکو ۃ وفطرے کی رقم براہِ راست نہیں لگ سکتی کیونکہ زکو ہ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیرز کو ہ ادانہ ہوگی۔ان کاموں میں استعمال کرنے کی صورت یہ ہے کہ زکو ۃ وفطرے کی رقم کا شرعی فقیر کو مالک بنادیا جائے اوروہ اپنی طرف سے مدرسے کودے دیتو پھراس رقم کو مدرسہ کے تمام مصارِف میں استعال کر سکتے ہیں۔ سيِّدى اعلى حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْ وَحْمَةُ الدَّحْمِين ارشاد فرمات بين: "مدرسه اسلاميه الرضيح اسلاميه خاص اہلسنّت کا ہو.....تواس میں مالِ ز کو ۃ اس شرط پر دیا جاسکتا ہے کمہتمم اس مال کوجُد ار کھےاورخاص تملیکِ فقیر کے مصارِف میں صُر ف کرے، مدرسین یا دیگر ملاز مین کی تنخواہ اس سے نہیں دی جاسکتی۔ نہ مدرسہ کی تعمیریا مرمت یا فرش وغیرہ میں صُرف ہوسکتی ہے، نہ یہ ہوسکتا ہے کہ جن طلبہ کو مدرسہ سے کھانا دیا جاتا ہے اُس رویے سے کھانا پکا کر اُن کوکھلا یا جائے کہ بیصورتِ اباحت ہےاورز کو ۃ میں تملیک لا زم ..... ہاں اگرروپیہ ببنیتِ ز کو ۃ کسی مصرفِ ز کو ۃ کو دے کر مالک کردیں وہ اپنی طرف سے مدرسہ کو دے دے تو تنخواہ مدرسین وملاز مین وغیرہ جملہ مصارِف مدرسہ میں ياب: 536

﴿ فَتُنَاوِينَ آهُ لِسُنَّتُ ﴾

# 17 رمضان المبارك 1430 هـ 80 ستمبر 2009، على المعادي ا



### کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی رقم سے قاعدے خرید کرمدرسہ کے نابالغ طلبا کودیئے سے زکوۃ اداہوجائے گی یانہیں؟ سائل:مجمد حسین (گارڈن، کراچی)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَ الصَّوَابِ

اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّه

نابالغ طلباا گرخود شرعی فقیر ہوں اور ان کے والد بھی شرعی فقیر ہوں تو ان کو قاعد نے دیرکر دیئے سے زکو ۃ ادا ہوجائے گی جبکہ زکو ۃ دینے والے کی اجازت سے یہ قاعد نے خریدے جائیں یا دینے والاخود ہی خرید کر دے، ورنہ زکو ۃ جمع کی تو جمع کرنے والا اگر خریدے گا تو مال زکو ۃ ہلاک ہوجائے گا اسے تا وان دینا ہوگا اور اس طرح خریدے گئے قاعدے سے تی زکو ۃ ادانہ ہوگی۔ البتہ اگریہ بچے شرعی فقیرنہ ہوں یا شرعی فقیر تو

ے معرب میں چین ہوئی دو ماہ میں مورثیب سے میں میں ان بچوں کو قاعدے خرید کردیئے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی ہیں کیکن ان کے والدغنی لینی مالکِ نصاب ہوں تو ان دونوں صورتوں میں ان بچوں کو قاعدے خرید کردیئے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی پیریم

﴿ فَتَنُاوَىٰ اَهْلِسُتَكَ ﴾ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴿ حَتَابُ الْتَكُوعَ ﴿ جبياكه دُرِّمُخُتَارِيِّي مِ: "لا يصرف الى غنى ..... ولا الى طفله بخلاف ولده الكبير' (درمختار ،صفحه 346 تا 349 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) (درمختار ،صفحه 346 تا 349 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) بَدَائِعُ الصَّنَائِع مِينَ مِي َ (واسا الغنا الذي يحرم به اخذ الصدقة وقبولها: فهو الذي تجب به الصدقة الفطر والاضحية "يعنى بهر حال وه غناجس سے صدقد لينا اور قبول كرناحرام ، وجاتا ہو وہ ہے جس میں صدقہ فطروینا اور قربانی کرناواجب ہوتا ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 158 ، جلد 2 ، دار احیاء التراث العربی) مزيدات مين مه: "لو دفع زكاة ماله الى صبى فقير أو مجنون فقير وقبض له وليه أبوه أو جده أو وصيه ما جاز لأن الولى يملك قبض الصدقة عنه "بيعن الركس نے اپنال كى زكوة نابالغ فقیریا پاگل فقیر کودی اوران کے ولی خواہ وہ باپ ہویا دادایا ان کا وصی نے اس پر فبضه کرلیا تو زکو ة ادا ہوجائے گی اس کئے کہ ولی صدقہ پر قبضہ کرنے میں بچے کی طرف سے اختیار رکھتا ہے۔ (بدائع الصنائع ، صفحه 143 ، جلد 2 ، دار احياء التراث العربي) بہارِشریعت میں ہے:''غنی مرد کے نابالغ بیچے کوبھی (زکوۃ)نہیں دے سکتے اورغنی کی بالغ اولا دکودے سکتے ہیں جب کہ فقیر ہوں یونہی غنی کے باپ کودے سکتے ہیں جب کہ فقیرہے۔'' (بهارشریعت ، صفحه 929 ، جلد 1 ، مكتبة المدینه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوهُحَمَّنُاءَ لِحَاصِةِ الْعَطَّارِثُ الْمَدَنِيَ المتخصص في الفقه الاسلامي جميل احمد غورى العطارى المدني 03 ذو القعده <u>1431</u>م 10 اكتوبر <u>2010</u>م، من مرارس میں زکو ۃ وعطیات کااستعال کھی فَتُولَى 351 🎥

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ مدرسے میں پچھروپے آئے

جن کوحیلہ کئے بغیر مدرسے کے مصارِف میں خرچ کر دیا گیا۔ مدرسے کے فنڈ میں عطیات کی مدمیں بھی کچھ روپے

538

﴿ فَتُسَاوِي اَهْلِسُنَّتُ ﴾ والمنافقة المنافقة موجود ہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ ان روپوں کوشرعی فقیر کوز کو ق کی مدمیں دے دیا جائے اور وہ مدرسے کو بیرقم واپس كردے۔ تاكہ جس نے زكوة كے لئے پيسے ديئے تھاس كى طرف سے زكوة ادا ہوجائے۔ سائل:عبدالقدىر يوسف (بارون رودْ، كراچى)

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے شرعی فقیر کو مالک بنا نا شرط ہے۔ جبیها کہ بہارشربعت میں ہے:''بہت سے لوگ مال زکوۃ اسلامی مدارس میں بھیج دیتے ہیں ان کو چا ہے کہ متولیٔ مدرسہ کواطلاع دیں کہ بیہ مالِ زکو ۃ ہے تا کہ متولی اس مال کو جُدا رکھے اور مال میں نہ ملائے اورغریب طلبہ پر

صرف كرے، كسى كام كى أجرت ميں نددے در ندز كو ة اداند ہوگا۔ (بهارِشريعت ، صفحه 926 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

لہذا جس شخص کوز کو ۃ کے پیسے دیئے گئے اوراس نے شرعی حیلہ کئے بغیراس قم کومدر سے کے مصارف میں

خرچ کردیا تو پیخص اپنی جیب سے اس کا تاوان ادا کرے گا۔اسی طریقے سے مدرسہ فنڈ میں جورقم عطیات کی مدمیں موجود ہے وہ لوگوں کی امانت ہے جس کو مدر سے کے مصارف کو پورا کرنے کے لئے دیایالیا گیا ہے۔اس رقم کوز کو ۃ کی مدمیں دینے کا ہر گزاختیا زہیں کیونکہ چندہ جس کام کے لئے جمع کیا گیااتی میں خرچ کرنالا زم ہے۔ جسیا که فَتَاوی اَمُجَدِیَه میں ہے:''عموماً یہ چندے صدقۂ نافلہ ہوتے ہیں ..... یہ چندے جس خاص غرض ہے لئے گئے ہیںاس کے غیر میں صَر ف نہیں کئے جا سکتے ،اگر وہ غرض پوری ہو چکی ہوتو جس نے دیئے ہیں اس کو

واپس کئے جائیں ۔ پااس کی اجازت سے دوسرے کا م میں خرچ کریں ۔ بغیر اجازت خرچ کرنانا جائز ہے۔'' (فتاوی امحدیہ ، صفحہ 39 ، حلد 3 ، مکتبه رضویہ کراچی) واضح رہے کہایسے خص کو مالی معاملات کی وہ بھی صدقات ِ واجبہ و نافلہ کی دُرُست ادائیگی و حفاظت کی ذِمَّہ داری

نہیں دی جاسکتی، تاوان کے ساتھ ساتھ فوراً اس سے یہ ذِمَّہ داری واپس لے لی جائے اورکسی ایسے شخص کومقرر کیا 539

= ﴿ فَتُلُوكُ الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ ° جائے جواس بارے میں ضروری مسائل جانتا ہے اوران پر دیانت داری سے عمل بھی کرتا ہو۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم **الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى أبُومُ مَنْ مَلِي الْمَعْلِلْ عُلَاثِكُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي 15 ذيقعده <u>142</u>5 هـ 29 دسّمبر <u>200</u>4ء فَتوىٰي 352 🏬 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیاسپِد صاحب لوگوں سے دینی مدرسه کی تغییر کیلئے زکو ہ لے سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ز کو ہ کا مال بغیر حیلہ کشری کے مدرسہ کی تغییر میں لگانا جائز نہیں اس طرح سے زکو ہ ادانہیں ہوتی ،البتہ اس میں لگانے کیلئے پہلے شرعی فقیر کوز کو ق کی رقم کا مالک بنادیں اب دہ اپنی خوشی سے مدرستقمیر کیلئے وہ رقم دے دے اس طرح سے ذکو ہ کی رقم مدرسہ میں شرعی حیلہ کرنے کے بعد لگا نا جائز ہے۔ چنانچہ پوچھی گئی صورت میں مدرسہ کی تغمیر کی غرض سے سپّد صاحب بھی زکوۃ فطرے کی رقم جمع کر سکتے ہیں کہاصل تو پیہ ہے کہ سپّد زاد ہے کوخود ز کو ۃ لینا جائز نہیں اورا سے دینے سے ز کو ۃ ادابھی نہیں ہوتی لیکن مدرسہ وغیرہ کے لئے جمع کرناا سے دینانہیں جبکہ وہ صرف وکیل کے طور پر لے۔وکیل سیّد وغیرسیّد دونوں بن سکتے ہیں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم عَبَّنُ الْمُنُونِئِ فُضَيلِ مَضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَنُ الْبَلاثِ عَبِّنَ الْمُدُرِمِ 1429 ص

م ارس کیلئے زکوۃ لینا کیسا؟ کچھ

فَتُوىٰي 353

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک مدرسہ جو کہ مسجد میں لگتا

ہے اس مدر سے کی جگنہیں تھی مگراب ہمیں کسی نے ایک زمین دی ہے جس کی تغمیر کے لئے ہم زکو ق ، فطرہ وغیرہ وصول كرنا چاہتے ہيں كيونكه جارے پاس وسائل نہيں ہيں آيا به جاراز كو ة ، فطرہ لينا جائز ہے يانہيں؟ جبكه مدرسه ميں بچوں سے فیس بھی لی جاتی ہے مگریہ فیس بھی مدرسہ کے آخراجات میں بہت مشکل سے بوری ہویا تی ہے۔

سأئل: مدرسة العلميه نو رالقرآن (اورنگی ٹاؤن، کراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورت ِمسئولہ میں اہل محلّہ ہی کی ذِمّہ داری ہے کہ وہ اپنے نفلی عطیات اور چندے سے مدرسہ کے آخراجات

بورے کریں اگراییا کچھنہیں ہو پاتا اور مدرسہ کے اُخراجات کی کفایت نہیں ہوتی تو آپ اس مدرسہ کے لئے زکو ۃ، فطرہ لے سکتے ہیں مگراس زکو ۃ وفطرہ کے پیسوں کوحیلہ شرعی کے ذر بعد مدرسہ کے استعمال میں لا ناہوگا۔

حِلِهُ شَرَى كَاتْعِرِيفِ: 'والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمر بعد ذلك بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء السمسجد والقنطرة "العنى حيارية كالمقدار فقير يرصدقه كراوراس كابعداسان كامول مين

خرچ كرنے كا كہن وزكوة دينے والے كوزكوة كا ثواب اور فقير كوسجد يائل وغيره بنانے كا ثواب ملے گا۔ (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 392 ، حلد 6 ، دارالفكر بيروت)

سبِّدى اعلىٰ حضرت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن مدارِس ميں زكوة كے حيله كا طریقه بیان کرتے ہوئے ارشادفر ماتے ہیں:''ز کو ۃ کارکن تَملِیکِ فقیر ہے جس کام میں فقیر کی تَملِیک نہ ہو کیسا ہی کا یہ

﴿ فَتَاوِي آهُا اللَّهُ اللَّ النكالت التحاقة ۔ حسن ہو جیسے تغمیر مسجد یا تکفین میت یا تنخواہِ مدرِّ سانِ علم دین، اس سے زکو ۃ ادانہیں ہوسکتی۔ مدرسۂ م دین میں دینا حا ہیں تواس کے تین حیلے ہیں:ا**یک ریکہ م**تولی مدرسہ کو مال زکو ۃ دےاورا سے مطلع کردے کہ بیرمال زکو ۃ کا ہے اسے خاص مصارِفِ زکوۃ میں صَرف کرنا، متولی اس مال کو جُدار کھے اور مال میں نہ ملائے اور اس سے غریب طلبہ کے کپڑے بنائے ، کتابیں خرید کردے یاان کے وظیفہ میں دے جو محض بنظر إمداد ہو، نہ کسی کام کی اُجرت۔ دوسرے میہ كەز كۈ ة دىپنے والاكسى فقىرمصرف ز كۈ ة كو بەنىت ِز كۈ ة دے اور وە فقىرا پنى طرف سے كل يا بعض مدرسەكى نذر کردے۔ تبسرے میرکہ مثلاً سورویے زکو ۃ کے دینے ہیں اور حیا ہتا ہے کہ مدرسعکم دین کی ان سے مدد کرے تو مثلاً دس سیر گیہوں کسی مختاج مصرفِ زکو ہ کے ہاتھ سورو بے کو بیچے اور اسے مطلع کردے کہ یہ قیمت ادا کرنے کو تہمیں ہم ہی دیں گےتم پراس کابارنہ پڑےگا، وہ قبول کرلےاس کے بعد سورو پیپہنیت ِز کو ۃ اس کودے کر قابض کردےاس کے بعداینے گیہوں کی قیمت میں وہ رویے اس سے لے لے اگروہ نہ دینا چاہے تو پیخود اس سے لے سکتا ہے کہ بیاس کا عین حق ہے، اب بیرویے مدرسہ میں دے دے۔ان بچیلی دونوں صورتوں میں بیروپیتنخوا و مدرسین وغیرہ ہر کارِ مدرسہ میں صُر ف ہوسکتا ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوالَصَالَحُ مُحَمَّدَ فَالِيَمَ اَلْقَادِ رَجُّى اَبُوالَصَالَحُ مُحَمَّدَ فَالْسِمَ القَادِ رَجُى 12 شعبان المعظم 1428 م 20 اگست 2007 ء الزكوة اورفطرے سے مسجد كى تغييرات كرنا كيسا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسَلہ کے بارے میں کہ ہماری مسجد زلز لے کی وجہ سے شہید ہوگئی تھی اور فنڈ زنہ ہونے کی وجہ سے اس کی اب تک دوبارہ تغییر نہیں کی جاسکی اب ہم نے اس کی تغییر شروع کی

ہے فنڈ زاورعطیات نہیں ہیں تو کیااس صورت میں زکو ۃ ،صدقات وفطرات کی رقم شرعی حیلے کے ذریعے اس کی تعمیر ایس



हिंदी हिंदि و المالية الما سأمل:مجمه سهراب عباسی ( تاج کمپلیکس، کراچی ) میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟ بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب براہِ راست زکو ق ، فطرہ اور صدقات واجبہ کی رقم مسجد میں خرچ نہیں کی جاسکتی کہان کے لئے تملیکِ فقیر

ضروری ہے۔البتۃاگرمسجدکورقم کی ضرورت ہےتو کوئی شرعی فقیراس رقم کا مالک بن کر قبضہ کرنے کے بعدا پنی طرف ہے مسجد میں دے دیتواس کومسجد کے اُخراجات میں استعمال کرنا جا تُزہے۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيرِي مِن هِ: 'إذا أراد أن يكفن ميتا عن زكوة ماله لايجوز والحيلة فيه

أن يتصدق بها على فقيرمن أهل الميت ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولأهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع أبواب البر التي لايقع بها التمليك كعمارة المساجد وبناء القناطر .... والحيلة له أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأ مر بعد ذلك بالصرف إلى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذلك الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة "يعن الركوئي تخص زكوة سميت كاكفن تياركرنا جا بوج ارزنهين بال بيحيله كرسكتا ب کہ خاندانِ میّت کے کسی فقیر پرصد قہ کرے اور وہ میّت کا کفن تیار کردے تواب مالک کے لئے صدقہ کا اور اہل میّت

کے لئے تکفین کا ثواب ہوگا۔اسی طرح کا حیلہ تمام اُمورِ خیر مثلاً تغمیر مسجداور پلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ مالک مقدارِز کو ۃ کے برابرکسی فقیر کودے دے اوراہے کہے کہ توان اُمور بیخرچ کردے تواب صدقہ کرنے والے کے لئے صدقه كااور بنائے مسجدویل كا ثواب فقیر كوہوگا۔ (ملتقطأ) (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 392 ، جلد 6 ، دارالفکر بیروت) سبِّدی اعلیٰ حضرت، مُسجَدِّد دِین ومِلّت امام احمد رضا خانءَ ایْت دَحْمَةُ الدَّحْمِلُ زکوة کی رقم مسجد میں خرچ کرنے کے بارے میں کئے گئے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:'' زکو ۃ دہندہ نے اگرزرِز کو ۃ مصر َ ف ِزکو ۃ کو

وے کراس کی تملیک کردی تواب اسے اختیار ہے جہاں جاہے صرف کرے کہ زکو ۃ اس کی تملیک سے ادا ہوگئی ، یوں

وَكَاكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَل

﴿ فَتُلُومُ الْمُؤْسِنَةُ فَ ﴿ التحكفة التحكفة ہی اگر مز کی ( زکوۃ دینے والے ) نے زیرز کوۃ اسے دیا اور ماذ ون مطلق کیا کہ اس سے جس طور پر جا ہومیری زکوۃ ادا كردواس نے خود بہنيت ِزكوة لےليا،اس كے بعد مسجد ميں لگا ديا تو يہ بھی صحيح و جائز ہے، يونہي اگر مزكى نے زرز كوة نکال کررکھا تو فقیرنے بے اس کی اجازت کے لے لیا اور مالک نے بعدِ اطلاع اس کالینا جائز کر دیا اوراس کے بعد فقيرنے مسجد ميں صُرف كيا توبي بھي تيجے ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 267 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّويُعَه، بَدرُ الطَّويقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوى فرمات بين: ' زكوة مين فقيركو ما لک کرنا ضروری ہے۔ اگر تملِیک نہ ہویا فقیر کو مالک نہ کیا تو زکوۃ ادا نہ ہوگی۔لہذا رِفاہِ عامہ سلمین کے لئے کتب

خانہ مالِ زکوۃ سے جائز نہیں۔ نہ ملازمین مدرسہ کو مالِ زکوۃ سے تنخواہ دینا جائز کہ تنخواہ معاوضة عمل ہے اور زکوۃ عبادت خالصاً للد تعالی ہے تو معاوضہ میں نہیں دے سکتے ، ہاں مدرسہ کے طلبہ کودے سکتے ہیں جب کہ بطور تِملِیک ہونہ بطورِاباحت دُرِّمُخُتَار میں ہے:وہی تملیك خرج الاباحة فلوأطعم يتيما ناويا لزكاة لا (فتاوي امجديه ، صفحه 371 ، حلد 1 ، مكتبه رضويه كراچي) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

عَبُنُّالْمُلُنُنِثِ فُضِيانَ ضَاالَعَطَّارِئُ عَفَاعَنُ لِلِيَائِ عَبِي عَفَاعَنُ لِلْمَائِ عَلَيْ الْمَعَارِفُ عَفَاعَنُ لِلْمَائِ عَلَيْ الْمَعَارِفُ 1430 هـ 15 ستمبر 2009 ع المراكزة كارقم مع مسجد كا قرض أتارنا كيسا؟ المرا



کیا فرماتے ہیںعلمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کیا زکو ۃ ،خیرات کی رقم حیلہ كر كے مسجد ميں خرچ كر سكتے ہيں؟ يونهي اس سے مسجد كا قرض أتار سكتے ہيں يانہيں؟

سائل:صالح محمه عطاری (نیوکراچی)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب حیلہ شرعی کرنے کے بعدز کو ق کی رقم مسجد میں خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں اوراس سے مسجد کا قرض بھی اُ تاراجاسکتاہے۔ امام البسنّت، مُجَدِّدِ دِين ومِلّت شاه امام احدرضا خان عليه رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاوفرمات بين: ' جَبكهاس نے فقیرمصرف ِز کو ق<sup>ا</sup> کو بہنیت ِز کو ق<sup>ا</sup> دے کر ما لک کر دیاز کو قادا ہوگئ اب وہ فقیرمسجد میں لگادے دونوں کے لئے اج<sup>رعظ</sup>یم موكا، دُرِّمُخُتَار مين م: وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن، الثواب لهما وكذا في تعمير المسجد "(ترجمه: اورزكوة كى رقم مرد كوكفن دين كيلي حيله بيه كهى فقيرير صدقه کیا جائے پھروہ فقیرا سے کفن دیتو دونوں کیلئے ثواب ہوگااسی طرح مسجد کی تغییر میں بھی یہی حیلہ ہوسکتا ہے۔ ) (فتاوي رضويه ، صفحه 256 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكَ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

اَيُوالْصَالَحُ الْمَارِكُ الْمَارِكُ الْمَارِكُ الْمَارِكُ مُعَلِّمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كونساعكم فرض ہے؟ الم الل سنت مجدودين وملت شاه الم المحدرضا خان عليه رحمة الرحمٰن فراوى رضوييس فرمات بين: "حديث: طَلَبُ الْعِلْم فَويُضَةٌ عَلَى

تُک اَ مُسنسلِم وَّمُسنسِلِمَة (ترجمه: برمسلمان مردوعورت پرعلم حاصل كرنافرض ہے۔) كه بوجه كثرت طرق وتعدد فارج حديث حسن ہے اس كاصرت مفاد برمسلمان مردوعورت پرطلب علم کی فرضیت تو بیصادق نیر کے گا مگراس علم پرجس کا تعلم فرض عین ہو،اورفرض مین نہیں مگراس علوم کا سیکھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں مختاج ہوان کا اعم واشمل واعلی واثمل واہم واجل علم اصول وعقائد ہے، جن کے اعتقاد ہے آ دمی مسلمان سنی المذہب ہوتا ہے اورا نکار ومخالفت سے کا فریا بدعتی،والسعیاذ بالٹ تعالی سب میں پہلافرض آ دمی پراسی کاعلم ہےاوراس کی طرف احتیاج میں سب بیساں، پھرعلم مسائل نمازیعنی اس کے فرائض وشرائط ومفسدات جن کے جانبے سے نماز صحیح طور پرادا کر سکے، پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم ، ما لک نصاب نامی ہوتو مسائل زکو ق ،صاحب استطاعت ہوتو مسائل حج ، نکاح کیا جاہے تواس کے متعلق ضروری مسکے، تاجر ہوتو مسائل سے وشراء، مزارع پر مسائل زراعت،مؤجر ومستاجر پر مسائل اجارہ ،و عیلی ھذاالقیاس ہراس شخص پر

اس کی حالت موجودہ کےمسکے سیجھنا فرض میں ہے۔اورانھیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ ہرفر دبشران کامحتاج ہےاورمسائل علم قلب یعنی فرائض قلبیہ مثل تواضع

واخلاص وتوکل وغیر ہااوران کے طرق تحصیل اورمحرمات باطنیۃ تکبروریاءوعجب وحسدوغیر ہااوران کے معالجات کدان کاعلم بھی ہرمسلمان پراہم فرائض سے ہے۔جس طرح بےنماز فاسق وفاجرومرتکب کبائر ہے یونہی بعینہ ریاء سےنماز پڑھنے والا تھیں مصیبتوں میں گرفتارہے، نسسئل الله العفو والعافیة (ہم الله تعالی سے عفو وعافیت کا سوال کرتے ہیں۔) تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہیں ویس۔ ( فَمَا وَكُارِضُوبِيهِ، جِلد23 ، صَفْحہ 624 ، رَضَا فَا وَنَدُ لِيْنُ لَا مُورِ )



حضرت سبِّدُ ناابوب على نَبِيِّناوَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلاَم نِهِ اسْ بات كَ تَسْم كَصَا فَى كَها بِنِي الهليه كُوسُولكُرْ ياں ماريں گے،

546

المُولِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنَتُ الْمُعِلِسُنَتُ الْمُعِلِسُنَتُ الْمُعِلِسُنَتُ الْمُعِلِسُنَتُ الْمُعِلِسُنَّتُ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِسُنِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِيِّ الْمِعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمِعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمِعْلِي الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمِعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيلِيِّ الْمِعْلِي الْمِعْلِيِيِيِّ الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيِيِّ الْمِعْلِي الْمِعْلِيِيِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي الْمِعْلِيِي الْمِعْلِي الْمِعْلِي ال تخطأ الشاتح پھر جب آپ صحت یاب ہو گئے تواللہ تعالی نے ان سے فر مایا کہ اپنے ہاتھ میں جھاڑ و لے کر مارواور شم نہ تو ڑو۔ الله عَزَّوَ جَلَّ قُر آنِ بِإِك مِين ارشاد فرما تاہے: ترجمهٔ كنز الايمان : اورفر مايا كهابي باته مين ايك جماله و ۅؘڂؙڶٛؠۑؘٮؚڮٷۻۼ۬ؾۧٵڣؘٵۻڔؚٮٛؠؚ<sub>ٞ؋</sub>ۅؘڒڗؾٛڂٛؾٛ<sup>ؙ</sup> لے کراس سے ماردے اور قتم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے إِنَّاوَجَدُنْهُ صَابِرًا لَنِعْمَ الْعَبْدُ لِأَنَّةَ أَوَّابٌ @

صابر پایا کیاا چھابندہ بے شک وہ بہت رجوع لانے والاہے۔ اسى طرح كامعامله حضرت ساره اورحضرت ماجره دَخِني اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا كے درمیان پیش آیا جبیبا كه جاء الحق

میں ہے:''حضرت سارہ نے قشم کھائی تھی کہ میں قابو پاؤں گی تو حضرت ہاجرہ کا کوئی عضوقطع کروں گی،حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلاَم برِوحی آئی کہان کی آپس میں صلح کرادو،حضرت سارہ نے فرمایا میری قشم کیسے بوری ہو،توان کو تعلیم دی گئی کہ حضرت اجره کے کان چھیدویں۔'' (جاء الحق ، صفحه 308 ، قادری پبلشرز لاهور)

تيسرى دليل بخارى وسلم شريف كى حديثِ مبارَكه ب: "عَنْ أبهى سَعِيْدٍ الْخُدْرى رَضِي الله تَعَالَى عَنُه قَالَ جَاءَ بِلاَلُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِتَمْرِ بَرُنِيّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنُ اَيْنَ هَذَا قَالَ بِلاَلٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمُرٌ رَدِيٌّ فَبِعُتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَ ذَلِكَ أَوَّه أَوَّه عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لاَتَفُعَلُ ذَلِكَ وَلْكِنُ إِذَا

اَرَدُتَ اَن تَنشُتَرِى فَبِعِ التَّمَرَ بِبَيْعِ آخَرٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِه '' ترجمہ: حضرت ابوسعید فُدری رَضِی اللهُ تَعَالی عَنه سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا بلال دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْه نبی صَلَّی اللهُ تَعالٰی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّم کے پاِس خُر مائے برنی لائے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّم نَه النَّ سِفر ما يا كه بيتم نه كهال سے لئے؟ بلال دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعُرض كي: جمارے پاس خراب چھوہارے تھے ہم نے اس کے دوصاع کے بدلے ان کا ایک صاع خریدا۔ نبی صَلَّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَاله وَسَلَّم نے فر مایا: اُف اُف خاص رِ باہے خاص رِ باہے ایسانہ کر ومگر جب ان کوخرید نا چاہوتو اپنے چھو ہاروں کوکسی اور چیز سے ا الله المار الكان العامية الماري، صحيح المحاري، صفحه ١٨٥، حلد ٢ ، حديث ٢٣١، دارالكتب العلمية البروت)

چۇھى دلىل بخارى شرىف كى حديثِ مبار كەمىں ہے كەحضرت سِيِّدَ تُنا أُمِّ عَطِيته دَضِيَ اللهُ تَعَالىءَ نُهَا فرماتى بين:

وَ الْكُوعَ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِسُنَتُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُولُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا ''بُعِثَ اللِّي نُسَيْبَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ بشَاةٍ فَأَرُسَلَتُ اللِّي عَائِشَةَ مِنْهَا فَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عِنْدَكُمُ شَيُّءٌ فَقَالَتُ لاَ إلاَّ مَا أَرْسَلَتُ به نُسَيْبَةُ مِنُ ذٰلِكَ الشَّاةِ فَقَالَ هَاتِ فَقَدُ بَلَغَتُ مَحِلَّهَا" مرجمہ: سُنیبَه انصاریکوایک بکری بھیجی گئ توانہوں نے اس میں سے پچھ مضرت عائشہ کے پاس بھیجا، نبی کریم صَلّی اللهُ تَعالی عَلَیْهِ وَالهِ وَسَلَّمه نے حضرت عا نَشہ سے استفسار فر ما یا که آپ کے پاس ( کھانے کی ) کوئی چیز ہے تو انہوں نے عرض کی کنہیں سوائے اس کے جونُسیئیہ نے بکری میں سے بھیجا تھا، تو فرمایا کہ لے آؤ کیونکہ صدقہ (صحیح بخاری،صفحه ۴۸٦،جلد ۱،حدیث ۴۶۱، دارالکتب العلمیه بیروت) اینے ل کو چنچے گیا۔ اس کی شرح عنقریب مفتی شریف الحق المجدی علیه الد عنه عصوالے سے آرہی ہے کہ بیحدیث بھی حیله شُرْعِیّه یا نچویں دلیل حضرت بریرہ کی حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رَحْمةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْه نے روایت کیا کہ حضرت عا تَشْرَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا فرماتي بين: 'إشُتَريُتُ بَريُرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِشُتَريْهَا، فَانَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعُتَقَ وَأُهُدِى لَهَا شَاةٌ فَقَالَ: هُوَلَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ ''**يعِيٰ مِن نِي رِيهَ كُوثر يدنِ كا** ارادہ کیا، تو نبی کریم صَلَّی اللهُ تُعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمہ نے ارشا وفر مایا کہاس کوخریدلو کیونکہ ولاء اس کے لئے ہے جوآ زاو کرے، مزید فرمایا کہ حضرت بربرہ کو بکری صدقہ کی گئی تو حضور صَلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے ارشا دفر مایا کہ بیان کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے مدیر ہے۔ (صحیح بخاری، صفحہ ۲۲، جلد ٤، حدیث ٢٥٥، دارالکتب العلمیه بیروت) دوسری بات جس کا ہم نے ابتدامیں ذکر کیا تھا کہ حیلہ کُشُر عِیَّه ضرورت کے وقت کروایا جائے ، آج کل ایک بہت بڑی تعدادایسے کاموں کے لئے حیلہ کرواتی ہے جہاں حیلہ کروانا انتہائی معیوب ہے،مثلاً بہت سےلوگ دنیاوی

کامول کے لئے بھی حیلہ کرواتے ہیں بہت سے لوگ حیلہ کروا کراپنی ہی ذات پرخرج کرنا شروع کردیتے ہیں (جیما کو نقریب آتا ہے) ایسے کا موں کے لئے زکو ہ وصد قات واجبہ کا حیلہ کروانے کی اجازت نہیں ، لہذا جس کام کے

لئے حیلہ کروانا ہواُس کے لئے دَارُالافتاء اہلسنّت سے پہلے رہنمائی لے لی جائے۔ تحکیم الامّت حضرت مفتی احمد یارخان تعیمی رَحْمَةُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فر مانے ہیں: ' شرعی ضرورت پوری کرنے کے



المُحَالِثَ التَّحَافَة لئےشرعی حیلے جائز ہیں۔'' (جاء الحق ، صفحه 307 ، قادري پبلشرز لاهور) أور جوام عطيته رضي الله تعالى عنهاكى حديث كررى اس كى شرح كرت بوئ نائب مفتى اعظم مند وفقيه اعظم

ہند مفتی شریف الحق امجدی دُحْمَةُ اللهِ مَعَالی عَلَيْهِ فرماتے ہیں:''حیلہَ شُرْعِیَّه کی بیحدیث بھی اصل ہے۔ضرورتِ شُرُعِیَّه کے وقت اس قتم کا حیلہ کرنے کی اجازت ہے .....سب بلاضرورتِ شَرْعِیَّہ ز کو ۃ وفطرے کی رقم مُسْتِحَقّین کے علاوہ میں صُر ف کرنا سخت مذموم ہے خصوصاً غیر دینی کا موں میں نے خصوصاً جب خودا پنے ہی اوپریا مال داروں پر

خرچ ہو۔ دین کی بقادینی مدارس سے ہے اور دینی مدارس کی بقاز کو ۃ اور فطرے پر ہے۔میرے ابتدائی ایّا م تعلیم میں دینی مدارس کا حال بہت ابتر تھا۔اعلیٰ سے اعلیٰ مُدَرِّسین کی تنخواہ بیس بچیس روپے تھی مگر مدارِس وہ بھی نہیں دے پاتے تھے، سال دوسال کی تنخواہیں چڑھ جاتی تھیں۔ دینی مدارِس کا چلانا جُوئے شیر لانے کے مرادف تھا، تو علمانے بدرجہ مجبوری حیلۂ شُرْ عِیَّه کر کے زکو ۃ اور فطرے کی رقم مدارس میں صَر ف کرنے کی اجازت دی، اور آج اسی کی بدولت سب

ہے آ سان کام مدرسہ قائم کرنا اور چلانا ہو گیا ہے ، کیکن کچھ دنوں سے عوام میں بیرُ بھان ہو چلا ہے کہ دینوی مدارس اور سوسائٹیاں چلانے کے لئے زکوۃ اور فطرے کی رقم وصول کرنے لگے ہیں ،اس کی اجازت کسی طرح شریعت نہیں دے سکتی ، پیشر عی ضرورت نہیں بلکہ دنیوی مدارس میں تو زکو ۃ خود زکو ۃ دینے والوں کے بچوں پر صُر ف ہوتی ہے۔ پیر کوئی پسندیدہ بات نہیں بلکہ بہت سے ناخدا ترس حیلہ کر کے زکوۃ کی رقم خودر کھ لیتے ہیں۔ کیا زکوۃ اسی لئے مشروع ہوئی تھی؟ کیاز کو ق کامنشاء یہی ہے؟ کیا بیز کو ق کی ادائیگی سے فرار نہیں؟ کیا بیاصحابِ سَبْت کے فعل سے مشابنہیں؟

انہوں نے یہی تو کیا تھا۔ (نزهة القاري شرح صحيح البخاري ، صفحه 921 تا 922 ، جلد 2 ، فريد بك اسٹال لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

الجواب صحيح عَبُنُا الْمُذُانِئِ فُضَيالِ ضَاالِعَطَارِئَ عَفَاعَنْالِبَافِ

محمد حسان العطارى المدنى 28 رجب المرجب <u>1433</u>ھ 19 جون <u>2012</u>ء



فتوى 357

زکوۃ کی رقم مسجد مدرسہ میں لگ جاتی ہے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ زیدنے تقریباً 4 لا کھروپے زکو ۃ لوگوں کی جمع کی اورایک شرعی فقیر سے اس کا حیلہ کروایا۔ پوچھنا ہے کہ

ر وہ ووں ماں می اورایک مرمی سیر سے ان کا حمیلہ مروایا۔ پو پھا پہلے کہ ﴿1﴾ زکوۃ کا اصل مُصرَف کیا ہے یعنی کس کس جگہ خرج کر سکتے ہیں؟ ﴿2﴾ جولوگ مسجد یا مدرسہ میں زکوۃ کی رقم استعال کرنے کے لئے حیلہ کراتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کیا

سائل: بمعرفت سپّد لیافت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ باجماعِ صحابہ زکو ہ کے مُصارِف سات ہیں یعنی: فقیر مسکین ، عامِل ، رِقاب ، غارِم ، فی سبیل الله ، ابن سبیل اوران ہی سات قسم کے اشخاص میں ہے کسی ایک کو بھی زکو ہ دی تو زکو ہ ادا ہوجا نیگی جبکہ کوئی مانِع شرعی نہ پایا جائے اوران کے علاوہ کسی کوزکو ہ دی تو زکو ہ ادا نہیں ہوگی۔

صدرالا فاضل حضرت علامه مولا ناسبِّد محمد تعیم الدین مراد آبادی رَخْهَهُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْه فدکوره آیت ِمبارَ که کی تفسیر میں فرماتے ہیں:'' زکو ق کے مُستحق آٹھ تھ کے لوگ قرار دیئے گئے ہیں ان میں سے ہُوَ گَفَهُ الْقُلُوبِ باجماعِ صحابہ کی جیسے میں ناک: 5 کے سیسے میں میں میں ہے کہ میں اس میں سے ہُوگ اللہ کا میں ہے ہوگا ہے۔ میں اس میں میں ہے کہ م

وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ہ اسا قط ہو گئے کیونکہ جب اللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے اسلام کوغلبہ دیا تواب اس کی حاجت نہ رہی بیا جماع ز مانۂ *صد*یق میں (تفسير خزائن العرفان ، صفحه 369 ، مكتبة المدينه) بہارِشریعت میں ہے: ' زکوۃ کےمصارِف سات ہیں (1) نقیر (2) مسکین (3) عامِل (4) رِقاب (5) غارِم (6) في سبيل الله (7) ابنِ سبيل " (بهارِ شريعت ، صفحه 923 تا 924 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

**﴿2﴾** ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پرمسجد و مدرسہ کی تغییر میں رکاوٹ ہوتی ہے تحض چندے سے بورا کا مکمل ہونا دشوار ہوتا ہے اس بنا پر جولوگ مدرسہ یا مسجد کے استعمال کے لئے حیلہ کراتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ زکو ق کی ادائیگی کے لئے مالک بنانا شرط ہے اور مسجد و مدرسہ کو براہِ راست زکوۃ دی جائے تو مالک بنانانہیں پایا جاتا اس

لئے پہلے شرعی فقیر کودے کر مالک بنادیا جاتا ہے پھروہ بخوشی مسجدیا مدرسہ کے لئے وہ رقم بطورِ چندہ دے دیتا ہے اب بیہ رقم مسجد یا مدرسه پرخرچ ہوسکتی ہے کیونکہ اب بیز کو ہ ندر ہی بلکہ چندہ کی حیثیت سے لی گئی ہے۔

سبِّدى اعلى حضرت، امام المسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ الرَّحْمَة ذكوة كى رقم حيله كر كمسجد ومدرسه ككامول مين لكاني كم بارك مين فرمات بين: 'ذَخِيرَه وَهِندِيه مين به: اذا أراد أن يكفن ميتا عن زكوة ماله لا يجوز والحيلة أن يتصدق بها على فقير من أهل الميت ثم هو يكفن به فيكو ن له ثواب الصدقة

و لأهل الميت ثواب التكفين وكذلك في جميع ابواب البركعمارة المساجد و بناء القناطير والحيلة أن يتصدق بمقدار زكوته على فقير ثم يامره بالصرف الى هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة والفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة ملخصًا (ترجمه: الركونَ تخض زكوة سيميّت كاكفن تياركرنا چاہے تو جائز نہیں ہاں بیحیلہ کرسکتا ہے کہ خاندانِ میّت کے کسی فقیر پرصدقہ کردےاوروہ میّت کا کفن تیار کردے تو اب مالک کے لئے

صدقے کا اوراہلِ میّت کے لئے تکفین کا ثواب ہوگا اس طرح کا حیلہ تمام اُمورِ خیرمثلًا تعمیرِ مساجداور بلوں کے بنانے میں جائز ہے کہ ما لک مقدارِز کو ۃ کے برابرکسی فقیر کودے دے اوراہے کہے کہ توان اُمور پرخرچ کردے تواب صدقہ کرنے والے کے لئے صدقہ کااور ينائ مسجدو بلي كا تواب فقير كو جوگار) " (فتاوى رضويه ، صفحه 106 ، حلد 10 ، رضا فاؤن لديشن لاهور) بہارِشریعت میں ہے:'' زکو ۃ ادا کرنے میں بیضرور ہے کہ جسے دیں ما لک بنادیں ، اِباحت کافی نہیں ،لہذا

مالِ ز کو ة مسجد میں صَر ف کرنا یا اُس سے میّت کو گفن دینا یا میّت کا دَین ادا کرنا یا غلام آ زاد کرنا ، پُل ،سرا ،سَقاییه ،سرُک وفصل: 251 🔊 🕳 💮 🔊

﴿ فَتُسَاوِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾ ﴿ حَتَابُ النَّكُوٰ بنوادینا، نہریا کنواں کھدوادیناان اَفعال میں خرچ کرنایا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کروقف کردینا نا کافی ہے۔'' ( بهارِشريعت ، صفحه 927 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَدَنُهُ الْمُذُنِثِ فُضَيالِ ضَاالْعَطَارِ فَ عَدَامَالِكِ فَضَيالِ فَاللَّالِكُ عَدَامَالِكِ فَا اَبُوهُ مِنْ مُعَلِّمَ عِلَا عَظَارِ ثَالِمَا فِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي الْمَافِي وَالْمَافِي 6 ذي الحجة الحرام 1427م 28 دسمبر 2006ء

### ه حیلهٔ شرعی کا طریقه کی



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ میں ایک رفاہی ادارے میں کیشیر ہوں ہماراإ دارہ زکو ۃ جمع کرتا ہے اس کا حیلہ کر کے کلرکوں کومشاہرہ بھی دیا جا تا ہے سوال بیہ ہے کہ میں بھی شرعی

فقیر ہوں کیا میں جمع ہونے والی زکو ق کا حیلہ اپنے ساتھ کرسکتا ہوں؟ جب کہ ادارے کے سربراہان نے بھی اجازت دی ہے کہ زکو ق کا حیلہ کر لے پھراستعال کریں جواب جلدعطا فرمائیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

حیلہ شرعی کے لئے ضروری ہے کہ کسی شرعی فقیر کی مِلک کر دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے کا رِخیر کے لئے دے دیے تواس طرح شرعی فقیر بھی ثواب کامستحق قرار پائے گالہٰذا آپاگر واقعی شرعی فقیر ہیں تو آپ بھی شرعی حیلہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن بیاس صورت میں کہ آپ زکو ۃ دینے والوں کی طرف سے وکیل نہ ہوں۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوالْصَالْحُ فُحَكَّمَ قَالِسِهَ اَلْقَادِ بِثَٰ** 2 حمادی الاولی <u>1427 ھ</u> 30 مئی <u>2006</u>ء

چی زکوۃ کے کپڑوں کاحیلہ کی فَتوىٰي 359 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ۃ کے کپڑوں کا حیلہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ سائله: بنتِ محرحسين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ہوسکتا ہے کیونکہ ستحقِ زکو ہ کوخاص رقم دینا ہی ضروری نہیں ، کپڑے وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ چنانچ سیّدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں، ' عوض زرِز کو ق مے محتاجوں کو کپڑے بنادینا، انھیں کھانا دے دینا جائز ہے اور اس سے زکوۃ ادا ہوجائیگی خاص روپیہ ہی دینا واجب نہیں مگر ادائے زکوۃ کے معنی یہ ہیں کہ اُس قدر مال کامختاجوں کو ما لک کردیا جائے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 70 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) بہارِشریعت میں ہے:''رویے کے عوض کھا ناغلّہ کپڑا وغیرہ فقیر کودے کر مالک کردیا توز کو ۃ ادا ہوجائے گی ، مگراس چیز کی قیمت جو بازار بھاؤسے ہوگی وہ زکو ۃ میں مجھی جائے۔'' (بهارشريعت ، صفحه 909 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

أبُوالصَّالِ فَكُمَّدَ فَاسِّهُ القَّادِيثِيُ 17 جمادي الثاني <u>1428</u> ه أد جولاً بي <u>2007</u>ء

ه کامال دینا کیسا؟ کچه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کیا کسی سبِّد ہ کوز کو ق کی رقم دی جاسکتی ہے؟ اورا گرحیلہ شرعی کی صورت میں ان کی زکو ۃ کی رقم سے مدد کی جائے تو کیسا ہے؟ اور حیلہ کرنے والا گنہگار سائل:محمه عادل (موسیٰ کالونی، کراچی) ہوگایانہیں؟

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کسی سیّدہ صاحبہ کوز کو ق کی رقم ہر گزنہیں دے سکتے کہ زکو ہ لوگوں کے اُموال کاممیل ہے اور اس مُیل سے

سا دات کرام وسائز بنی ہاشم کو دُ وررکھا گیا ہےاورا گرانہیں ز کو ۃ دی بھی تو ز کو ۃ ادانہیں ہوگی۔

جبيها كهامام البلسنّة،مُسجَدِّدِ دِين ومِلّت ،اعلى حضرت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْنهِ رَحْمَةُ الدَّنْ مُها و فرماتے ہیں:''ز کو قاساداتِ کرام وسائرِ بنی ہاشم پرحرام قطعی ہے جس کی حرمت پر ہمارے ائمهُ ثلاثہ بلکہ ائمهُ مُداہبِ

اربعه رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمْ أَجْمَعِيْن كالجماع قائم -امام شعراني رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه ميزان مين فرمات بين "اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم-" (فتاوي رضويه ، صفحه 99 ، حلد 10 ، رضا فاؤنليشن لاهور)

اس کی حرمت پرسیر حاصل گفتگوفر مانے کے بعدار شادفر مانے ہیں:'' بالجملہ اصلاً محلِ شک وارتیاب نہیں کہ ساداتِ کرام و بنی ہاشم پرز کو ۃ یقیناً حرام ، نہانھیں لیناجائز ، نہ دیناجائز ، نہان کے دیئے زکو ۃ اداہو،اس میں گناہ کے سوا كي ماصل نهيري" (فتاوى رضويه، صفحه 104، حلد 10، رضا فاؤن ليشن لاهور)

البيتة اگران ميں ہے کوئی واقعی مختاج ہوتو دوسرے صاف مال سے ثواب کی اُمیدیران کی مدد کی جائے اگر کوئی اس طرح مدد کرنے والا بھی نہ ہوتو ان کے لئے شرعی حیلہ کیا جا سکتا ہے۔

﴾ كاك: 554 💉 🕳 🚅

التحافظ التحافظ ﴿ فَتُسُاوِي الْمُلِسُنَّتُ ﴾ جسیا کہاس حیلہ کا بیان کرتے ہوئے امام اہلسنّت ، مُجَدِّدِ دِین ومِلّت ،اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشادفر ماتے ہیں:'' اورمُتَوَسِّط حال والے اگر مَصارِفِمُسُتَحَبِّه کی وُسُعَت نہیں دیکھتے توبِحَمُدِ اللّٰه وہ تدبيرمكن بي كهزكوة كى زكوة ادا مواور خدمت ِسادات بھى بجا مويعنى سىمسلمان مُصرَ ف زكوة مُعْتَمَدُ عَلَيْه ( قابلِ اعتاد) کو کہاس کی بات سے نہ پھرے، مالِ زکو ہ سے کچھروپے بہنیتِ زکو ہ دے کر مالک کردے، پھراس سے کہتم اپنی طرف سے فلاں سبِّد کی نَذُر کر دو، اس میں دونوں مقصود حاصل ہوجا ئیں گے کہ زکو ۃ تو اس فقیر کو گئی اوریہ جوسبِّد

نے پایا نذرانہ تھا،اس کا فرض ادا ہو گیا،اور خدمت ِسپّد کا کامل ثواب اسے اور فقیر دونوں کوملا۔''

(فتاوي رضويه ، صفحه 106 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَبُنُ الْمُذُنِّ فَضِيلَ مَضِ العَظَارِئَ عَفَاعَنُ البَلاثِ عَبِّلُ الْمُكُنُ الْمَلَاثِ عَبِي الْمَعَلَمِ ال 04 ذو القعدة 1428 هـ 15 نومبر 2007 ء



کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرکوئی شخص اپنے مال کی زکو ۃ میں حیلہ کا طریقہ اختیار کرے اوراپنی ہی ز کو ق کوحیلہ کروا کرخود استعمال کرے تو کیا حکم ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کوئی شخص اپنی ہی زکو ۃ کوحیلہ کر کے اپنے کام میں لائے اس کی ہرگز اجازت نہیں بلکہ ایسا کرناحرام ہے کہ

ایبا کرنامقاصد شرع کے خلاف ہے۔

سائل: بمعرفت سپّد لياقت

سیدی اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه درخمهٔ الدی خلی زکو قه کی رقم حیله کر کے اپنے کام میں لانے والوں کے الکی حضرت امام احمد رضاخان علیه درخمهٔ الدی خلی زکو قه کی رقم حیله کر کے اپنے کام میں لانے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں: 'نہزاروں روپے فضول خواہش یاد نیوی آسائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والے مصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آڑنہ لیس مِنْ وَیِّسُو الحال بھی ایس ہی ضرور توں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام میں صرف خیر میں ان حیلئے ان طریقوں پر اقدام کریں نہ یہ کہ معاذ اللہ ان کے ذریعے سے ادائے زکو قه کا نام کر کے روپیہ اپنے گر د کُر دمیں لائیں کہ یہ امر مقاصدِ شرع کے بالکل خلاف اور اس میں ایجابِ زکو قه کی حکمتوں کا میس ابطال ہے تو گویا اس کا بر تناایے درب عقور یہ دیا ہے۔ والعیاذ بالله رب العالمین

جُرِ بذر بعد چیک زکو ق کا حیلہ کروانا کیسا؟ کے میلہ کروانا کیسا؟ کے میلہ کروانا کیسا؟ کے میلہ کروانا کیسا؟ کے میلہ کے میلہ کے میلہ کے میلہ کے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گرز کو ق کا حیلہ بجائے رقم کے چیک کے ذریعے کرالیا جائے توز کو ق ادا ہوجائے گی یانہیں؟

پیشے اللّٰاءِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورت ندکورہ میں زکو ۃ ادانہیں ہوگی بلکہ نقذی (رقم) کی صورت ہی میں زکو ۃ ادا ہوگی۔

(فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈ يشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

أَبُوهُ مِنْ الْمَالِمَ عَلَا عَظَارِ عَالِمَ الْمَالِذِي الْمَالِدِي الْمَالِمِي الْمَالِدِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمَالِمِي الْمُحَالِمِينَ الْمُحَالِمُ مُعَلِّمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحَالِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمِينَا الْمُحْلِمِينَ الْمُحْلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلْ

وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

محمد فاروق العطاري المدني 06 ذوالحجه <u>1421</u> هـ 02 مارچ <u>2001</u>ء ادا نیگرز کو ہ سے بچنے کیلئے مال تقسیم کرنا کیسا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ سی شخص کی بیوی کے یاس زیور ہووہ

زیورآ دھا آ دھا آپس میں تقسیم کرلیں تا کہ زکو ہ فرض نہ ہوتو ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟ سمائل: محمر آ صف عطاری بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ایساحیله کرناممنوع ومکروه ونا جائز ہےاوریہی مذہب ہمارے ائمہ کے نز دیک مختارہے۔

چِنانچِدِاعلیٰ حضرت،امام اہلسنّت امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الدَّحْمٰن فرماتے ہیں:'' امام الائمہ،سراخُ الاُمَّه حضرت سيِّدُ ناامام إعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالٰي عَنْه كا فد بهب بھي يہي فد بهب امام محمد ہے كما بيافعل ممنوع وبد ہے۔غَمُزُ الْعُيُون مين تَاتَارُ خَانِيَه سے بُـ ' كان ذلك مكروها عند الا مام و محمد "لين يرحيله ام م عظم ، اورامام محمد

رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى وونول كِنز ديكِ مكروه ہے۔'' مزير فرمات بين: 'خَزَانَةُ الْمُفْتِين مِين فَتَاوىٰ كُبُرىٰ عهم' الحيلة في ابطال الشفعة بعد ثبوتها يكره لانه ابطال لحق واجب واما قبل الثبوت فلا باس به وهوالمختار والحيلة في

منع وجوب الزكوة تكره بالاجماع (ترجمه: ثبوت ك بعدابطال شفعه ك لئے حيله كرنا مكروه ب كونكه بيق واجب كو باطل کرنا ہے لیکن ثبوت سے پہلے حیلہ میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے اور وُجوبِ زکو ۃ میں رکاوٹ کے لئے حیلہ کرنا بالا جماع مکروہ ہے۔) یہاں سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمہ کااس کے عدمِ جواز پراجماع ہے،حضرت امام ابو یوسف بھی مکروہ رکھتے

ہیں ممنوع وناجائز جانتے ہیں کہ طلق کراہت کراہت تحریم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب ائمہ کا م*ٰدہ*ب متحد بتارہی ہےاورشک نہیں کہ م*ذہ*بِامام اعظم وامام محمداس حیلہ کا ناجائز ہونا ہے۔'' مزيداعلى حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّت لَكَصة بين:''فقير نے بچشم خودا مام ابو يوسف رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كي متوايز

في ابطال الصدقة بوجه ولا سبب يعن امام ابويوسف فرمات بير كسي شخص كوجوالله وقيامت برايمان ركه تا بهويه

حلال نہیں کہ زکو ہ نہ دے یا پنی ملک سے دوسروں کی ملک میں دے دے جس سے ملک متفرق ہوجائے اور زکو ہ

صفحه 190 تا 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

اَبُوالْصَالِحُ فَحَمَّدَ قَالِيَهُمَ اَلْقَادِيْ ثَيْ 14 محرم الحرام <u>1428، ه</u> 03 فرورى <u>2007</u>، ء

لازم نہ آئے کہ اب ہرایک کے پاس نصاب سے کم ہے اور کسی طرح کسی صورت ابطالِ زکو ہ کا حیلہ نہ کرے۔''

ادائیگی زکو قسے بینے کا ایک ناجائز حیلہ کے اسکانے کیا گئی کا کہ گائی کا ایک ناجائز حیلہ کے اسکانے کا ایک ناجائز حیلہ کے اس سونا اور کیا فتو می کیا میں کہ میری بیوی کے پاس سونا اور کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میری بیوی کے پاس سونا اور کیا دی موجود ہے یعنی میری بیوی صاحبِ نصاب ہے مگر اس کے پاس اتن رقم نہیں ہے کہ وہ ان کی زکو ق ادا کر سکے اب وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سونے اور چاندی کا اپنی بیٹیوں کو مالک بنادے تا کہ زکو ق ادا نہ کرنی پڑے کیا اس کو بے حیلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

صورتِ مَسْنُولہ کی دوصورتیں ہیں﴿1﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہےاس پر مکمل سال گزر چکا ہے

کرنے کی اجازت ہے؟

التحاق التحاق الله المُعْلِمُ المُعِلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع ﴿2﴾ آپ کی بیوی کے پاس جونصاب ہے اس پر ابھی مکمل سال نہیں گزرا۔ صورتِ اوّل میں حیلہ کرنے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں حیلہ کرنا حرام قطعی ہے کیونکہ جب نصاب پرسال گزر چکا تواس کی زکو ۃ واجب ہو چکی اور واجب ہونے کے بعد حیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہےاب اس پرلازم ہے کہ زکو ۃ ادا کرے اگر رقم نہیں ہے تو اسی سونے یا چاندی میں سے زکو ۃ کی مقدار ادا کرے ، دوسری صورت میں حیلہ کرنا مکروہ ونایسندیدہ ہے۔ چنانچ مِشْيْحُ الْاِسْلَام وَ الْمُسْلِمِيْن، امام المِسنّت، مُجَدّد دِين ومِلّت شاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ارشاد فرماتے ہیں:''بعدوُجوب منع کا حیلیہ بالا جماع حرام قطعی ہے۔'' (فتاوي رضوية ، صفحه 196 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) اورفر ماتے ہیں:''(وُجوب ہے قبل)اس حیلہ کے مکروہ و ناپیندیدہ ہونے پر ہمارے ائمہ کاا جماع ہے،خلاف اس میں ہے کہ امام ابویوسف مکر وہ تنزیبی فرماتے ہیں اور امام اعظم وامام محمد مکر وہ تحریمی ۔'' (فتاوي رضويه ، صَفحه 191 ، حلد 10 ، رضا فاؤنديشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح اَبُوالصَّالَ فُكَمَّدَ قَالِيَهَ القَادِيِّ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدنى 12 شوال المكرم <u>1428</u> ه 25 اكتوبر <u>200</u>7 ء فَتوىٰ 365 الله کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کوئی شخص بلاوجہ سال پورا ہونے سے پہلے اپنے مال کو پچھ دیر کے لئے کسی اور کی مِلکِیّت میں اس لئے دے دے کہ اُس پرز کو ۃ فرض نہ ہوا بیا

559

﴿ فَتُلُوعِينَ آهُ إِلَيْنَتُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعَلِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِيلِمِ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُلِمِ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِلْعِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُلْمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُلْمُ لِمِلْمُلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُلِمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُلِمُ لِمِلْمُ لِمِلْمُلْمِلْمُ لِمِلْمُلِ سائل: فرخ كرناكيساہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب دریافت کیا گیا ممل غیرشرع ہے۔ سِيِّدى اعلى حضرت عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعِزَّة فرمات عِبن: "همارے كُثْبِ مَد بهب نے اس مسّله ميں امام ابو يوسف اورامام محمد رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى كااختلاف نقل كيااورصاف لكهوديا كه فتوى امام محمد كقول پرہے كه ايسافعل جائز نہيں۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 189 ، حلد 10 ، رضا فاؤ ناليشن لاهور) مزيداسي ميں ہے: ''امام الائمه، سراخ اللهُ متَه حضرت سيِّدُ ناامام اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كا مُدب بهي يهي مذهب امام محد م كما يبافعل ممنوع وبدم - غَمْزُ الْعُيُون مين تَاتَارُ خَانِيَه سے م : كان ذلك مكروها عند الإسام و محمد (ترجمه: بيحيله الم اعظم اورامام محمد دونول كنز ديك مكروه ب-)" (فتاوى رضويه ، صفحه 190 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نديشن لاهور) مزيراً بعَلَيْهِ الرَّحْمَه خَزَانَةُ الْمُفْتِين كَ والحسنقل كرتے بين: 'والحيلة في منع وجوب الزكوة تكره بالإجماع (ترجمه: اورؤجوب زكوة مين ركاوك كے لئے حيله كرنا بالا جماع مكروه ب-) يہال سے ثابت کہ ہمارے تمام ائمکہ کااس کے عدم جواز پراجماع ہے،حضرت امام ابویوسف بھی مکر وہ رکھتے ہیں ممنوع ونا جائز جانتے ہیں کہ طلق کراہت کراہت تحریم کے لئے ہے خصوصاً نقل اجماع کہ یہاں ہمارے سب ائمہ کا ندہب متحد بتارہی ہے اور شک نہیں کہ مذہب امام اعظم وامام محمد اس حیلہ کا ناجائز ہونا ہے،غمز العیون کے لفظ سُن چیکے کہ صاف عدم جواز کی تصریحے۔'' ( فتاوي رضويه ، صفحه 191 ، جلد 10 ، رضا فاؤنڈيشن لاهور) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم أَبُولُصُلْكُ فِي الْمَالُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي

می راش اسکیم کے لئے زکوۃ کاحیلہ کرنا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ ہم ایک خدمتی ادارے میں کام کرتے ہیں جس کا مقصد ضرورت مندوں کی خدمت اوران کی کفالت کرنا ہے۔ہم لوگ ایک راشن اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم سفید بیش افراد کو ماہانہ راشن رعایتی قیمت میں % 50 تک کم کر کے دینا حیاہتے ہیں تا کہ جن

افراد کی آمدنی 6سے 8 ہزار روپے ہے اور 4 بچے ہیں اور وہ ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تو ان کورعایتی قیمت لیعنی آدهی قیمت پرراشن دین تا کهان کی ضروریات بوری موسکیس ...

مسکدیہ ہے کہ ہم نے ایک فنڈ قائم کیا ہے جواس راشن کی مدمیں ہونے والے % 50 نقصان کو پورا کرے

اس فنڈ میں ہمیں جورقم مل رہی ہے وہ زکوۃ کی مدمیں ہے کیا ہم اس زکوۃ کا حیلہ کر کے اسے راشن اسکیم میں شامل کر سائل: محرسليم ميمن ولدمحمر قاسم ميمن (اداره بإلا ري ميمن جماعت خانه، پيا قلعه، حيدرآباد) سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صورتِ مَسْنُوله میں زکوۃ کا حیلہ کرنے کی اجازت نہیں کہ زکوۃ کا حیلہ کسی ایسے دینی وشرعی مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہوتا ہے جسے زکو ہ کے بغیر دیگر جائز ذرائع سے پورا کرنا دشوار ہوجبکہ یہاں پرسرے سے ہی کسی دینی وشرعی

مقصد کو پورانہیں کیا جار ہا بلکہ تصدق سے اغنیا کو پہنچنے والانقصان پورا کیا جار ہاہے اوران کے نقصان کو پورا کرنا یہ کوئی شرعی ضرورت ومقصد نہیں ہے۔ چنانچەسپّىدى اعلىٰ حضرت امام احمدرضا خانء كينه رځمهٔ الدَّهٔ من فرماتے ہيں:'' ہزاروں روپے فضول خواہش يا د نیوی آ سائش یا ظاہری آ رائش میں اٹھانے والےمصارِفِ خیر میں ان حیلوں کی آٹر نہ لیں ۔متوسط الحال بھی ایسی ہی

**22**:فَصَلِ 561

المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ المُولِسُنَتُ ضرورتوں کی غرض سے خالص خدا ہی کے کام میں صرف کرنے کے لئے ان طریقوں پراقدام کریں نہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے ذریعہ سے ادائے زکو ہ کا نام کر کے روپیا پیے خرد بردمیں لائیں کہ بیامرمقاصد شرع کے بالکل خلاف اور

اس میں ایجابز کو ق کی حکمتوں کا یکسرابطال ہے تو گویا اس کا برتنا اپنے ربءَدَّوَجَلَّ کوفریب دینا ہے۔'' (فتاوي رضويه ، صفحه 109 ، حلد 10 ، رضا فاؤ نڈیشن لاهور)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح ٱبُوالصَّالِ فُحَمَّدَةَ السِّمَّالَقَادِيَّىٰ

محمد نويد رضا العطاري المدني 19 ربيع الآخر <u>(143</u>3 ھ 13 مارچ <u>201</u>2ء

روح کی غذا کیاہے؟

سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال علیه رحمة الرحلن' فقاویٰ رضویهٔ 'میں فرماتے ہیں:''مسلمانو! زبان اختیار میں ہےشعریاتِ باطله میں

العسل مرة والخمرياقوتية (شهدكرُ واب اورشراب ياقوتي ب، يعني يول كهنا حقيقت ِ ثابته كيسراسرخلاف ہے۔) كهددينے سے مرتخص كواختيار ہے

ذراانصاف وایمان کے ساتھا سے سنیے تو خودکھل جائے گا۔ که با که باختهٔ عشق درشب دیجور

(اندهیری رات میں تونے کس کے ساتھ عشق لڑایا)

شرابی شراب کوبھی غذائے روح وجانفزاوجان پرورکہا کرتے ہیں کہنے ہے کیا ہوتاہے محمدرسول الله صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے جوفرق بتایا ہے

ہاں سُننے اور گوشِ ایمان سے سُننے کہ ارشادِ اقدس رسولِ اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے، غذائے روح وہ ہے جس کی طرف

شريعت محمد بيعللي صاحبها وآله افضل الصلولة والتحية بلاتى باورجس كى طرف شريعتِ مطهره بلاتى باس پروعدة جنت باورجنت أن چیزوں پرموعودہے جونفس کومکروہ ہیں،اورغذائےنفس وہ ہےجس سےشریعتِ محمد یہ صلوات الله تعالیٰ و سلامہ' علیہ وعلیٰ آله منع فرماتی ہےاور

جس سے شریعت کریمہ منع فرماتی ہے اس پر وعید نارہے اور نار کی وعیداُن چیز وں پر ہے جوئٹس کومرغوب ہیں۔

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين: حفت الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات رواة البخاري في كتاب الرقاق بلفظ حجبت و تقديم الجملة الاخيرة ومسلم باللفظ عن ابي هريرة واحمدومسلم والترمذي عن انس رضي الله تعالىٰ عنهما في صحيحه-ترجمہ: جنت اُن چیزوں ہے گھیر دی گئی ہے جونفس کونا گوار ہیں اور دوزخ ان چیزوں ہے ڈھانپ دی گئی ہے جونفس کو پیند ہیں (امام بخاری نے کتاب

احد مسلم اور جامع تزندی نے حضرت انس سے (اللہ تعالی ان دونوں سے راضی ہو) اپنی صحیح میں ذکر فرمایا۔) ( فيَا ويُ رضوبيه ، صفحه 130 ، جلد 24 ، رضا فا وَنِدُ يَشْنِ لا مور )

الرقاق میں ساتھ لفظ حسجب ہے کے اس کوروایت کیا ہے اور آخری جملہ کی تقدیم سے اس کوذ کرفر مایا اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سے ۔ اور

562



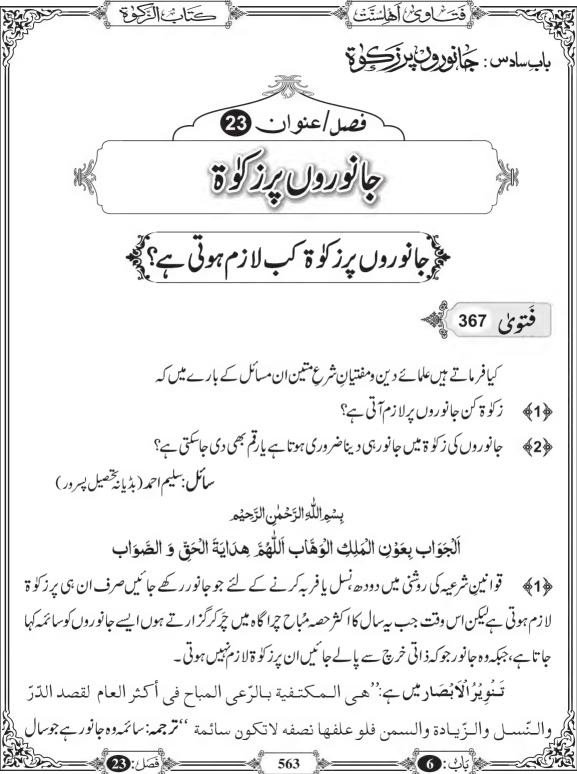

کا کثر حصہ مُباح چراگاہ میں چُرکرُزارہ کرے اور اس سے مقصود دودھ نسل کی زیادتی اور فربہ کرنا ہو، لہذا اگر آ دھا سال بھی اس کوخود حیارہ وغیرہ ڈالا ہوتو اس صورت میں وہ جانورسائمہ نہیں کہلائے گا۔ (تنويرالابصار ، صفحه 232 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) فَتَاوى عَالَمْكِيْرِي مِين سائم لَى تعريف ان الفاظمين كَي تَيْ هِي: 'والسّائمة هي التي تسام في البرارى لقصد الدّرّ والنّسل والزّيادة في السّمن "ترجمه: سائمه وه جانور ب جوجنگل وبيابان مين چَر كريلياوراس سيمقصود دودهاوربيح لينايافر بهرناهو ر (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 176 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه علامه مولا نامفتى المجمع لى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقوى بها رشريعت مين فرمات ہیں:''سائمہوہ جانورہے جوسال کا اکثر حصہ چُرکرگز رکرتا ہے اور اس سے مقصود صرف دودھ اور بیچے لینا یا فربہ کرنا ہے۔اگر گھر میں گھاس لا کر کھلاتے ہوں یامقصود بوجھ لا دنا یا ہَل وغیرہ کسی کا م میں لا نا یا سواری لینا ہے تواگر چہ چَرکر گزر کرتا ہووہ سائمہ نہیں اوراس کی زکو ہ واجب نہیں۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمہ نہیں اگر چہ جنگل میں جَرَتا ہواورا گر تجارت کا جانور جَرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں بلکہ اس کی زکو ۃ قیمت لگا کرا داکر دی جائے گی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) ﴿2﴾ جانوروں کی زکو ۃ میں جانور ہی دینا ضروری نہیں ، بلکہ واجب شُدہ جانور کی قیمت بھی دی جاسکتی ہے کیونکہ

ز کو ہے مقصود فقیر کی اِعانت ہے اور یہ قیمت دینے سے بھی حاصل ہوجاتی ہے۔ **دُرِّمُخُتَار ﷺ ہے: ''و**جاز دفع القيمة في زكاة وعشر وخراج وفطرة ونذر وكفّارة غير الإعتاق وقالا يوم الأداء وفي السّوائم يوم الأداء إجماعًا، وهو الأصح "ترجمه: زكوة فطرة عشر

خراج نذر کقّارہ جبکہ غلام آزاد کرنے کےعلاوہ ہومیں قیمت دینا بھی جائز ہےاوران چیزوں میں وُجُوب کے دن کی قیمت کا اعتبار ہے صاحبین عکی نے مالے ہیں اور استے ہیں ایوم اداکی قیمت کا اعتبار ہے اور سائمہ جانوروں کی زکو ق میں بِالإجماع ادائيكي كون كي قيمت كااعتبار إلى (درمختار ، صفحه 250 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

فَتَاوىٰ شَامِي مِ*ش ہے:''*لأنّ الـمـقـصـود إغـناء الفقير وبه تحصل القربة وهو يحصل ك المنافعة ا



بالقيمة "ترجمه: كيونكهزكوة سيمقصودفقيركوني كرناب اوراس كسبب ثواب حاصل موتاب اورثواب كاحصول قیمت دینے کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 250، جلد3 ، درالمعرفة بيروت)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوكُ مَّنَ عَلَى الْعَظَارِثِ الْمَدَ فِي 1<u>َكُوكُ مَّنَ عَلَى الْعَظَارِثِ الْمَدَ فِي 2008</u>ء ومضان المبارك <u>1429</u>م 10 ستمبر

### می باڑے کے جانوروں پرز کو ۃ کا حکم کی ا

فتوى 368

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کے پاس بہت سارے جانور ہیں ان میں چالیس گائے اور ایک سوبیس جینسیں ہیں ان کی زکو ۃ کیسے نکالی جائے گی؟ سائل: محمد يوسف (نيوكراچي)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ہر جانور پرز کو ۃ نہیں صرف ان جانوروں پرز کو ۃ ہوتی ہے جوسال کا بیشتر حصہ چَرکرگزارہ کرتے ہوں اور اِن جانوروں سے مقصود دودھ لینا، بچے حاصل کرنایا جانوروں کوفر بہ کرنا ہوجیا ہے وہ گھر میں رکھے جا کیس یا باڑے میں

یا کہیں اور۔اورا گرخودلا کرچارا کھلا ناپڑے یا مذکورہ مقاصد کیلئے جانور نہ ہوں توان پرز کو ۃ واجب نہیں۔اگرز کو ۃ کی شرائط پر پیجانور پورے اترتے ہوں تو پھر درج ذیل طریقے سے ان کی زکو ۃ نکالی جائے گی۔ ز کو ۃ کے حوالے سے گائے اور بھینس دونوں کا ایک ہی حکم ہے لہذا دونوں کو ملا کرز کو ۃ کا حساب لگایا جائے گا۔

جبيا كمعلامه شامى قُرِّسَ سِرَّةُ السَّامِي لَكُ<del>صَةِ بِين</del>: 'والجاموس هو نوع من البقر كما في المغرب، فهو مثل البقر في الزكاة والاضحية والربا "ترجمه: بحينس كائي ايك فتم بجيباكه ' مُغرب''میں ہے،توز کو ۃ ،قربانی اورسود کےمعاملے میں وہ گائے ہی کی طرح ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 241، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي لَكَ عَبِين: '' بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو زکو ۃ میں ملا دی جائیں گی ،مثلاً ہیں گائے اور دس تھینسیں تو زکو ہ واجب ہوگئی اورز کو ہ میں اس کا بچہ لیا جائے جوزیادہ ہولینی گائے زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور جینسیں زیادہ ہوں تو بھینس کااورا گرکوئی زیادہ نہ ہوتو ز کو ۃ میں وہ لیں جواعلیٰ سے کم ہواوراد نیٰ سے اچھا۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 896 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) یوچھی گئی صورت میں گائے اور بھینس دونوں کو ملانے سے تعدا دا یک سوساٹھ بنتی ہے اور ہر چالیس میں ایک مُسِنّه (دوسال کا بچھڑایا بچھیا)لازم آتا ہے۔لہذا جالیس گائے اورایک سوبیس بھینسوں میں جارمُسِنّه لازم آئیس گےاور بیہ چار مُسِنّہ جمینسوں میں سے اداکئے جائیں گے، کیونکہ جب گائے اور جمینس دونوں ہوں تو زکو ۃ اس میں سے ادا کی جائے گ جس کی تعدا دزیادہ ہے، جیسا کہ او پر بہار شریعت کے حوالے سے گزرا۔ فَتَاوِيْ عَالَمُكِيْرِي مِين مِن أَليس في اقبل من ثلاثين من البقر صدقة فاذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع او تبيعة و هي التي طعنت في الثانية كذا في الهداية .....وفي أربعين مسن أومسنة وهي التي طعنت في الثالثة'' (فتاوی عالمگیری ، صفحه 177 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالَحُ يُحَمَّلُ قَالِيَهُمُ اَلْفَادِيِّ عَيْ 22 رمضان المبارك <u>142</u>6 ه 27 اكتوبر <u>200</u>5 ء

فَتُوىل 369 🐩

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کن جانوروں پرز کو ہ واجب ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ تین قتم کے جانوروں پر زکو ۃ واجب ہے جبکہ وہ سائمہ ہوں۔﴿ 1 ﴾ اُونٹ ﴿ 2 ﴾ گائے، بھینس

﴿3﴾ بکری۔سائمہاس جانورکو کہتے ہیں جوسال کا اکثر حصہ مُباح چرا گاہ میں چَرتا ہواوراس ہے مقصود صرف دودھ اوریج لینااورفر به کرنا ہو۔ چنانچ حضرت علامة شخ مم الدين مُرتاش عليه وَحْمة اللهِ الهادِي كلصة بين: "هي المكتفية بالرعى المباح في أكثر العام لقصد الدر والنسل والزيادة والسمن فلو علفها نصفه لاتكون سائمة "ترجمة سائمَہ جانوروہ ہے جوسال کاا کثر حصہ چَرکرگز ارہ کرتا ہواوراس سے مقصود دودھاور بچے حاصل کرنا اورفر بہ کرنا ہو۔ (تنويرالابصار ، صفحه 232 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اگریه دونوں باتیں جمع ہوں تو وہ سائمہ ہے،اگرا یک بھی کم ہوتو سائمہ نہیں اوراس پرز کو ۃ بھی واجب نہیں۔ جسياكه صَدرُ الشَّرِيعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محرام برعلى اعظمى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقِوى لَكَصَة مِين: ''اگرگھر میں گھاس کھلاتے ہیں یامقصود بوجھلا دنایا ہل وغیرہ کسی کام میں لا نایاسواری لینا ہے تواگر چہ جَرکرگز رکرتا ہووہ سائمنہیں اوراس کی زکو ۃ واجبنہیں۔ یونہی اگر گوشت کھانے کے لئے ہے تو سائمنہیں اگر چہ جنگل میں چَرتا ہو۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم ٱ**بُوعُــمَّنُ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّا يَّكُ الْمَدَ فِيُ** 25 ربيع الثاني <u>1433</u> ھ 19 مارچ <u>2012</u>ء

م المجينو البيز كوة كاحكم فَتوىل 370 🖫 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا بھینسوں پر بھی زکو ۃ واجب بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جی ہاں!اگر بھینسوں میں وُجُوبِ ز کو ۃ کی شرا ئط یا ئی جائیں توان پر بھی ز کو ۃ واجب ہے۔اوران کی ز کو ۃ کا حساب لگانے کا وہی طریقہ ہے جو گائے کی زکو ہ کا ہے کیونکہ بیبھی گائے کے حکم میں ہیں بلکہ اگر گائے اور بھینس دونوں ہوں تودونوں کو ملا کرز کو ق کا حساب لگایا جائے اور جس قتم کی تعداد زیادہ ہواسی کے جانور کا بچہز کو ق میں اداکیا چنانچ حضرت علامه ابن مجمم على عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقُوى لَكُفّ بين: "والجاموس كالبقر لأن اسم البقر يتناولهما اذ هو نوع منه فيكمل نصاب البقر به و تجب فيه زكاتها" ترجمه: بينس بحي كات کے تکم میں ہے کیونکہ بقر کالفظ گائے اور بھینس دونوں کوشامل ہے اس حیثیت سے کہوہ اس کی قشم سے ہے لہذا گائے کا نصاب بھینس کے ذریعے ممل کیا جائے گااوراس پر بھی زکو ۃ واجب ہوگی۔

(بحرالرائق ، صفحه 377 ، حلد 2 ، مطبوعه كوئثه) فَتَاوى عَالَمُكِيرى مِن عَن إِد الجاموس كالبقر و عند الاختلاط يجب ضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ثم تؤخذ الزكاة من أغلبها ان كان بعضها أكثر من بعض و ان لم يكن يؤخذ أعلى الأدنى وأدنى الاعلى" ترجمه: بَهِينس بَعَى گائے كَتَكُم مِين ہے جب بهينس اور گائے دونوں ہوں تو نصاب بورا کرنے کے لئے ان کوملانا واجب ہے پھران میں بعض سے زیادہ ہیں تو ز کو ۃ

کی بھی ہے گئے النے کی اُھالِسْتَتُ میں اُھالِسْتَتُ میں وہ لی جائے گئے ہے۔ میں وہ لی جائے گی جوزیادہ ہے اورا گرکوئی زیادہ نہ ہوتو وہ لیس کے جواعلیٰ سے کم اوراد فیل سے اچھا ہو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت)

وَ اللّٰهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ مَا لله

تھینسیں زیادہ ہوں تو بھینس کا بچہاورا گرکوئی زیادہ نہ ہوتو ز کو ۃ میں وہ لیں جواعلیٰ سے کم ہواوراد نیٰ ہےا چھا''

اَبُوكَ اَلْمَانِكَ الْمَانِكَ الْمَانِكَ الْمَانِكَ الْمَانِكَ الْمَانِكَ الْمَانِكَ الْمَانِكِ 2012، على الثانى 1433، هـ 15 مارچ 2012، على معذور جا نورول برزكوة كالحكم المراج المورول برزكوة كالحكم المراج المورول برزكوة كالحكم المراج المر

صَد وُالشَّوِيُعَه، بَد وُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانا مفتى محدام يولى اعظمى عَلَيْ ورَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصة بين:

(بهارِشريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

'' بھینس گائے کے حکم میں ہے اور اگر گائے بھینس دونوں ہوں تو ز کو ۃ میں ملادی جائیں گی ،مثلاً بیس گائے ہیں اور

دس جھینسیں تو زکو ۃ واجب ہوگئی اور زکو ۃ میں اس کا بچہ لیا جائے جو زیادہ ہو یعنی گائیں زیادہ ہوں تو گائے کا بچہ اور

المراجع ورون پرروه م

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ جس جانور کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں کیااس پر بھی زکو ۃ واجب ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوُهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
جَنْهِيں! جس جانور کے ہاتھ پاؤں کئے ہوئے ہوں اس پرزکو ہنہیں اسی طرح اندھے جانور پر بھی ذکو ہنہیں، ہاں اگراندھا جانور چَرائی پر ہے تواس پرزکو ہواجب ہوگی۔ نیز اگرنصاب میں کمی ہواور اندھے جانورکوملانے

سے وہ کمی پوری ہوجاتی ہوتواسے ملا کرز کو ۃ دی جائے گی۔ چنانچیہ حضرت علامہ علا وَالدِّین حَصَّلَفِی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی لکھتے ہیں:''ولا فسی الممواشسی العمی، و لا ساتھ

**6**:c

الله المالية ا المُخْلِقَةُ الْتَحْفَةُ الْتَحْفَةُ الْتَحْفَةُ الْتَحْفَةُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينِ الْعِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي عِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِ مقطوعة القوائم، لأنها ليست سائمة" ترجمه: نه اندهي جانور يرزكوة باورنه ي باته ياول كي بوك جانورىر، كيونكە بەسائمەنبىں۔ (درمختار، صفحه 236 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّ بين: '' اندھے یاہاتھ پاؤں کٹے ہوئے جانور کی زکو ۃ نہیں ،البتۃ اندھاا گریچرائی پررہتا ہے تو واجب ہے۔ یونہی اگر نصاب میں کمی ہےاوراس کے پاس اندھاجانور ہے کہاس کے ملانے سے نصاب پوری ہوجاتی ہےتو ز کو ۃ واجب ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 893 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

أبُومُ مَنْ الْمُلَاثِينَ الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِينَ الْمُدَاثِينَ 26 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 20 مارچ <u>2012</u>،ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم



جانور بیچنے کے لئے خریدے ہوں اوروہ جنگل میں چُرتے ہوں تو کیاان پر بھی زکو ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہا گراُونٹ، گائے یا بکری وغیرہ

جى مال! ان جانوروں يربھى زكوة واجب ہے كيكن چونكه بيرجانورسائم نہيں بلكه مال تجارت ميں للمذاإن جانوروں کی قیمت لگا کراس قیمت کا ڈھائی فیصدز کو ۃ میں دیاجائے گا۔ چنانچة حضرت علامه علا وَاللِّرين صَلَفِي عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُت بِينَ "و لو للتجارة ففيها زكاة

التجارة "ترجمه: اگرجانور تجارت کے لئے ہوتواس میں مالِ تجارت کی زکو ہ واجب ہے۔ (درمختار ، صفحه 234 ، جلد 1 ، دارالمعرفة بيروت)

جبيبا كه صَددُ الشَّسرِيْعَه ، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى مُحمرامجرعلى أعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَوِى لَكِصَة ہیں:''اگر تجارت کا جانور چَرائی پر ہے تو یہ بھی سائمہ نہیں ، بلکہ اس کی زکو ۃ قیمت لگا کرادا کی جائے گی۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 892 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم أبُوفُ مَّنْ عَلِي الْمَعَ الْعَطَائِ الْمَدَانِيَ 25 ربيع الثاني <u>1433</u>ھ 19 مارچ <u>2012</u>ء الله المراكبة المناه المول توزكوة واجب مع؟ فتوىل 373 🎼 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ کتنے اُونٹوں پرز کو ۃ لازم

التحاق المتحافة

المُوسِينَ اللهِ المُواسِنَتُ اللهِ اللهُ الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِـنَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

الْجُوَابِ بِعَوْنِ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ سائمہاُونٹوں پرزکوۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب ان کی تعداد پانچ یا پانچ سے زیادہ ہو،اگر پانچ سے کم اُونٹ ہیں توان پرزکوۃ واجب نہیں۔

چاندی سے کم میں زکو قانبیں۔ (صحیح مسلم، صفحه ۴۸۷ مدیث ۹۷۹ ، دارابن حزم بیروت)

(بهارِ شریعت ، صفحه 893 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)

و اللهُ اَعْلَم عَزْوَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب

كتب

ابُوهُ اللهُ اَعْلَم مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

كتب

14 ربيع الثاني 1433 هـ 80 مارچ 2012 ء

#### میر کتنی گائے ہوں توز کو ۃ واجب ہے؟ آپھ فتویل 374 آپھ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کتنی گائے ہوں تو زکو ۃ لازم ہوتی سے؟ اگریسی کے ماس دس گل ئے ہوں تو کیالان ہرز کو ۃ لازم ہے؟

ہوتی ہے؟ اگر کسی کے پاس دس گائے ہوں تو کیاان پرز کو ۃ لازم ہے؟ بیشھ اللّٰہ الرَّخمٰنِ الرِّحیْم

اَلْجُوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحُقِّ وَ الصَّوَابِ

گائے پرزکوۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب ان کی تعداد تیس یا تیس سے زیادہ ہو، اگر تیس سے کم ہول تو
زکوۃ واجب نہیں۔

الْيَـمَنِ اَمَـرَهُ أَنُ يَـاخُـذَ مِـنَ الْبَقَـرِ مِـنُ كُـلِّ ثَلاَثِيُـنَ تَبِيُعًـا أَوُ تَبِيُعَةً وَ مِنُ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِينَّةً "**ترجمه: حضرت مُعاذبن جبل** دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه **سے روایت ہے کہ جب حضور**صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالهٖ وَسَلّم ج

چِنانچِ مديث باك مي عن مُعَاذٍ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالهِ وَسَلَّم لَـمَّا وَجَهَهُ إِلَى

فَتُ الْحِيْنِ الْمُعِلِّمِينِ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ اللهِ الْمُؤْلِمِينِ اللهِينِ اللهِ الْمُؤْلِمِينِ اللهِ الْمُؤْلِمِينِ اللهِ الْمُؤْلِمِينِ اللهِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ اللهِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِينِ الْمُؤْلِمِ

(محمع الانهر في شرح ملتقى الابحر، صفحه 294 ، حلد 1 ، دارالكتب العلميه بيروت) صدر ألشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمدام برعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ القوى لَكُصة بين: (بهارِ شریعت ، صفحه 895 ، حلد 1 ، مكتبة المدینه)

اَبُونُهُ مَّذَا كَالْمَدَانَى اللَّهُ الْمَدَانَى 17 ربيع الثانى 1433 هـ 11 مارچ 2012، ع

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

# میر کتنی بکر بول پرز کو ة واجب ہے؟ کی میر بول پرز کو ة واجب ہے؟ کی میر بول پرز کو قاواجب ہے؟ کی میں میں میں می

نصاب کیا ہے بیٹی بکریاں کتنی تعداد میں ہوں توان پرز کو ۃ واجب ہوتی ہے؟ پیشچہ اللّٰاء الدّیخہ مٰنِ الدِّحیْمِی

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زکو ہ کے حوالے سے بکری کا

سائم بکریوں پرز کو ةاس وقت لازم ہوتی ہے جب ان کی تعداد چالیس یااس سے زیادہ ہو، لہذا اگر بکریاں چالیس سے کم ہیں توز کو ة واجب نہیں۔ چالیس سے کم ہیں توز کو ة واجب نہیں۔ چنانچ چضرت علامہ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم خلبی عَلَیْهِ رَخْمَةُ اللّهِ الْقَدِی کصحے ہیں:"لیس فی أقل من

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

ك: **6** 

' چالیس سے کم کریاں ہوتوز کو ق واجب نہیں۔' و الله اُ اَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کتب کتب اَبُوهُ مَّ لَا اَ اَبُوهُ مَّ لَا اَعْلَا عَلَى الله وَ الله اَ الله عَلَى الله وَ الله عَلَا عَلَى الله وَ الله الله وَالله وَ الله وَ و





بِسْجِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَاب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ صَدرُالشَّرِيْعَه، بَدرُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولانا مفتى مُما مجمعلى اعظى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى أُوسُول كَى زَلُوة

کبری واجب ہے یعنی پانچ ہوں تو ایک بکری، دس ہوں تو دو، و علیٰ هذا القیاس۔'' اور لکھتے ہیں:'' تجیس اُونٹ ہوں تو ایک بنتِ مخاض یعنی اُونٹ کا بچہ مادہ جو ایک سال کا ہو چکا دوسری برس میں ہو، پینتیس تک یہی حکم ہے یعنی وہی بنتِ مخاض دیں گے۔ چھتیں سے بینتا لیس تک ایک بنتِ لبون یعنی اُونٹ کا

ی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''جب پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں مگر پچیس سے کم ہوں تو ہر پانچ میں ایک

= ﴿ فَتُنَافِئُ الْمُؤْسَنَةُ الْمُؤْسِنَةُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل تخطي التحالي ا مادہ بچہ جو دوسال کا ہو چکا اور تیسری برس میں ہے۔ چھیالیس سے ساٹھ تک میں جقہ یعنی اونٹنی جو تین برس کی ہو چکی ، چوتھی میں ہو۔اِکسٹھ سے پچھتر تک جذعہ یعنی جارسال کی اُونٹی جو پانچویں میں ہو۔چھہتر سے نوے تک میں دو بنتِ لبون۔اکا نوے سے ایک سوہیں تک میں دوچقہ۔اس کے بعد ایک سوپینتالیس تک دوچقہ اور ہرپانچ میں ایک بکری مثلًا ایک سونجیس میں دوچة ایک بکری اورایک سوئیس میں دوچة دو بکریاں ، وعلی طیذا القیاس - پھرایک سو پچاس میں تین چقہ اگراس سے زیادہ ہوں تو ان میں ویسا ہی کریں جیسا شروع میں کیا تھا یعنی ہریا نچے میں ایک بکری اور پچیس میں بنتِ مخاض، چھتیس میں بنتِ لبون، یہ ایک سوچھیاسی بلکہ ایک سو پچانوے تک کا حکم ہو گیا یعنی اسنے میں تین جقّہ اورایک بنتِ لبون ۔ پھرایک سوچھیا نوے سے دوسوتک چارجقّہ اور پیجھی اختیار ہے کہ پانچ بنتِ لبون دے دیں۔ پھر دوسو کے بعد وہی طریقہ برتیں جوایک سو بچاس کے بعد ہے یعنی ہرپانچ میں ایک بکری، بچیس میں بنت مخاض، چيتيس ميں بنت ليون \_ پير دوسو چيمياليس سے دوسو پچپاس تک پانچ حقه وعلى هذا القياس - ' (بهارِ شريعت ، صفحه 894 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) یا در ہے یہاں جو بکری دینے کا کہا گیا ہے اس میں بکرااور بکری دونوں شامل ہیں کیکن شرط بیہے کہ اس کی عمرایک سال سے کم نہ ہو۔اور جہاں اُونٹنی دینے کا کہا گیا تواس سے مراداُ ونٹنی ہی ہےاُونٹ اس میں شامل نہیں ،لہذا اگراُونٹنی کی بجائے اُونٹ دیا تو بیضروری ہے کہوہ اُونٹنی کی قیمت کا ہوور ننہیں لیا جائے گا۔ چنانچه صَد وُالشَّرِيُعَه، بَد وُالطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محمد المجمع على عظمى عَلَيْه رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصَّة بين: ''ز کو قامیں جو بکری دی جائے وہ سال بھر سے کم کی نہ ہو بکری دیں یا بکرا،اس کا اختیار ہے۔''اور لکھتے ہیں:'' اُونٹ کی

ز کو ة میں جس موقع پرایک یا دویا تین یا چارسال کا اُونٹ کا بچہ دیا جا تا ہے تو ضرور ہے کہ وہ مادہ ہو،ئر دیں تو مادہ کی قیمت کا ہوور نہیں لیاجائے گا۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 894 تا 895 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

أَبُوكُ مَنْهَ كُلُ لَهِ عَلَامِكُ الْمَكَ ذِنْ 14 ربيع الثاني <u>1433</u> هـ 08 مارچ <u>2012</u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم



مجمر گائے کی زکو ق کا حساب کی جمر گائے کی زکو ق کا حساب کی فقو بی میں کہ تنی گایوں پر کتنی زکو ۃ واجب کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ تنی گایوں پر کتنی زکو ۃ واجب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عَلَى الْمُلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِلَايِنَ اللَّهُمَّرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللللْمُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللللْمُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ الللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُل

تمیں سے اُنتالیس گایوں تک ایک سال کا بچھڑا یا بچھیا، چالیس سے اُنسٹھ گایوں تک دوسال کا بچھڑا یا بچھیا، ساٹھ سے اُنہتر تک ایک ایک سال کے دو بچھڑے یا بچھیاں، سرّ سے اُناسی تک ایک سال کا ایک بچھڑا اور دوسال کا ایک بچھڑا،

اُنهتر تک ایک ایک سال کے دو چھڑے یا بچھیاں، ستر سے اُناسی تک ایک سال کا ایک چھڑ ااور دوسال کا ایک چھڑا، استی سے نواسی تک دودوسال کے دو بچھڑے۔ استی سے نواسی تک دودوسال کے دو بچھڑے۔ اور جہاں تیس اور چالیس دونوں جمع ہوسکتے ہوں وہاں اس بات کا اختیار ہے کہ زکو ۃ میں ایک سال کا بچھڑا

یا بچھیادے یا دوسال کا، مثلاً ایک سوبیس گائے ہیں تو ایک سال کے چار بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے اور دوسال کے تین بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے۔ کے تین بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے۔ کے تین بچھڑے یا بچھیا بھی دے سکتا ہے۔ چنا نچہ صَد اُللَّهُ اللَّهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں: چنا نچہ صَد اُللَّهُ اللَّهِ الْقَوِی لَکھتے ہیں:

چنا مچہ صد دالتسویعه، بدر الطویقه حطرت علامہ مولانا کی حمد المجدی اسی علیه دعمة اللهِ اللهُ الل

﴿ فَتُنَاوِي آهُ إِسْنَتُ ﴾ ٔ ہے کتبیج زکو ۃ میں دیں یامُسِن،مثلاً ایک سوبیس میں اختیار ہے کہ چارتَبیع دیں یا تینمُسِن۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 896 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

ٱ**بُوكُ مَّنَ عَلَى الْعَظَّا ثِثَّ الْمَدَ فِيَّ** 17 ربيع الثاني <u>1433 م</u> 11 مارچ <u>201</u>2ء

مريو كاركوة كاحساب

فتوىل 378

ہوتی ہے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ تنی بکریوں پر کتنی زکو ۃ واجب

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جب بكريوں كى تعداد چاليس سے ايك سوبيس تك ہوتو زكوة ميں ايك بكرى ديناواجب ہے، ايك سواكيس

ہے دوسو تک دوبکریاں ، دوسوایک سے تین سوننا نو ہے تک تین بکریاں اور جب جپارسو ہوجا ئیں تو جپار بکریاں واجب ہیں۔اس کے بعد ہر سوبکر یوں پرایک بکری دیناواجب ہے۔ جياكه فَتَاوى عَالَمكِيرى مين ع: "فاذا كانت أربعين سائمة و حال عليها الحول

ففيها شاة الى مائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مائتين فاذا زادت ففيها ثلاث شياه فاذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة" ترجمه: جبِساتمه بکریاں چالیس ہوں اوران پرسال گزرجائے توایک سوہیں بکریوں تک ایک بکری زکو ۃ میں دیناواجب ہے، جب

ایک سوبیس سے زیادہ ہوں تو دوسوتک دو بکریاں، جب دوسو سے زیادہ ہوں تو تین بکریاں اور جب حپارسوتک پہنچ

ٔ جا ئیں تو چار بکریاں ، پھر ہرسوبکر یوں پرایک بکری۔

(فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 178 ، جلد 1 ، دارالفکر بیروت) صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام يرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي لَكَصَّ بين:

ملا کر پوری کریں اورز کو ۃ میں بھی ان کودے سکتے ہیں مگرسال سے کم کے نہ ہوں۔''

'' حیالیس ہوں تو ایک بکری اوریہی تکم ایک سوبیس تک ہے یعنی ان میں وہی ایک بکری ہے اورایک سواکیس میں دواور دوسوایک میں تین اور حیار سومیں حیار پھر ہرسو پرایک اور جو دونصابوں کے درمیان میں ہے معاف ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 897 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

یا در ہے کہ یہاں بکری میں وُنبداور بھیر بھی شامل ہیں۔ چنانچہ بہارِشریعت میں ہے:'' بھیڑ دُنبہ بکری میں داخل ہیں، کہایک سے نصاب پوری نہ ہوتی ہوتو دوسری کو

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ٱ**بُوجُهُ مَّنَهُ كَالَهُ عَلَا ثِثَّ الْمَدَ فِيَ** 21 ربيع الثاني <u>1433 ه</u> 15 مارچ <u>2012</u>ء

(بهارِشريعت ، صفحه 897 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه)

### ه استی بکریوں پرکتنی بکریاں واجب ہیں؟ کچھ

فَتوىٰ 379 🖫 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر کسی کے پاس استی بکریاں مول تو چالیس چالیس بکریوں کے حساب سے دو بکریاں واجب مول گی یا ایک بکری؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

اس پرصرف ایک بکری دیناواجب ہوگی کیونکہ جالیس بکریوں سے ایک سوبیس بکریوں تک صرف ایک بکری



المُولِسُنَّتُ المُولِسُنِيِّ المُولِسُنَّتُ المُولِسُنَّةُ المُولِسُنِيِّ المُولِسُنِيِي المُولِسُنِيِّ المُولِسُنِيْلِي المُولِسُنِيِّ المُولِسُنِيِيِي المُولِسُلِيِيِيِيِيِيِي الْمُولِسُلِيِيِيِي الْمُولِسُلِيِيِيِيِيِيِي الْمُولِسُلِيِيِيِي ا = ﴿ كَتَاكِفُوا النَّكُونُ ﴾ ' ز کو ۃ میں دینا واجب ہے، یہاں پنہیں ہوسکتا کہ چالیس چالیس بحریوں کے دوگروہ بنا کر دو بکریاں ز کو ۃ میں دی جائیں کیونکہ بیاستی بکریاں ایک ہی شخص کی ملکیت ہیں۔ ہاں اگراہتی بکریاں دوشخصوں کی ہوں یعنی حیالیس ایک شخص کی اور حیالیس دوسر ہے شخص کی تو اب ان دونوں پر ایک ایک بکری دینا واجب ہوگی ، یہاں پنہیں ہوسکتا کہ دونوں کی بکریوں کوملا کرایک گروه کردیں اور صرف ایک بکری واجب ہو کیونکہ بید دنوں الگ الگ انتخاص کی مِلکیتَت ہیں اور ہر شخص کی مِلکیت کا حساب علیحدہ ہے۔ جيا كه فَتَاوىٰ عَالَمكِيرى ميں ہے:"لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق فاذا كان لرجل ثمانون شاه تجب فيها شاة و لا يفرق كأنها لرجلين فيؤخذ شاتان و ان كان لـرجـليـن وجبـت شاتان و لا يجمع كأنها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحدة "**ترجمه: نه وَجَمُّعَ** كُو مُتَفَرِّق کیا جائے گااور نہ ہی مُتَفَرِّق کومُجُتَع ،لہٰذاا گرایک شخص کی اسی بکریاں ہوں تواس پرایک ہی بکری واجب ہوگی ان میں تفریق نہیں کی جائے گی جیسے دو شخصوں کی استی بکریاں ہوں تو دوبکریاں لی جائیں گی اورا گر دو شخصوں کی استی بکریاں ہوں تواب دوبکریاں واجب ہوں گی اوریہاں دونوں کومجنّم نہیں کیا جائے گا جیسے ایکشخص کے پاس ہوں تو ایک بکری واجب ہوتی ہے۔ (فتاوي عالمگيري ، صفحه 181 ، جلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ا کھرادیناافضل ہے یا بچھیا؟ کچھ مھر گائے کی زکوۃ میں بچھڑا دیناافضل ہے یا بچھیا؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ گائے کی زکو ۃ میں بچھڑا یا بچھیا دینے کا کہا گیا ہے توان دونوں میں سے کیا چیز ز کو ۃ میں دیناافضل ہے؟

ۚ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ ٱللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب

بچھڑااور بچھیا دونوں کا اختیار ہے، مگرافضل ہیہے کہ گائیں زیادہ ہوں تو بچھیا ز کو ۃ میں دی جائے اور بیل زیادہ ہوں تو بچھڑا دیاجائے۔

چِنانچِ فَتَاوِي عَالَمُكِيري مِين مِين مِين الأفضل في البقر أن يؤدّي من الذكر التبيع و من الانثي التبیعة "ترجمه: گائے کی زکوة میں افضل بیہ کہ اگرزَ ہوں تو بچھڑا دیاجائے اور اگر مادہ ہوں تو بچھیا دی جائے۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحہ 178 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) بہارِشریعت میں ہے:'' گائے بھینس کی زکو ۃ میں اختیار ہے کہ زَلیا جائے یا مادہ، مگرافضل یہ ہے کہ گائیں زياده ہوں تو بچھيااور زَرزيادہ ہوں تو بچھڑا۔'' (بهارِ شريعت ، صفحه 896 ، جلد 1 ، مكتبة المدينه)

ٱ**بُوكُ مَّنَ عَلَى الْعَظَّا غِنَّ الْمَدَ فِيَّ** 26 ربيع الثاني <u>1433</u> ھ 20 مارچ <u>2012</u>ء می شهدی تجارت کے لئے پالی گئی مھیوں پرز کو ہے یانہیں؟ کچھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ شہد کی کھیوں کوشہد کی تجارت سائل: محمد عارف نوري ( کھارادر، باب المدینه کراچی ) کے لئے پالاجا تاہے کیاان پرز کو ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ بوچھی گئی صورت میں شہد کی مکھیوں کو بیچنے کے لئے نہیں پالا جاتا بلکہان سے حاصل ہونے والے شہد کی

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم

ہاں اگر بیشہرعُشری زمین میں ہو یا ایسی زمین میں ہوجونعُشری ہے نہ خراجی جیسے پہاڑیا جنگل وغیرہ تواس شہد پرغشر واجب ہوگا۔ جِيما كه تَنُوِيُرُالْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِيِّ عَ: "يجب العشر في عسل و ان قل أرض غير الخراج و لو غير عشرية كجبل و مفازة، بخلاف الخراجية لئلا يجتمع العشر والخراج" ترجمہ: شہد میں عُشر واجب ہے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جبکہ وہ غیرِ خراجی زمین میں ہو جا ہے وہ زمین غیر عُشری ہی کیوں نہ ہوجیسے پہاڑ اور جنگل \_البتہ خراجی زمین کے شہد پر عُشر نہیں کیونکہ عُشراورخراج ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے \_ (تنوير الابصار مع الدرالمختار، صفحه 311 تا 312 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدِدُ الشَّرِيُعَه، بَددُ الطَّرِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى محدام جعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّهِ الْقَوِي لَكَصَة بْيِن: ''عُشری زمین یا پہاڑیا جنگل میں شہد ہوا،اس پرعُشر واجب ہے۔'' . (بهارِشریعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مکتبة المدینه) شیخ الاسلام ابوبکر بن علی بن محمد یمنی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِی عُشری زمین میں موجود شهر پرغشر واجب ہونے کی وجہ بيان كرتي بوئ لكه بين:"ان النحل تأكل من انوار الشجر و من ثمارها كما قال الله

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾

تجارت کے لئے انہیں پالا جاتا ہے لہذاان کھیوں پرز کو ہنہیں۔

تعالى ﴿ فَمَ كُلُ مِن كُلُ الثَّمَاتِ ﴾ والعسل متولد من الثمار وفي الثمار اذا كانت في الارض العشرية العشر فكذا ما يتولد منها و اما اذا كانت الارض خراجية لم يجب فيها شيء لان ثمارها لم يجب فيها عشر وبهذا فارق دود القز فانه يأكل الورق دون الثمار وليس في الاوراق شيء فكذا ما يتولد منها والذي يتولد من دود القز هوالابريسم ولا عشر فيه

ل مها ذکرنا" ترجمہ: بے شک شہد کی مکھی درختوں کے پھول اور پھل کھاتی ہے جبیبا کہ اللہ تعالی نے فرمایا'' پھر ہرقتم

کے پھل میں سے کھا''اور شہدان بھلوں سے ہی بنتا ہے پھل جب عُشری زمین میں ہوں توان پرعُشر واجب ہوتا ہے لہذا جو چیز ان بھلوں سے بنے گی اس میں بھی عُشر واجب ہوگا۔اور شہدا گرخرا جی زمین میں ہوتو اس میں کچھ واجب نہیں کیونکہ خراجی زمین کے بھلوں میں بھی عُشر واجب نہیں ہوتا۔اور یہی فرق ریشم کے کیڑے کے بارے میں ہے کہ وہ گھنجیجے کے بالب نے کہاں جس کھی عُشر واجب نہیں ہوتا۔اور یہی فرق ریشم کے کیڑے کے بارے میں ہے کہ وہ

الفيسية الماسية الماسي قَالِثَالِثَاتِ اللهِ درختوں کے بیتے کھا تا ہے پھل نہیں کھا تا اور پتوں میں کچھ واجب نہیں تو جو چیز پتوں سے بنے گی اس میں بھی کچھ واجب نہیں ہوگا اور ریشم کے کیڑے سے جو چیز بنتی ہے وہ ریشم ہےاور ریشم میں عُشر واجب نہیں۔ (الجوهرة النيره ، صفحه 153 ، حلد 1 ، مطبوعه كراچي) اورعلامه ابن بَخْيُم مصرى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكْصَة بين: "العسل اذا كان في أرض الخراج فلا شيء فيه لما ذكر أن وجوب العشر فيه لكونه بمنزلة الثمر ولا شيء في ثمار أرض الخراج لامتناع وجوب العشر والخراج في أرض واحدة "ترجمه: شهد جب خراجي زمين مين بوتواس میں عُشر واجب نہیں جبیبا کہ ذکر ہوا کہ شہد میں حیلوں کی وجہ سے عُشر واجب ہوتا ہےاورخراجی زمین کے حیلوں پر بھی عُشر نہیں للہٰذاشہد ریجھی نہیں کیونکہ ایک ہی زمین میں عُشراورخراج دونوں کا وُجُوبِمُنتَنع ہے۔ . (بحرا لرائق ، صفحه 414 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئثه) یہاں غشری زمین سے مراد غیرِ خراجی زمین ہے جاہے وہ عُشری ہو یا غیرِ عُشری جیسے جنگل اور پہاڑ ، کیونکہ جنگل اور پہاڑ کے بچلوں میں بھی عُشر واجب ہے۔جبیبا کہ بہار شریعت میں ہے:'' پہاڑ اور جنگل کے بچلوں میں بھی

(بهارِشريعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) اورعلامه شامى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِى لَكُصْحَ مِينَ: "قوله (أرض غير الخراج) أشار الى أن المانع من

وجوبه كون الأرض خراجية، لأنه لا يجتمع العشر والخراج فشمل العشرية و ما ليست بعشرة ولا خراجيية كالجبل والمفازة" ترجمه: مُصَنِّف كاسقول" ارض غير الخراج" مين اسبات كي طرف اشارہ ہے کہ خراجی زمین میں عُشر واجب نہیں ہوتا کیونکہ عُشر اور خراج ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ،لہذا بی قول عُشری ز مین اوروہ زمین جونے مُشری ہونہ خراجی جیسے پہاڑ اور جنگل دونوں کوشامل ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 312 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

منظم پولٹری فارم کی مرغیوں اور چوزوں پرز کو ق<sup>ی</sup> ہوگی یانہیں؟ کچھ

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرعِ متین اس مسلد کے بارے میں کہ

﴿1﴾ زیدمرغی فارم کے لئے مرغیاں خرید کرلاتا ہے ارادہ بیہوتا ہے کہ ان سے انڈے حاصل ہو نگے ، کچھانڈے فر دخت ہو نگے اور کچھ کے چوز بے نکلوا کر بڑا کر کے بیچا جائے گا۔ جب بیمرغیاں بوڑھی ہوجا کیں گی توان کوبھی پیج دیا جائے گا۔ پوچھی گئی صورت میں مرغیوں ،ان کے انڈوں اور انڈوں سے حاصل چوزوں پرز کو ۃ ہوگی یانہیں؟

﴿2﴾ زیداینے فارم پر چوزے لے کرآتا ہے اورخریداری کے وقت نیت یہ ہوتی ہے کہان کو بڑا کر کے فروخت كرے گا۔ان چوزوں پرزكوة ہوگى يانہيں؟ سائل: مجمد عارف نورى (كھارادر،باب المدينه كراچى)

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

﴿1﴾ بچچی گئی صورت میں فارمنگ کے لئے خریدی گئی مرغیاں ،ان سے حاصل ہونے والے انڈے اور چوزے مالِ تجارت نہیں،لہذاان پرز کو ہنہیں۔ کیونکہ کسی بھی چیز کے مالِ تجارت ہونے کے لئے ضروری ہے کہا سے تجارت کی نیت سےخریدا گیا ہو۔

چنانچ حضرت علامه علا والدين صُلِقى علَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ اللهِ وَي كَلَيْتُ مِينَ: "والأصل أن ما عدا الحجرين والسوائم انما يزكي بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي الى الثني، وشرط مقارنتها

لعقد التجارة" ترجمه: اورقاعده بيه كهسونے جإندى اور پُرائى كے جانوروں كے علاوه چيزوں ميں نيت تجارت سے ہی زکو ق ہوگی بشرطیک عُشریا خراج مانع نہ ہواور نیت تجارت وہی معتبر ہے جوعقد کے ساتھ مُتَصِل ہو۔ (درمختار ، صفحہ 230 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) جبكه مذكوره مرغيول كوتجارت كي غرض سے نہيں خريدا گيا بلكه ان سے مُنْفَعَت مقصود ہے۔اسى طرح ان مرغيوں







﴿ فَتُنَاوِي أَهْلِسُنَّتُ ﴾ والمحالق التحالق کے انڈوں اور چوزوں میں بھی مالِ تجارت کی مٰدکورہ شرطنہیں پائی جارہی لہذاان پرز کو ۃ نہیں۔ مفتى شريف الحق المجدى عَلَيْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْقِوى لَكُصة بين: "اس وقت بهار يسامنے السے مسائل بيں جو لاَیے نیے کی پڑے ہیں اوراب حضرت مفتی اعظم ہند ئے بیّ س پڑہ جیسا مُعتَدُومُ مَتَنَدُمر جعنہیں۔ جولوگ نظر آ رہے ہیں ان پر غفلت اورکسل طاری ہے مطالعہ کی وُسْعَت کماھ ، غور وفکر کی عادت مفقو دہے جس کے نتیجے میں مفتیانِ کرام کے مابین اختلا ف ِرائے ہوجا تا ہے مثلاً مجھ سے سوال ہوا کہ ڈیری فارم یعنی جولوگ مرغیوں کواس لئے پالتے ہیں کہان مرغیوں کوبھی بیچیں اوران سے انڈے اور بیچ بھی حاصل کریں اس پرز کو ۃ ہے یانہیں؟ میں نے فتو کی دیا کہاس پرز کو ۃ نہیں اس کئے کہ بیمال نامی نہیں کیکن ایک دوسرے مفتی صاحب نے فتو کی دیا کہ اس پرزکو ہے سائل نے پریشان ہوکر پھر مجھے خطاکھامیں نے اس کی تھوڑی سی تفصیل و تنقیح کر کے اس کو بھیج دیا۔اس ماحول میں ضروری ہے کہ مفتیانِ کرام اکٹھا بیٹھ کرنے مسائل میں بحث وتحیص کے بعد متفقہ فتویٰ دیں۔'' (صحيفه فقه اسلامي ، صفحه 14 ، فريد بك استال لاهور) وَ اللهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم أبُومُحُكِّنُ عَلَى الْمُعَلِّلُ عَظَّا رَكُ الْمُدَذِي 15 رمضان المبارك 1433 ه 04 اگست 2012 ع رحمت عالم سي الله عليه وللم كل جانورون سي شفقت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دُخْمَةُ اللّٰهِ تعَالٰی عَلَیْهُ''مدارج النوۃ''میں فرماتے ہیں:''ای باب سے حدیث غزالہ ہے جسے آئمہ حدیث متعدد طریقوں اورسندوں سے روایت کر کے ایک کودوسرے سے قو ی ہناتے ہیں، قاضی عیاض نے الشفاء میں اور ابوقیم نے دلائل میں اسلیم رضی الله و عذه علم اسے روایت کیا ہے کہ حضورا كرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صحرا مين گشت فرمار ہے تھے کہ اچا نگ تين مرتبهُ ' يَارَسُولَ الله'' کي آواز ساعت فرمائي حضور صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمه اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے دیکھا ہرنی بندھی ہوئی پڑی ہے اور ایک بدوی چا دراوڑھے لیٹا ہے۔آپ نے ہرنی سے دریافت فرمایا:''بتا کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے کہا: مجھے اس بدوی نے شکارکر کے باندھ رکھا ہے۔میرے دو بچے اس پہاڑ کی کھومیں ہیں اگرآپ مجھے آزاد کر دیں تو میں اینے بچوں کودودھ پلاکر آ جاؤنگی حضور صلّمی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَـــَـّــم نے فرمایا: کیا توابیا کرے گی اورلوٹ آئے گی؟ ہرنی نے کہا:اگر میں لوٹ کرنہ آؤں تو خدا مجھے وہ عذاب دے جومحصول لینے والوں پرعذاب کرتا ہے۔اس پر حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نے رہا کردیا اوروہ چلی گئے تھوڑی دیر بعدوہ لوٹ آئی اور حضور صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم نے اسے باندھ دیا۔ جب بدوی بیدار ہوا تو کہنے لگانیاز معول الله ! کوئی خواہش ہے؟ فرمایا:خواہش ہیہے کہ تواس ہرنی کورہا کردیتواس بدوی نے اسے چھوڑ دیا۔وہ خوش خوش جنگل میں دوڑتی اور چوکڑیاں جمرتی چلى نُ وه بتى جاتى تتى: 'اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله-'' (مدارج النبوت ، صفحه 261 ، مطبوعه ضياء القرآن) 584 =﴿ كَاكِ: 6



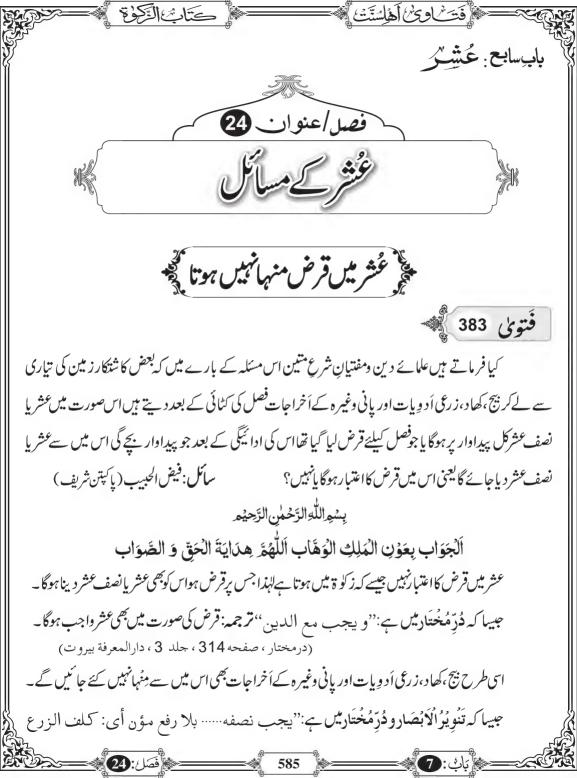

و بلا اخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج"عبارت كامفهوم اوپرگزرار (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 316 تا 317 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

اَبُولِ الصَّالِ فَحَمَّدَ فَالْيَهُمُ القَّادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي الْمُعَالِقَادِيثِي 14 ربيع الثاني <u>1427 هـ 1</u>3 مئي <u>6ٌ 200 </u>ء

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

## می کس مقدار پرعشر نکالناضر وری ہے؟ کچھ

فَتولى 384

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ ایک شخص کی اپنی زمین ہے اور وہ خوداس میں کاشت بھی کرتا ہے توعشر کا نکالنااس پر کب واجب ہوگا؟ لینی

كتنى مقدار ميں پيداوار حاصل ہوتواس ميں عشر ہوگا؟ ﴿2﴾ ایک شخص دوسرے کی زمین بٹائی (نصف، ثلُث یا رُبع وغیرہ) پر لے کراس میں کاشت کرتا ہے اور جب

پیداوارحاصل ہوتی ہے تو مالک کواس کا مقررہ حصہ دے دیتا ہے اس صورت میں عشر کی کیا صورت ہوگی؟ سأئل:محمشفيق الرحمٰن (شجاع آباد)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوجس کی زراعت ہے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوۃ فرض ہے اور اس زکوۃ کا نام عشر ہے۔ جو کھیت بارش یا نہرنا لے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں دسواں حصہ داجب ہے البتہ اگر پانی خرید کرآ بیاشی کی تو بیسواں حصہ ہے اسی طرح جس کی آبیاشی چرہے یا ڈول وغیرہ

سے ہواس میں بھی بیسواں حصہ واجب ہے۔

586

صَحِیْح بُخَارِی شریف میں حضرتِ این عمر دَضِی الله تعالی عَنهُمّا سے مروی ہے کہ رسول الله مَعالی الله تعالی عَنهُمّا سے مروی ہے کہ رسول الله مَعالی الله تعالی الله تعالی عَنهُمّا سے مروی ہے کہ رسول الله مَعالی الله تعالی سے سیراب کرتے ہوں اس میں عشر ہے اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لئے جانور پر پانی لا دکر لاتے ہوں اس میں نصف عشر یعنی میسوال حصہ ہے۔

عشر یعنی میسوال حصہ ہے۔

الله تعالی میں مو نے پر واجب ہوجاتا ہے۔ اس میں نصاب کی شرطنہیں اگرا کی صاع بھی پیدا وار ہوتو عشر واجب ہوگا اگر چہ سال کا گزرنا بھی شرطنہیں الہذا جب بھی پیدا وار حاصل ہواس پر عشر واجب ہوگا اگر چہ سال میں کئی مرتبہ حاصل ہوا گرچہ ہر مرتبہ مختلف تم کی پیدا وار ہو۔

میں کئی مرتبہ حاصل ہوا گرچہ ہر مرتبہ مختلف تم کی پیدا وار حاصل ہواس پر عشر واجب ہوگا اگر چہ سال الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّا و حَالَ الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّاً و حَلّا الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّاً و حَلّا الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّاً و حَلّا الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّاً و حَلّا الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّاً و حَلّا الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَوْمَ حَصّاً و حَلّا الله تعالی کا ارشا و پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بَاوَمَ حَصَالَ وَ اِلْمَانَ : اور اس کا حَقّاتُ الله تعالی کا ارشاو پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاتُ بِاللّا وَ اِلْمَانَ : اور اس کا حَقّاتُ مِنْ وَ اِلْوَارِ مِنْ الله تعالی کا ارشاو پاک ہے: ﴿ وَا اُتُوا حَقّاً مُنْ وَلَّا لَا مُنْ اللّا لَعْ اللّٰ اللّٰ تعالی کا الرشاو پاک ہے: ﴿ وَا اُسْرَاحِ اللّٰ تعالی کا اللّٰ تعالی کا الرشاو پاک کی جو اللّٰ مُنْ اللّٰ تعالی کا درا اللّٰ تعالی کا درا اللّٰ کی درا اللّٰ کی درا اللّٰ کا درا اللّٰ ک

جس دن کئے۔ مفسر قرآن مفتی احمد یارخان عَلیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمُن اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: '' یرآیت امام صاحب کی قوی دلیل ہے کہ ہر پیداوار میں زکو قہے کم ہویا زیادہ۔اس کے پھل سال تک رہیں یا نہ رہیں کیونکہ رب نے بغیر قید سب پر ﴿وَالْتُواحَقَّهُ یَوْمَدُ حَصَادِم ﴾ فرما کر بتایا کہ سونے چاندی کی طرح پیداوار کی زکو ق میں سال بھر تک مالک کے پاس رہنا ضروری نہیں۔کاشتے ہی زکو ق دینا واجب ہے خیال رہے کہ کھیت کے دانے سال بھر تک کھم

جاتے ہیں گرباغوں کے پھل نہیں گھہرتے لیکن ان سب کے متعلق فرمایا کہ ان کی پیداوار کی زکو ۃ دو۔'
(تفسیر نورالعرفان ، صفحه 232 ، پیربھائی کمپنی لاهور)

ابن نجار حضرت الس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه سے راوی کہ حضور صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلّم فرماتے ہیں:' فِی کُلِّ شَی ءِ اَخْرَجَتِ الْاَرُضُ الْعُنشُر أَو نِصُفَ الْعُنشُر ''رجمہ: ہراس شے میں جے زمین نے تکالاعشریا کُلِّ شَی ءِ اَخْرَجَتِ الْاَرُضُ الْعُنشُر أَو نِصُفَ الْعُنشُر ''رجمہ: ہراس شے میں جے زمین نے تکالاعشریا فصف عشر ہے۔

(کنز العمال، صفحه ، ٤ ١ ، جزء ٢ ، جلد ٣ ، حدیث ٥٨٧٣ دار الکتب العلميه بيروت)

تنويئر اللا بُصَار و دُرِّ مُخْتَار میں ہے: ' تجب فی مسقی سماء أی: مطر و سیح کنھر بلا

باقی رہنے کی اور پوراسال گزرنے کی شرطنہیں۔ کیونکہ اس میں مؤنۃ کامعنی موجود ہے۔ (ملتقطأ) "بلاشرط نصاب" كتعلمشامى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "فيجب فيما دون النصاب بشرط أن يبلغ صاعا "ترجمه: توجونساب عيم مواس مين بهي عشرواجب موكا شرط بيب كمايك صاع كى مقدار کو پہنچ جائے۔ اور"حولان حول" كتحت فرماتي إن" حتى لو أخرجت الأرض مرارا وجب في كـل مـرـة لاطلاق الـنـصـوص عـن قيـد الـحـول، ولأن الـعشر في الخارج حقيقة فيتكرر بتكرره "ترجمه: يهال تك كما كرز مين نے كئ بار پيداوار نكالى تو ہر مرتبه عشر واجب ہوگا كيونكه نصوص سال كى قيد سے مطلق ہیں بعنی ان میں سال کی قیر نہیں ہے۔اوراس لئے کہ عشر حقیقتاً زمین جو کچھ نکالے اس میں ہے تو زمین کی پیداوار کے تکرار کے ساتھ یہ بھی مُتکرَّ رہوجائے گا۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 313 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) تَنُوِيُو الْاَبُصَارِودُرِّمُخُتَارِ مِن مِينَ أُويجِب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير ودالية أى دولاب لكشرة المؤنة "ترجمه: اوربرك وول اور چرسے سے جس زمين كي آبياشي كي گئي اس كي پیداوار میں سے کثر تِموَنة کی وجہ سے عشر کا نصف ( یعنی بیسواں حصہ ) واجب ہوتا ہے۔ (تنوير الابصار مع الدرالمختار ، صفحه 316 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ما لک کا ہے اس کاعشر ما لک دے گا اور جتنا حصہ کا شتکار کا ہے اس میں سے کا شتکار دے گا۔اس میں جھی وہی تفصیل ہے جواُور مذکور ہوئی کہ عشر پیداوار حاصل ہونے پر واجب ہوگا۔اس میں نصاب کی شرط نہیں اگر ایک صاع بھی پیداوار ہوتو عشر واجب ہوگا۔اس میں سال کا گز رنا بھی شرط نہیں لہٰذاجب بھی پیداوار حاصل ہواس پرعشر واجب ہوگا اگرچەسال میں کئی مرتبہ حاصل ہواگرچہ ہر مرتبہ مختلف قتم کی پیداوار ہو۔ عَلَى: 588 مَنْ عَالَ: 30 مَنْ عَال

وَ اللَّهُ الل

ُ شرط نصاب ..... وبلا شرط بقاء وحولان حول، لأن فيه معنى المؤنة ''**يعنُ عُثر** (دسوال حصه) بإرشُ

کے پانی اور نہرونا لے کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار میں واجب ہےاس میں نصاب کی ،سال بھر

المُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُولِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتِ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتُ الْمُؤلِسُنَّتِي الْمُؤلِسُنَّتِ الْمُؤلِسُنَّتِ الْمُؤلِسُنَّ الْمُؤلِسُنَّ الْمُؤلِسُنَاتِ الْمُؤلِسُنَّ الْمُؤلِسُنَّ الْمُؤلِسُنَاتِ الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسُنَاتِي الْمُؤلِسُنِي الْمُؤلِسِنَاتِي الْمُؤلِسِلِي الْمُؤلِسِلِي الْمُؤلِسِلِي الْمُؤلِسِلِي الْمُؤلِسِلِي الْمُؤلِسِلِي الْمُؤلِسُلِي الْمُؤلِسُلِسُلِي الْمُؤلِسِلِي ا والتحالي التحالي التحا سبِّدى اعلىٰ حضرت، عظيم المرتبت، مُجَدِّدٍ بِين ومِلّت امام احدرضا خانءَ لَيْنِهِ رَحْمَةُ الدَّحْمِ أن فرمات عبين: ''ز مین اگر بٹائی پر دی جائے بیعنی مزارع سے پیداوار کا حصہ مثلاً نصف یا ثلث غلّه قرار دیا جائے تو مالکِ زمین پر

صرف بفدرِ حصه كاعشر آئے گا مثلاً مزارعت بالمناصفه كي صورت ميں سومَن غلّه پيدا ہوا تو زميندار پانچ مَن عشر ميں (فتاوي رضويه ، صفحه 216 ، جلد 10 ، رضا فاؤ نڈيشن لاهور) صَدرُ الشَّويعَه، بَدرُ الطَّويقَه مولا نامفتى المجرعلى اعظمى عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِي فرمات بين: ' وعشرى زمين بنائى

(بهارِشريعت ، صفحه 921 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

عَبَّنُ الْمُنُونِ فَضَيلِ مَضَا العَطَّارِئَ عَفَاعَنُ البَلاثِ عَبَّا الْمُكَانِي عَفَاعَنُ البَلاثِ 200 مارچ 2007 ء







پردی توعشر دونوں پرہے۔''

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ عشر بارانی زمین سے دسواں

حصہ اور نہری سے 20 وال حصہ نکالنا جا ہیے۔ کتا بول میں لکھا ہے کہ خرج نکال کرعشز نہیں دیا جائے گا بلکہ کل پیداوار ہے ہی نکالا جائے گافی زمانہ لوگ عشرا داکرتے نظر نہیں آتے اگرانہیں کہا جائے تووہ اسی طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں فصل کاشت کرنے میں اتنا خرچے نہیں آتا تھا زیادہ سے زیادہ نیج یا پھرا گر کرایہ پرزمین لی تو اس کا

ٹھیکہ۔مگراب بہت سارے خرچ دینے پڑتے ہیں اور وہ کئی صورتیں بتاتے ہیں جومندرجہ ذیل عرض کررہا ہوں اگر جواب دینامناسب مجھیں تو سوال کوبھی خودا چھی طرح ترتیب دے کرتمام صورتوں کو واضح کریں تا کہ پھرہم اس فتویٰ کولوگوں میں عام کرسکیں خاص کر پنجاب میں۔

النَّاوَيُ الْعَالِمُ الْعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِي اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِلِمُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِلِمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِلِمُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكِمُ عَلَيْكِي مِنْ عَلَيْكِمِي الْعَلِمُ عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمِلْمُ عَلِمُ عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمُ عَلَيْكِمُ عَلْمِي عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمُ عَلَيْكِمِي مِنْ عَلِيمِي عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمِي مِنْ عَلَيْكِمِي مِنْ عَ ﴿1﴾ ایک خض کی اپنی زمین ہے اپناٹر یکٹر ہل چلانے کیلئے ہے اپناٹیوب ویل پانی دینے کے لئے ہے اور ساتھ نہری پانی بھی ہے اوراسپرے کیڑے مار دوائی بھی وہ نقذا ٹھا تا ہے اور نیج اور مزدوروں کی مزدوری بھی وہ نقذا دا کرتا ہے ایسا شخص جب فصل کاٹے گا توعشر کی مقدار کیا ہوگی؟ جبکہ اس کے اوپر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ ﴿2﴾ ایسا شخص جس کی زمین اپنی نہیں بلکہ وہ 000, 6رویے فی ایکڑٹھیکہ پرسال کے لئے زمین لیتا ہے اور باقی تمام چیزیں اس کی اپنی ہیں اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ ﴿3﴾ ایساشخص جوز مین بھی ٹھیکہ پر لے 6,000 روپے،ٹریکٹر کاخرچہ 1,000 روپے فی ایکڑ،ٹیوب ویل کا یانی خریدے 000, 1رویے، مزدوری دے 1,000 رویے، اور اسپرے کاخرچہ کرے 2,000 رویے۔ اور تمام چیزیں وہ اس شرط پرکرے کفصل کے بعد آپ کوا دا کروں گا ایساشخص عشر کس طرح ا دا کرے گا؟ **﴿4﴾** ایساتخص جونمبر 3 والی تمام چیزیں بھی اُدھار کرے اور بچوں کے خرچ یا شادیوں کی یا مکان کی وجہ ہے بھی قرض دار ہےاوروہ کا شتکار بھی ہےوہ عشر کس طرح ادا کرے؟ ﴿5﴾ ایساتخص که خود کا شتکاری کرے اوراس کا بیٹا ملازمت کرے اور ماہانتہ نخو ہ والدہ کو گھر کے خرچ کے لئے دے گر والداس سے لے کرفصل میں استعال کرے اور اُن کے گھر کا خرچ پھراُ دھار آتا ہواور فصل آنے پر دکان دار کورقم ادا کی گئی ہو۔وہ کس طرح عشرادا کرے گا کہوہ ابھی تک قرض دارہے؟ سائل:مقصودا حمد کا مران قادری بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جوز مین عشری ہواس کی پیداوار برعشر فرض ہونے کی مختلف شرائط ہیں ،اوراس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ سال میں چند بارا کیک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بارعشر واجب ہے، نیز اس میں نصاب بھی شرطنہیں ایک صاع بھی پیداوار ہوتوعشر واجب ہےاور بیشر طبھی نہیں کہوہ چیز باقی رہنے والی ہواور بیشر طبھی نہیں کہ کاشتکارز مین کا ما لك بهو، للبذا فدكوره مسائل ميس

﴿1﴾ پہلی صورت میں شخص مذکورا گراپنے ٹیوب ویل کے پانی سے زیادہ آبیا ثنی کرتا ہے تو فصل آنے پر نصف عشر آگئی ہے۔ میں نائن: 70 ہے۔ ہے۔ ہے۔ اور میں میں ہوگئی ہے۔ ان کا میں ہوگئی ہے۔ ہوگئی ہے۔ ہوگئی ہے۔ ہوگئی ہے۔ ہوگئ

و المُعْلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُوا اللَّهِ عَلَيْكُولِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُولِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِمُ اللَّهِ عَلَيْكُولِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ یعنی بیسواں حصہ زکو ۃ دیناوا جب ہے اوراگرا کٹرنہر کے پانی سے کام لیتا ہے تواس صورت میں عشر واجب ہے۔ تَنُوِيرُ الْا بُصَارِو دُرِّمُ خُتَار مِن عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن الله عَن الله كنهر ....و يجب نصفه في مسقى غرب أي دلو كبير و دالية أي دولاب لكثرة المؤنة ....و لـو سـقـى سيحـا و بآلة اعتبر الغالب "لين جوكيت بارش يانهرك پإنى سے سيراب كياجائے اس ميں عشر واجب ہے اور جس کی سیرانی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر واجب ہے اور اگر نہراور ڈول چرسے دونوں ہے سیراب کیا گیا تو غالب کا عتبار ہوگا یعنی اکثر اگر نہر کا پانی استعال ہوا تو عشر واجب ہوگا اور اگر اکثر ڈول چرسے کا پانی استعال ہوا تو نصف عشر واجب ہوگا۔ اور اگر نہر اور ٹیوب ویل سے پانی خریدا جاتا ہے تو نصف عشر واجب **بــــــ (ملتقطاً)** (تنويرالابصار مع الدرالمختار، صفحه 313 تا 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) **2﴾** اس کا بھی وہی حکم ہے جو پہلی صورت کا ہے کہ کا شتکار کا زمین کا ما لک ہونا شرط نہیں۔ خَاتَهُ الْمُحَقِّقِين علامه ابن عابدين شامى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات بين: "أن سلك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر "يعنى وجوب عشر مين كاشتكاركاما لك زمين بهوناشر طنهيس \_

(ردالمحتار على الدرالمختار، صفحه 314 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) ﴿3﴾ اس صورت میں نصف عشر واجب ہے۔ علامه علا وَالدين خَصْلَفَى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات عبي: "أو سقاه بماء اشتراه "يعنى الريانى خريدكرا بياشى كى تونصف عشرواجب ہے۔ (درمختار ، صفحہ 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

صَدرُالشَّريعَه،بَدرُالطَّريقَهمولا ناامجه على اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَه فرماتْ بين:''اوريانی خريد *کرا* بياشى هويينی وه پانی کسی کی ملک ہے اس سے خرید کر آبپاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ (بهارِشريعت، صفحه917 ، حلد 1، مكتبة المدينه) ﴿4,5﴾ ان دونوں صورتوں میں حکم وہی رہے گا۔

جسيا كه علامه علا وَالدين صَلْفَى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات بين: "ويجب مع الدين" يعنى قرضه بونے ك 

= ﴿ فَتَسَاوِينَ آهُالسِّنَّتُ } باوجود بھی عشر (یانصف عشر) واجب ہے۔ (درمختار ، صفحه 314 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه

محمد فاروق العطاري المدني 7 ذيقعده <u>1422</u> ه 22 جنوري <u>200</u>0ء

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکہ کے بارے میں کہ ایک شخص اپنے کھیت میں جانوروں کا جارہ بیجنے کی غرض سے کاشت کرتا ہے بعد فصل کچھ تو بیچ دیتا ہے اور کچھا پنے جانوروں کے لئے روک لیتا سائل:عمر دراز عطاری ہے کیااس جارہ پر بھی عشر دینالازم ہوگا؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اگر جانوروں کا چارہ با قاعدہ کاشت کیا تو اس میں بھی عشر ہوگا چاہے اسے بیچے یانہ بیچے۔اس لئے کہ الیم چیزجس سے زمین کے منافع مقصود ہوں اوروہ بالقصد کاشت کی جائے تواس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ چنانچ تَنُو يُرُالاً بُصَار و دُرِّمُ خُتَار مي ج: "الا فيما لا يقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب .... و حشيش .... حتى لو أشغل ارضه بها يجب العشر "ترجمه:ان چيزول میں عشرنہیں جن سے زمین کے منافع مقصود نہیں ہوتے جبیبا کہ ایندھن ، نرکل ،گھاس کیکن اگر بالقصد انہیں زمین میں

كاشت كيا توان مين بهي عشر واجب موكا\_ (ملقطأ) (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 315 تا 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اس كتحت شامي ميں ہے:''وان الـمـدار عـلـي الـقـصـد حتـي لـو قـصد بذلك وجب

العيشر "ترجمه: بيشك مدارقصد يرب الركهاس وغيره كواً كانے كا قصد كيا توان ميں بھي عشرواجب موگا۔ (ردالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 315 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اور جوبعض کتابوں میں بیقید ذکر کی ہے کہ عشران چیزوں میں ہوگا جن کو کا شت کرنے کے بعد بیچیا بھی ہوتو وہ قیدا تفاقی ہےضروری نہیں۔ چنانچه علامه شامی عَلَیْه الرَّحْمَه "حتی لو اشغل ارضه بها یجب العشر" كی شرح میں ارشاد فرماتي بين: 'وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضيخان '' ترجمه: اورجوكا ثاجائ اسے بيچنے كى قير ضروری نہیں اسی لئے امام قاضی خان نے اسے مطلقاً (بغیر قید کے ) ذکر کیا ہے۔ (ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 316 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

التحاليك

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ

﴿ فَتُنَاوِينَ آهُلِسُنَّتُ ﴾

أَبُولُاصُالْحُ فَكُمَّدُ الْمُعَالِمُ الْفَادِيِثِي 17 رمضان المبارك 1426 هـ 22 اكتوبر 2005ء



فَتوىل 387

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہا گرفصل کاعشر نہ نکا لا جائے تو گھرے دوسرے افراد کے لئے کھاناٹھیک ہے مانہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عشری زمین کی فصل کاعشر نکالنا واجب ہے اگر پہلے نہیں ادا کیا تو اب بھی ادا کرنا ضروری ہے اور گھر کے

593

ا فراد کے لئے وہ فصل کھا نا جائز ہے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں کیونکہ عشر نہ نکا لنے کا گناہ صاحبِ فصل پر ہے نہ کہ

بافراد پر۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم اَبُولِاصَالْ فَعَالَمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْقَادِيثِي 14 جمادي الاولى 1427 هـ 11 جون 2006 ء ه مستحق بهن بهائی کوعشر دینا کیسا؟ آیجه کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ اگر بندہ خود فقیر ہویا گھر میں ایک پاچندافرادفقیر ہوں تو عشر گھر میں استعال کر سکتے ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب ا ہے بہن یا بھائی کو جو شرعی فقیر ہوں عشر دے سکتے ہیں۔ والدین ، بیوی اور بچوں کونہیں دے سکتے۔اسی طرح خود بھی عشر نہیں رکھ سکتے اگر چہ شرعی فقیر ہول کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی بعنی قابل کاشت زمین سے حقیقتاً پیداور کا ہونا ہے،اس میں مالک کے غنی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ (ماخوذ من العنايه والكفاية ، صفحه 188 ،جلد 2 ، مطبوعه كوئته) فقيد النفس امام قاضى خان رَحْمَةُ الله وتَعَالى عَلَيْه لكهة بين: "يصرف العمشر الى من يصرف اليه ال زحاة'' **یعنی عشر ہرا**س شخص کودیا جاسکتا ہے جس کوز کو ق<sup>و</sup> دی جاسکتی ہے۔ (فتاويٰ قاضي خان على هامش الهنديه ، صفحه 277 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم أبُوالصَالْحُ فُحَمَّدَ فَاسِهَمُ القَادِيثِي 5 جمادي الثاني <u>1427 هـ 2 جولاً تي 2006 ۽</u>

میں انگرافت کا میں انگرافت کا میں میں عشر کون نکا لیے؟ پہنچہ میں عشر کون نکا لیے؟ پہنچہ کا میں میں کا میں کا می کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ ذکا ہے کہ اور کی انگرافت کے اور کی انگرافت کے اور کی انگرافت کے اور کی انگرافت کے اور کی کی انگرافت کے اور کی کی کہ دین و مفتیا ان شرع متین اس مسلامے بارے میں کہ ذکا ہ کس آدمی پر فرض ہے اور کی میں کہ ذکا ہ تھی کہ دین و مفتیا ان شرع متین اس مسلامے بارے میں کہ ذکا ہ تھی کہ دین و مفتیا ان شرع متین اس مسلامے بارے میں کہ ذکا ہ تھی کہ دین و مفتیا کی سیال میں کہ دین و مفتیا کی سیال میں کہ دین و مفتیا کے دین و مفتیا کی سیال میں کہ دین و مفتیا کی کہ کہ دی

صاحبِ نصاب کون کہلاتا ہے؟ میراسوال ہے ہے کہ ایک گھر میں چار بھائی رہتے ہیں سب کے نام پرز مین ہے کیکن ان میں سے سب سے بڑے بھائی ہی زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں باقی سب چھوٹے ہیں تو کیاز کو قاسب پر فرض ہوگی جبکہ زمین ہی کمائی کا واحد ذریعہ ہے؟

بِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّمَ الْمُلِكِ الْوُهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

زکو قصاحبِ نصاب پرفرض ہے اورصاحبِ نصاب سے مرادالیا شخص ہے کہ جس کے پاس ساڑ ھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی میں حاجتِ اَصلیہ کا اعتبار نہیں مطلقاً ان پرزکو قفرض ہے اورزکو قتین قتم کے مال پر ہے:﴿1﴾ شن یعنی سونا چاندی ﴿2﴾ مالِ تجارت

﴿3﴾ سائمہ یعنی پُر ائی پر چُھوٹے جانور۔ سوال سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک زرعی زمین چار بھائیوں کے نام ہے اور اس کی زکو ق کیسے اداکی جائے گی تو اس کا جواب ہے ہے کہ زرعی زمین پرکوئی زکو ق نہیں بلکہ اس زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اُگائی جانے

سیراب کرتے ہیں اور بعض لوگ ٹیوب ویل یا ٹیوب ویل سے خرید کر پانی استعمال کرتے ہیں۔زمین کی پیداوار پر عشر (زمین کی پیداوار کادسواں حصہ ) یا نصف عشر (زمین کی پیداوار کا بیسواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر میں میں میں بیداوار کادسواں حصہ ) یا نصف عشر (زمین کی پیداوار کا بیسواں حصہ ) واجب ہونا زمین کی سیرا بی کے طریقے پر

المُعَلِّفَة مُن الْمُؤْلِسُنَّتُ اللهِ المُن المُؤْلِسُنَّتُ اللهِ اللهُ المُؤْلِسُنَّتُ اللهِ الله ہےاورآپ کی زمین کی سیرا بی کا طریقه معلوم نہیں لہذا یہ تعین نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کی زمین کی پیداوار پرعشر واجب عشر کے احکام جاننے کے لئے آپ تفصیل روانہ فرمائے یا پھرعشر کے احکام نامی رسالہ کا مطالعہ فرمائیں جو دعوتِ اسلامی کے اشاعتی اِ دارے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے بیر سالہ خاص کر کا شنکاروں ہی کی رہنمائی کے لئے تحریر کیا گیاہے۔ وَ اللَّهُ ٱعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَ رَسُولُهُ ٱعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اَبُوالْصَالَ فِي كَلَّمَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَال 4 شعبان المعظم <u>1428</u> هـ 30 اگست <u>2006</u>ء می عشر کے مصارِف کیا ہیں؟ کی فَتوىٰ 390 🖫



**(1)** 

**42** 

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین ان مسائل کے بارے میں کہ

عشرکے کیا مصارِف ہیں؟ كياعشركا مال بغير حيله كے رفاہ عامه مثلاً قبرستان ميں ياني، جنازه گاه كي وُسعت وغيره ميں خرچ كيا جاسكتا

سأئل: محدالوب (مركزالا دلياءلا هور) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ ﴿1﴾ عشرك وبي مصارف بين جوز كوة كے بيں۔

جيباك تنويُو الأبصار مين علامة تمرتاش نے كتاب الزكوة مين جہال ذكوة كمصارف بيان كئے وہاں

فرماتے بین: "باب المصرف" بعن زکوة كمصارف. (تنويرالابصار، صفحه 333 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اس كتحت علامه علا والدين صُنَافى عَلَيْهِ الرَّحْمَة فرمات بين: "اى مصرف الزكاة والعشر "يعنى بيباب ز کو قاور عشر دونوں کے مصارف کے بارے میں ہے۔ (درمختار، صفحہ 333، حلد 3، دارالمعرفة بيروت) اورمصارِفِ زکوۃ درج ذیل ہیں: (1) فقیر، وہ ہے جس کے پاس حاجات اُصلیہ کے علاوہ نصاب سے کم مال ہو۔(2)مسکین، وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔(3)عامل،اس کواس کے مل کی مقدارز کو ۃ میں سے دیا جائے گا۔(4) مكاتب غلام۔(5) ايسامقروض كەقرض نكالنے كے بعداس كے پاس نصاب باقی ندرہے۔(6) في سبيل الله لین مختاج مجاہد۔ (7) مسافر جس کی مِلک میں مال ہومگریاس نہ ہو۔ الله تعالی ارشاد فرما تاہے: إنَّمَاالصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِيْنِ ترجمهٔ كنزالايمان: زكوة توانبيس لوكول كے لئے ہے مختاج اورنرے نادار اور جواسے تحصیل کر کے لائیں اور جن وَالْعَبِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ کے دلوں کواسلام سے اُلفت دی جائے اور گردنیں حچیڑانے میں اور قرض داروں کواوراللہ کی راہ میں اورمسافر کو پیٹھبرایا السَّبِيْلِ لَ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ لَ وَاللهُ عَلِيْتُ حَكِيْمٌ ۞ (پاره 10 ، التوبة: 60) ہوا فرض ہےاللّٰہ کا اور اللّٰه لم وحکمت والا ہے۔ علامتمس الدين تمرتاشي عَلَيْهِ الرَّحْمَة مصارِف زكوة بيان كرتے ہوئے ارشا وفر ماتے ہيں: ''هو فقير وهو من له أدنى شيء ومسكين من لاشيء له وعامل فيعطى بقدر عمله ومكاتب ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه وفي سبيل الله وهو منقطع الغزاة وابن السبيل وهو من ل۔ سال لامعہ ''لینی مصارِفِ زکو قادرج ذیل ہیں: (1) فقیر، اور فقیروہ ہے جس کے پاس ادنی چیز (نصاب سے کم) ہو۔(2)مسکین ،اورمسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔(3)عامل ،اس کواس کے عمل کی مقدارز کو ۃ میں سے دیا جائے گا۔ (4)مکاتب غلام۔ (5)ایسامدیون ہے کہ دَین نکالنے کے بعداس کے پاس نصاب باقی نہ رہے۔ كَبَكَ اللَّهُ اللّ

و المالية الما ُ (6) فی سبیل اللہ،اور بیرو شخص ہے جو مال نہ ہونے کی وجہ سے غازیوں سے جُدا ہو گیا ہو۔ (7) مسافر جس کی مِلک ميں مال بهومگر پاس نه بهو (تنویرالابصار ، صفحه 333 تا 340 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) **﴿2﴾** عشر کا مال ان کاموں کے لئے استعال نہیں کر سکتے کیونکہ عشر کے وہی مصارِف ہیں جوز کو ۃ کے ہیں اور جس طرح ز کو ۃ میں کسی شخص کو ما لک بنا ناضر وری ہے اسی طرح عشر میں بھی ضروری ہے۔ تَنُوِيُرُ الْاَبُصَارِو دُرِّمُخُتَارِ مِن بِي إِنْ يشترط ان يكون الصرف تمليكا ..... لا يصرف الى بناء مستجد ولا الى كفن ميت "ترجمه: زكوة وعشركى ادائيگى مين بيشرط بك كفرچ بطورتُملِيك مولهذامسجد بنانے اور کفن میت میں خرچ نہیں کر سکتے '' (ملتقطاً) (تنويرالابصار مع الدرالمختار ، صفحه 341 تا 342 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اوراگران کاموں میں ضرور تأاستعال کرنا چاہیں تواس کا طریقہ بیہے کہ پہلے کسی فقیر شرعی کی مِلک کریں اور پھروہ ان کاموں میں خرچ کردے۔ **دُرِّمُخُتَارِ مِينَ بِ: "أن الحي**لة أن يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء " ترجمہ: زکوۃ وعشر کی رقم کوان کاموں میں خرچ کرنے کا طریقہ بیہے کہ پہلے فقیر پرتصدق کرے پھراسے ان افعال میں خرچ کرنے کا کھے۔ (درمختار ، صفحه 343 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم محمد هاشم خان العطاري المدني 01 ربيع الاول <u>143</u>1 ص م مشترك زمين كاعشر نكالنے كاطريقه کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ہم پانچ بھائی ہیں اور ہمارار ہن ،

الكالكالة ﴿ فَتُسُامِي الْمُؤْسِنَتُ ﴾ ۔ شہن،زمین وغیرہ سب اکٹھاہے مگرز کو ۃ وعشرادانہیں کیا جا تا۔ہم دو بھائیوں نے دوسروں سے کہاہے کہز کو ۃ وعشرادا کریں نہیں تو ہم علیحدہ ہوجائیں گے۔اس بات پرامی ناراض ہوگئی ہیں ہم کیا کریں،جدا ہوکرا پناعشروز کو ۃ ادا کریں یاامی کی بات مانیس؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّرِ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ آپ کی والدہ اگرز کو ۃ وعشرادا کرنے کی بات پر ناراض ہوئی ہیں توان کا ناراض ہونا بے جاہے اوراس میں ان کی بات ہر گزنہیں مانی جائے گی۔ حديث شريف مين ب: "لا طَاعَة لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيةِ الله تَعَاللي "يعى بس كام سالله تعالى كى نافر مانی ہوتی ہواس میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ (کنز العمال ، صفحہ 27 ، جلد 6 ، مطبوعہ ملتان) لیکن ظاہر رہے ہے کہ وہ جدا ہونے کی بات پر خفا ہوئیں۔اس صورت میں آپ ان کی بات پ<sup>عمل</sup> کرتے ہوئے دیگر بھائیوں سے جدانہ ہوں،اورآپ کے دیگر بھائی اگرعشر وز کو ۃ ادانہیں کرتے تو آپ دونوں بھائی اپنے ھے کاعشراور جوز کو ۃ بنتی ہوتو وہ بھی ادا کر دیں۔اس طرح ان شاءاللہ تعالیٰ آپ دونوں بریُ الذمہ ہوجا ئیں گے۔مگر ساتھ ہی دیگر بھائیوں کوبھی حسن تدبیر سے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اپنے اپنے حصے کاعشراور جس جس پرز کو ۃ بنتی ہو وہ ادا کرنے کا مدنی ذہن دیتے رہیں۔انہیں زکو ۃ وعشرادانہ کرنے کی وعیدیں اورادا کرنے پر بشارتیں سنائیں اوراپ بے ساتھ ساتھ انہیں بھی قبر وجہنم کے عذابات سے نجات دلانے کی کوشش فرماتے رہیں۔اس کے لئے ان کی وعوتِ اسلامی کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر کی تر کیب بنائیں اور امیر اہلسنّت حضرتِ علامہ مولا نا محمد الیاس عطار قا دری دامَتْ برَ کَاتُهُمْ الْعَالِيّه اور ديگرمبلغتينِ دعوتِ اسلامي کے بيا نات سنا ئيں \_ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبَّنُّ الْمُذُنِئِ فُضَيل َضَاالحَطَّارِئُ عَفَاعَثَلْلِمَافِ المتخصص في الفقه الاسلامي نورالمصطفى العطارى المدني 23 محرم الحرام 1430 ه

فَتوىٰ 392 🎥 کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا گندم پر بھی زکو ۃ فرض ہوتی سائله: بنت ِ اكرم (فيصل آباد) بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَاب اگر گندم کو پیچنے کے لئے خریدا ہے تو سال گزرنے پرز کو ۃ فرض ہے جبکہ وہ مقدار خودیا دوسرے مالِ ز کو ۃ کے ساتھ مل کرنصاب کی مقدار میں ہومثلاً ایک سال کے گزرنے پر بقدرِنصاب گندم دکان میں موجودتھی تو اس کی ز کو ۃ دی جائے گی۔ دوسری صورت بیہ ہے کہ سی نے گندم اپنے کھانے کے لئے گھر میں رکھی ہو چونکہ بیاب مال نامی نہرہی اس لئے اس پرز کو ہ فرض نہ ہوگی۔ز کو ہ فرض ہونے کے لئے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ چنانچ فَتَاوى عَالَمُكِيرى مِن بِي ہے: 'منها كون النصاب ناميا'' (فتاوى عالمگيرى ، صفحه 174 ، حلد 1 ، دارالفكر بيروت) تیسری صورت ہیہے کہ کسی شخص کے پاس ایسی زمین ہوجس کو بارش ، نہریا نالے کے پانی سے سیراب کیا جا تا ہوا وراس زمین سے اگر گندم نکلے گی تو اس کاعشر لیعنی دسواں حصہ اللّٰد کی راہ میں دینالا زم ہوگا۔ چنانچِ فَتَاوىٰ عَالَمُكِيرى مِن ہے: ''يجب العشر عند ابي حنيفة في كل ما تخرجه الارض من الحنطة والشعير" ترجمه: امام اعظم كزد يك عشر براس چيز پرواجب ہے جوز مين سے نكلے خواه

التحافظ التحافظ وه گندم ہو یا بھو۔ (فتاویٰ عالمگیری ، صفحه 186 ، حلد 1 ، دارالفکر بیروت) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم **الجواب صحيح** محمد فاروق العطارى المدنى اَبُوعُ مِنْ اَلِهِ الْعَطَارِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِيُّ الْمَدَانِي 27 ذيقعده وي 142 هـ 9 جنوري 2004 ء کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمارے گھر میں ہندؤوں کے ز مانه کا دفینه دفن ہے ہم اس کو نکالنا جاہتے ہیں تو ہمارا اسے نکالنا شرعاً کیسا ہے؟ اس کوکون نکا لے اور کیسے نکا لے؟ مجھ عاملین حضرات سے پینہ کیاوہ کہتے ہیں دفینہ پر کوئی جن بیٹےاہے اوروہ پہلوٹھی لینی سب سے بڑا ہیٹا ما نگ رہاہے لینی وہ اس کی زندگی کی قربانی مانگ رہاہے شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم وہ دفینہ نکالیں تو شرعاً خراج وز کو ۃ کا کیا حکم ہے؟ کیااس معاملہ کے لئے امیر اہلسنّت کے تعویذ ہیں؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

آپ کوکیاخزانہ چھپانے والے ہندونے خود بتایا ہے کہ میں آپ کے گھر چھپا کر گیا تھا اور ایک جن بھی اس پر مقرر کر چکا ہوں ایسا ہر گزنہ ہوگا محض وہمی بن کر اور جاہل پیسہ بٹورنے والے عامل و جادوگروں کی بات پر اعتبار کرنا وہ بھی ایسے وثوق کے ساتھ مسائل بوچھے سے ایسا لگ رہا ہے کہ خزانہ دیگ کے اندر ہے اور ڈھکن اٹھانے کی دہر ہے اس طرح کے اوہا م باطلہ کی پیروی میں وقت ضائع نہ کریں اگر تسلی کرنی ہے تو کھود کر دیکھے لیں جب چھ نکال لیں تو

601

میں اس طرح اندھاباولا ہوجانا کہ خلافِ شرع واضح اُحکام بھی یاد نہریں پوچھنے کی نوبت آئے افسوس کی بات ہے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَ مَلَّ وَرُسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّه عَبَّكُ الْمُنُانِثِ فَضَلَ ضَاالَعَظَارِئَ عَفَاعَتُ لَلَكُلِئَ عَبِّلُهُ الْمُنْدُنِثِ فَضَلَ لَكِظَارِئَ عَفَاعَتُ لَلَكُلِئِ عَبِي اللهِ لَي 1429 هـ 17 مئى 8008 ء

## الله خراجی زمین سے کیامراد ہے؟ کچھ

فَتُوبِي 394 اللهِ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ خراجی زمین سے کیا مراد ہے؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

خراجی زمین سے مرادوہ زمین ہے جوشہر کے فتح ہونے کے بعد مجاہدین پرتقسیم نہ کی گئی ہو بلکہ وہی لوگ برقر اررہے ہوں یا وہاں کفاربس گئے ہوں۔ جسِيا كه صَـدرُ الشَّيرِيْعَه فرماتے ہيں:''جوشهربطورِ صلح فتح ہو ياجولڙ كر فتح كيا گيا مگرمجامدين پرتقسيم نه ہوا بلكه

وہاں کےلوگ برقر ارر کھے گئے یا دوسری جگہ کے کا فروہاں بسادیئے گئے، یہ سب خراجی ہیں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 446 ، حلد 2 ، مكتبة المدينه)

وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم

اَبُوْالصَّالِ <del>فُحَ</del> لَقَالِيمَ الْقَادِيِّ فَ 03 جمادى الثانى <u>1428 هـ</u> 19 جونَ <u>2007</u> ۽

مجھی عشر طھیکیداراور کا شتکار دونوں دیں گے یا صرف کا شتکار دیے گا؟ کے جھی عشر طھیکیداراور کا شتکار دیے گا؟ کے ختوبی 395 کے میں کے بیاض میں کہ جس شخص نے زمین شکیے پر لی

ہوئی ہوکیا وہ عشر اداکرے گا اگر کرے گا تو ٹھیکہ زکال کرعشر اداکرے گایا ٹھیکہ نکالنے سے پہلے اداکرے گا اوراگر پہلے ادا

کرنے کا تھم ہے تو جس کی زمین اپنی نہیں ہے اس کو نفع کم ہوگا حالا نکہ محنت دونوں کی ایک طرح کی ہوتی ہے مثلاً زید

کی اپنی زرعی زمین ہے وہ اس کا عشر اداکر تا ہے اور بکرنے زمین ٹھیکے پرلی ہے وہ بھی عشر اداکر تا ہے مگر دونوں کے نفع
میں بہت فرق آجا تا ہے یعنی زیدا گرعشر کی ادائیگی کے بعد اُخراجات بھی نکال لے تو اس کو اچھا خاصا نفع حاصل ہوجا تا

میں بہت فرق آ جا تا ہے بعنی زیدا گرعشر کی ادائیگی کے بعد آخراجات بھی نکال لے تواس کواچھا خاصا نفع حاصل ہوجا تا ہے جبکہ بکر کوعشر کی ادائیگی اور اَ خراجات نکا لئے کے بعد ٹھیکے کی رقم بھی نکالنی ہوتی ہے اس لئے اس کونفع کم ماتا ہے۔ اب مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ کام دونوں کا ایک طرح کا ہے اور نفع ایک کو کم اور دوسر کے کوزیادہ مل رہا ہے تو کیا ایسانہیں ہونا چا ہے کہ جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے یہ ٹھیکے کی رقم نکال کر بقیہ میں سے عشرادا کر ہے؟
مائل: محمد ندیم عطاری ولد مختارا حمد آرائیس (چا نبر کے 113/12 تحصیل چیے وطنی شلع ساہوال)

بِسْمِ اللَّهِ الدَّحْمُنِ الدَّحِيْمِ

الْبِحَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ
جَشْخُصُ ذِنْ مِن يُصَلَى مِن مَن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مَن كَ

جس شخص نے زمین ٹھیکہ پر لی ہوئی ہواس سے حاصل ہونے والی فصل کاعشراسی پرلازم ہوتا ہے زمین کے مالک پرلازم نہیں ہوتا۔ مالک پرلازم نہیں ہوتا۔ چنانچ دُرِّمُ خُتار میں ہے:"والعشر علی المؤجر وقالا علی المستأجر وفی الحاوی

وبـقـولهـما نأخذ " **یعنی ا**مام ِ اعظم کے نز دیک عشر ما لک زمین پر ہے اور صاحبیّن کے نز دیک اس پر ہے جس نے -

603

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ = تخلقا التَّاكُونَة ﴿ ز مین ٹھیکہ پر لی ہے اور حاوی قدسی میں ہے کہ ہم صاحبین کے قول کو لیتے ہیں۔ (درمختار ، صفحه 325 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صَدرُ الشَّوِيُعَه، بَدرُ الطَّوِيقَه حضرت علامه مولا نامفتى المجدعلى اعظمى عَلَيْهِ الدَّحْمَه فرمات بين: 'زمين جو زراعت کے لئے نفتری پر دی جاتی ہے امام صاحب کے نز دیک اُس کاعشر زمیندار پر ہے اور صاحبین کے نز دیک کا شتکار پراورعلامہ شامی نے میے قیق فرمائی کہ زمانہ کے اعتبار سے اب قولِ صاحبین برعمل ہے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 921 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) چنانچه شَيْخُ الْإِسْلاَم وَ الْمُسْلِمِين شاه امام احمد رضاخان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن فرمات بين: "صاحبين كامد بهب بيه ہے کہ عشر صرف کا شتکار پر ہے اس پر فتوی دینے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان ملکوں میں جہاں اُجرت میں نفتری تھہری ہوتی ہے وہاں اس پرفتوی ہونا جا ہے' (فتاوی رضویہ ، صفحہ 203 ، حلد 10 ، رضا فاؤنڈیشن لاھور) اورمسئلهٔ شرعیه کسی کی عقلی توجیه سے نہیں بدلتا زمین کا ٹھیکہ نکا لنے سے پہلے حاصل ہونے والی مکمل فصل میں سے عشر کی ادائیگی لازم ہے کیونکہ ٹھیکہ اس پر قرض ہے اورعشر کی ادائیگی میں قرض وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ صَدرُ الشَّويُعَه، بَدرُ الطَّويقَه حضرت علامه مولا نامفتى محرام بعلى اعظمى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ فرمات بين: 'جس چيز میں عشریا نصف عشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشریا نصف عشرلیا جائے گا پنہیں ہوسکتا کہ مصارف زراعت ہل، ہیل،حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا بیج وغیرہ نکال کرباقی کاعشریانصف عشر دیا جائے۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 918 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) دُرِّ مَخُتَار میں ہے: ''یجب مع الدین'' یعنی اگر چہسی پردین ہواس پر بھی عشر واجب ہے۔ (درمختار ، صفحه 314 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بیروت)

اور جہاں تک آپ کا اعتراض ہے تو ایسااعتراض تو ہر کم کمانے والا اپنے سے زیادہ مالدار کے بارے میں اوراس کے آسانی کے ساتھ مال کمانے پر کرسکتا ہے کیا اس طرح شریعت کا حکم بدل جائے گا ہر گزنہیں قربانی واجب ہونے کے لئے کم سے کم ساڑھے باون تولے جاندی کے مساوی رقم حاجت اُِصلیہ سے زائدیا اتنی مالیت کا سامان

يَابُ: 7 ﴿ وَمَالَ : 40 ﴾ ﴿ وَمَالَ : 40 ﴾

الكالكالة = ﴿ فَتَسْاوِي الْمُؤْلِسُنَتُ ﴾ حاجت ِاُصلیہ سے زائد جس کے پاس ہوتو واجب ہوتی ہے جس کی مالیت آ جکل ساٹھ ہزار کے قریب بنتی ہے تواسے بھی قربانی کرنی واجب اور جوار بوں پتی ہواس پر بھی وہی ایک قربانی کرنی واجب تو کیا کوئی کم آمدنی والایہ کہ سکتا ہے کہ امیر پراس کے پیسوں کے مطابق زیادہ قربانیاں واجب ہونی چاہئے تھیں، ہر گزنہیں۔ یونہی جس کا اپنا مکان ہووہ مکان کرائے پر دے کر کرایہ وصول کرے اور جس کا مکان نہ ہووہ کرایا دے تو کیا کرائے داریہ کہہسکتا ہے کہ مالک مکان سے مکان چھین لیاجائے یا مجھے بھی مکان دلایا جائے وہ توبڑے آرام سے ذاتی مکان دے کر بیسہ کمار ہاہے اور مجھے دوسرے ذرائع سے محنت کرے کمانے کے بعد کرائے کی مدمیں پیسے دینے پڑر ہے ہیں یہ عجیب وغریب فکری غلطی بھلاشکوہ وشکایت کےعلاوہ اور کیا ہے؟ مسلمان کا کا م اعتراض وشکوہ شکایت کرنانہیں ماننا اور عمل کرنا ہے بیسہ آنے جانے والی چیز ہے اور رب تعالیٰ کی وَین ہے جسے جاہے جتنا چاہے وہ دے جے ملے وہ شکر کرے اور جسے نہ ملے یا تنگی میں ہوتو صبر کرے بیمسلمان پر لازم ہے اگر اس طرح مسائلِ شرعیہ کے مقابلے میں عقل کے اُلٹے گھوڑ ہے دوڑانے شروع کئے تو شیطان تعین کے فریب میں مبتلا ہوکر گمراہی کے گڑھے میں بھی گر سکتے ہیں مسلمان کا کام ماننا ہے حکمت جانناا گراس لئے ہے کہ دل بہت مطمئن ہوجائے تو اچھی بات ہے مگراس کا مطلب پنہیں کہ جس کی حکمت سمجھ نہ آئے اس مسئلہ ہی کی تبدیلی چاہی جائے حکمت ہمارے علم میں ہویا نہ ہوجو ضروری بات کو مانے وہ سیدھی راہ پر ہےاللّٰہ تعالیٰعمل کی تو فیق عطافر مائے۔ وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم الجواب صحيح عَبِّلُةُ الْمُذُنِئِ فُضَّلِ لَهِ ضَالِكَ ضَالِهِ الْعَطَّارِ فَي عَفَاعَتْ الْبَلِقِ فَ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا عطارى المدني 20 شوال المكرم <u>1433, ه</u> 19 ستمبر <u>1100,</u> ء حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنه ہے مروی ہے كہ حضورا قدس صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم نے ارشا وفر ما ياكه: '' ماعبدالله بشی ءا فضل من فقه فی دین' ترجمه:الله تعالی کی عبادت کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ نہیں کی جاسکتی جوفقہ سے فضل ہو۔ (یعنی دین میں غوروفکر . كرناسب سے افضل عبادت ہے) (شعب الايمان فصل فضل العلم الخ، حديث 167)

می کیا گیتی کئنے سے پہلے عشر دیا جا سکتا ہے؟ آپھ فتویل 396

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ کیا بھیتی کٹنے سے پہلے عشر دیا جاسکتا ہے؟

ناہے؟ بِسْجِ اللّٰهِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمٰنِ الدَّحْمِٰنِ الدَّحْقِ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِمَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ جب کیتی اور کیمل نفع کے قابل ہوجائے اگر چہا بھی کٹنے کے قابل نہ ہوتو اس کاعشر ادا کر سکتے ہیں۔

حفرت علامه علا والدين صُنَّفَى عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ دُرِّمُ خُتَار مِين قُل كرتے بِين: 'ويوخذ العشر عند الامام وعند ظهور الثمرة وبدو صلاحها ''امام اعظم عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ كِنزديك پُهل ظاهر بهونے اوراس كا نفع ظاهر بهونے اوراس كا نفع ظاهر بهونے اوراس كا نفع المر بهونے كوقت اس كا عشر لياجائے گا۔ (درمختار ، صفحه 321 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) اس كے تحت علامہ محمد ابن عابدين عَلَيْهِ الرَّحْمَهُ رَدُّ اللَّمُ خُتَار مِن كَلَيْتِ بِين: ''واختلفوفي وقت العمشر في الشمار والزرع فقال ابوحنيفة وزفريجب عند ظهور الثمرة والا من عليها من الفساد

وان لم يستحق الحصاد اذا بلغت حدا ينتفع بها "يعنى پهل اور کيتی مين عشر كوفت كى بارك مين اختلاف بهام الائمه امام العضيفه او منفه الوقه كه كنز ديك جب پهل ظاهر موجا ئين اوران كفساد كانديشه نه موقواس وقت عشر واجب موجائ كا جبه نفع كے قابل موجائيں اگر چها بهى كٹنے كے قابل نه مول ـ (ردالمحتار على الدرالمحتار ، صفحه 321 ، جلد 3 ، دارالمعرفة بيروت) صدر الشوي نع كه ، بكر الطويقة حضرت على مه مولانا محمد المجمع على الخطي على الكورالمحتار على الدرالمحتار ، على على المحتار على المحتار على المحتار على الدرالمحتار ، على الدرالمحتار ، على على المحتار على الدرالمحتار على المحتار عل

''عشراس وفت لیا جائے جب پھل نگل آئیں اور کام کے قابل ہو جائیں اور فساد کا اندیشہ جاتارہے، اگر چہابھی گئیسے سے مان نے 70 کھیں۔ گئیسے سے مان نے 70 کھیں۔

المات المات توریخ کے لائق نہ ہوئے ہوں۔'' (بهارِشريعت ، صفحه 919 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّم أَبُوهُ مَنْ عَلَى الْمَعَ الْعَطَّارِيُّ اللَّدَنِيِّ 4 رجب المرجب <u>1433</u> ه 26 مئى <u>201</u>3 ء المجر باغ ٹیوب ویل سے سیراب ہوتو کتناعشر دیا جائے گا؟ کچھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ میراسیب کا ایک باغ ہے جس کوٹیوب ویل سے سیراب کیا جاتا ہے جس کا ہر ماہ کا بل 4000 دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی اُخراجات ہیں مثلاً کسان کی مزدوری، دلال کالمیشن،ٹریکٹر کا کراپیوغیرہ توعشران تمام خرچوں کو باغ کی قیمت سے نکال کر دیا جائے گا یاباغ کی قیمت میں شامل کر کے دیاجائے گا؟ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ عشر یا نصف عشر باغ کی قیمت بزئییں ہوتا بلکہ باغ کی کل پیداوار پر ہوتا ہے اور پیداوار سے زراعت، مزدوری، دلال کا کمیشن وغیرہ نہیں نکالا جائے گا بلکہ کل پیداوار پرجس میں آخراجات بھی شامل ہوں عشریا نصف عشر ہوگا اور

الكالات التحاقة

صَدرُ الشَّبِرِ يُعَه، بَدرُ الطَّرِيقَه علامه مفتى محمد المجد على اعظمى رَخْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه ارشا وفر ماتے ہیں: جو کھیت بارش یا نہر نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس کی آبیاشی چرسے یا ڈول سے ہواس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اور پانی خرید کر آبیاشی ہو یعنی وہ پانی کسی کی مِلک ہے اُس

07



صورت ِمسئولہ میں کل پیداوار کا بیسواں حصہ واجب ہے۔

﴿ فَتُسَاوِي اَهْ إِسْنَتُ الْعَالِمُ الْمُؤْلِسُنَتُ الْعَالَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْعَالَ الْمُؤْلِسُنَتُ الْعَ

<u>ڳ</u>

溪

جس چیز میں عشریا نصف عُشر واجب ہواس میں کل پیداوار کاعشریا نصف عشر لیاجائے گایے نہیں ہوسکتا کہ مصارِفِ زراعت ہل، بیل، حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اُجرت یا بی وغیرہ نکال کر باقی کاعشر یا فضاعشر دیاجائے۔

(بھارِ شریعت ، صفحہ 918 ، جلد 1 ، مکتبة المدینه)
و الله اُعْلَم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَرْدَ مِلْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم عَزْدَجَلُ وَ رَسُولُهُ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَرْدَ عَلَيْ اللهِ اَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

= ﴿ فَتُنَاوِي الْمُؤلِسُنَّتُ ﴾

سے خرید کرآ بیاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔

## ري 398 وي 398

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ زید کا شتکار ہے اس کے پھلوں کے درخت ہیں جس سے اس کے گھر کا گزراوقات ہوتا ہے جب بیچل درختوں پر تیار ہوجا تا ہے تو زیداس کو بیچنے

کیلتے بازار سے گھاس، پیپراور پیٹیاں وغیرہ اُدھارلا تا ہےتو کیازید کوان اشیاء کی رقم ان بھلوں کی قیمت میں سے نکال

كر بقيه برعشر دينا ہوگا يا بھلوں كى ٹوٹل قيمت ميں سےعشر دينا ہوگا؟ پيشچه الله الرّيخهان الرّيخها

بِسِرِمُ اللهُ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ ِهِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ اَلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اَللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

کیلوں کی ٹوٹل قیت میں سے عشر دینا ہوگا اور یہ یا درہے کہ ہر نصل پرعشر یعنی نصل کا دسواں حصہ دینالازم نہیں ہوتا بلکہ اگرالی زمین ہے جس کو بارش ،نہریا نالے وغیرہ (بغیراجرت اداکئے) کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے اور جس فصل کو ڈول وغیرہ کے ذریعے پانی دیا گیایا اپنے ٹیوب ویل سے پانی دیا

608

تخلقالقاق ﴿ فَتَامِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ گیااس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے اورا گر دونوں طرح سے آبپاشی کی توجس سے زیادہ آبپاشی کی اس كااعتبار هوگا\_ وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْجَلَّ وَرَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّم الجواب صحيح إَيُوالصَالِحُ هُكِمَّدَ قَالِيَهُمَ القَادِيخُ عُ المتخصص في الفقه الاسلامي محمد ماجد رضا العطارى المدنى 9 شعبان المعظم <u>1428</u> ه 23 اگست <u>200</u>7ء

الله کیا گذم سے حاصل ہونے والے بھوسے پرعشر ہوگا؟ کھ



کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسلہ کے بارے میں کہ گندم سے حاصل ہونے **سائل: مح**رسا جدعطاری (بادامی باغ،مرکز الاولیاء،لا ہور) والے بھوسے پرعشرہے یانہیں؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ گندم کی فصل میں چونکہ دانے مقصود ہوتے ہیں بھوسہ مقصود نہیں ہوتا اس لئے صرف گندم کے دانوں پرعشر

ہے بھوسے پرنہیں۔ صاحب بدايي علامه بربان الدين رَحْمَةُ اللهِ تَعَ الى عَلَيْه لَكُ عَنْ بين " بخلاف السعف والتبن لأن المقصود الحب والتمر دونهما "ترجمه: کھجورے پتوں اور بھوسے پرعشنہیں ہے کیونکہ مقصود کھجوریں اور دانے ہوتے ہیں نہ کہ بیتے اور بھوسہ۔ (هدايه اوّلين ، صفحه 218 ، مطبوعه لاهور)

يونْهي بَحُرُالرَّائِق وتَبُيِينُ الْحَقَائِق مِين ہے: "كل ما لا يقصد به استغلال الأرض لايجب فيه

﴿ فَتَنَّاوِي الْمُؤْلِسُنَّتُ ﴾ العيشير وذلك مثل السبعف والتين "ترجمه: هروه چيزجس سے زمين كانفع حاصل كرنامقصورتهيں ہوتااس ميں عشر واجب نہیں جبیبا کہ تھجور کے بیتے اور بھوسہ۔ (تبيين الحقائق، صفحه 292 ، حلد 1 ، مطبوعه ملتان) مفتی محمد المجرعلی اعظمی رخمهٔ الله و تعالی علیه لکھتے ہیں: ''جو چیزیں ایسی ہوں کداُن کی بیداوار سے زمین کے

منافع حاصل کرنامقصود نہ ہواُن میں عشر نہیں، جیسے ایندھن،گھاس، نرکل، سنیٹھا، جھاؤ، کھجور کے پتے ،مطمی، کیاس، بیگن کا درخت، خربزہ (خربوزہ)، تربز (تربوز)، کھیرا، ککڑی کے نیچ۔ یو ہیں ہرقتم کی ترکاریوں کے نیچ کہ اُن کی کھیتی سے تر كاريال مقصود بهوتى بين، ينيم مقصور نهيل بهوتي ـ " (بهارِ شريعت ، صفحه 917 ، حلد 1 ، مكتبة المدينه) وَ اللَّهُ أَعْلَم عَزَّوْمَلَّ وَ رَسُولُهُ أَعْلَم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ اَبُوالصَّالِ فَحَكَّمَ قَالِيَكُمُ الْفَادِيِّ فَيَ 1 رجب المرجب <u>1432</u> ه 23 مئى <u>201</u>2 ء





کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ ایک بندے کے اوپر قرض ہو اوروہ جونصل کاشت کرے اس فصل میں سے قرض نکال کرعشر دیا جائے گایاعشر کل فصل پر ہوگا؟

سائل:محداجمل نورانی (ضلع نظانه) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشركل پيداوار پر ہوتاہے قرض اور ديگراَ خراجات نہيں نكال سكتے۔ دُرِّ مُــخْتَاد ميں ہے:''ولا يــمـنـع

﴿ فَتُنَاوِينَ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ الْمُؤْلِسُنَّتُ اللَّهِ والمنافظة المنافظة الدين وجوب عشر وخراج و كفارة "ترجمه: وجوبِعشر ، خراج اور كفاره مين قرض مانع نهين \_ (درمختار، صفحه 212 ، حلد 3 ، دارالمعرفة بيروت)

وجبيان كرتے بوئ علامه شامى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے بين: "لانهما مؤنة الارض النامية حتى يجب في الارض الموقوفة وأرض المكاتب "ترجمه: خراج وعشرز مين نامي كي پيداوار بين يهال تك كه موقو فہوم کا تب کی زمین پر بھی واجب ہے۔

(ردالمحتار على الدرالمختار ، صفحه 212 ، جلد 3 ،دارالمعرفة بيروت) وَ اللَّهُ أَعْلَمَ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُكُ أَعْلَمَ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ الجواب صحيح اَبُوالصَّالِ فُحَيَّدَةَ السَّمَّالَةُ الدِيْخُ كتب\_\_\_\_ه المتخصص في الفقه الاسلامي

ابواحمد محمد انس رضا عطاري 23 ربيع الآخر <u>1431</u> هـ 09 اپريل <u>2010</u> ۽

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ متین اس مسّلہ کے بارے میں کہ کیا فقیر پر بھی عشر واجب ہے یا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ النَّجَوَابِ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَ الصَّوَابِ

عشر زمین کی پیدادار پر ہوتا ہے،اب وہ زمین کسی کی بھی ہو، چاہے کسی بیچے کی ہویا فقیر کی ہو،عشر واجب ہونے کیلئے جس طرح عاقل، بالغ ہونا شرطنہیں ہے اسی طرح غنی ہونا بھی شرطنہیں ہے۔ *جِيبا كه عِنايه شَرَ خِهِدَايَه مِين ہے:*''أن الغني صفة المالك والمالك في باب العشر غير

معتبر حتى يجب في أراضى المكاتب والصبى والمجنون والأراضى الموقوفة على المساجد فكيف بعضائل المساجد فكيف بصفح المساجد فكيف بعنار بين كما لك كي صفت بے اور عشر ميں توما لك مونے كا بھي اعتبار

حائےگا۔

وَ اللّٰهُ أَعْلَمْ عَزَّوَجَلَّ وَ رَسُولُهُ اَعْلَمْ صَلََّاللَّهُ تَعَالَّ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كَالْحَالِ اللّٰهُ اَعْلَمْ عَلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللللّٰمُ

نہیں ہے(بعنی عشر واجب ہونے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ زمین کا مالک ہو ) جتی کہ ٹرکا تئب اور بچہ اور یا گل کی زمین میں اور

جوزمینیں مساجد پر وقف کی گئی ہوں اُن پر بھی عشر واجب ہوتا ہے،تو ما لک کی صفت یعنی غنی ہونے کا اعتبار کیسے کیا

(عنايه شرح هدايه على هامش الفتح القدير ، صفحه 188 ، جلد 2 ، مطبوعه كوئته)

## تحطيتى كاحق اداكرو

مفتی احمد یارخان تعیمی رخمهٔ اللهِ تعالی علیه قرآن پاکی آیت: 'وَالَّهُ وَ عَقَائَهُ یَوْمَ حَصَادِمٌ '' ترجمه:''اوراداکروق اس کااس کے کاشے کے دن' کی تغییر میں فرماتے ہیں:''سونے چاندی تجارتی مال کی زکو ہیں اور پیداواری کی زکو ہیں چند طرح فرق ہے۔ 1:ان زکوتوں میں نصاب شرط ہے۔نصاب سے کم پرزکو ہ فرض نہیں مگر پیداوار کی زکو ہیں نصاب نہیں ہرتھوڑے بہت پرزکو ہ ہے۔2: زکوتوں میں سال گزرنا شرط ہے۔ پیداوار کی زکو ہیں پیشر طنہیں پھل ٹوٹے ہی بھیتی کٹتے ہی بیز کو ہ فرض ہے۔ 1: وہ زکو تیں صرف عاقل بالغ پرفرض ہیں مگر پیداوار کی زکو ہ نابالغ

ہے۔ پیداواری و و و میں پیر طویس کی وسے بی بینی سے بی بیروہ ہر سے ہے۔ ۱۔ وہ رو یک سرے کا ٹاجا تا ،مقروض پر بھی دینا فرض ہے۔
خیے ، دیوانہ ، پاگل پر بھی فرض ہے۔ 4: ان زکوتوں میں قرض کاٹ دیاجا تا ہے ، پیداوار کی زکوۃ فرض ہے۔ 6: وہ زکوتیں سال میں صرف ایک
5: ان کی زکوتوں میں حاجت اصلیہ کو علیحدہ کر دیاجا تا ہے جو حاجت اصلیہ سے بچے اس پر زکوۃ فرض ہے۔ 6: وہ زکوتیں سال میں صرف ایک
بارواجب ہوتی ہیں گر پیداوار کی زکوۃ میں بیرعایت بھی نہیں اگر سال میں چار ضلیں کی جاویں تو ہر فصل کی زکوۃ دینا پڑے گی بیتمام فرق ایک لفظ ' کیوُ مَ
سَادِہ '' سے معلوم ہوئے۔ 7: ان زکوتوں کی مقدار چالیسواں حصہ ہے گر پیداوار کی زکوۃ دسواں حصہ یا بیسواں یعنی ان زکوتوں سے چوگنا یا دوگنا
دوجہ ظاہر ہے کہ وہ زکوتیں محض عبادت ہیں گر پیداوار کی زکوۃ دسواں حصہ میں میں وہ رعایتی نہیں ہوتیں جو محض عبادت میں ہوتی

)- (تفسيرنعيمي، پاره8، صفحه 160، مطبوعه مكتبه اسلاميه)





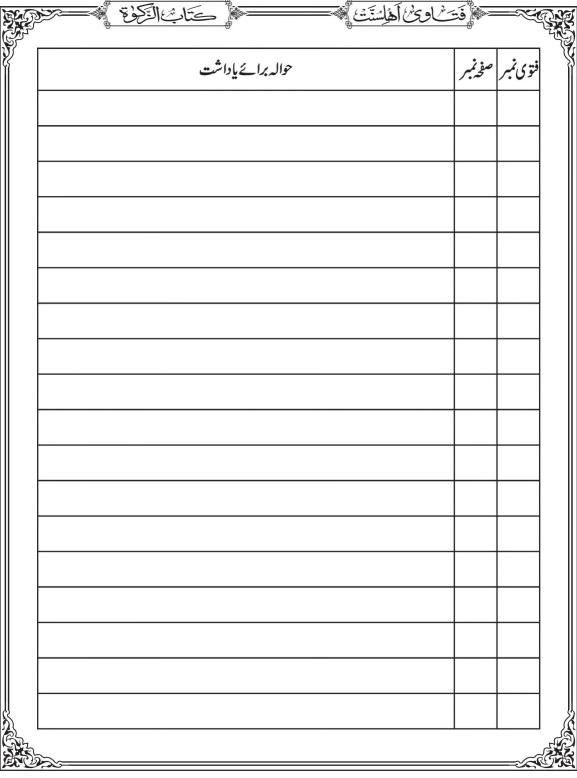

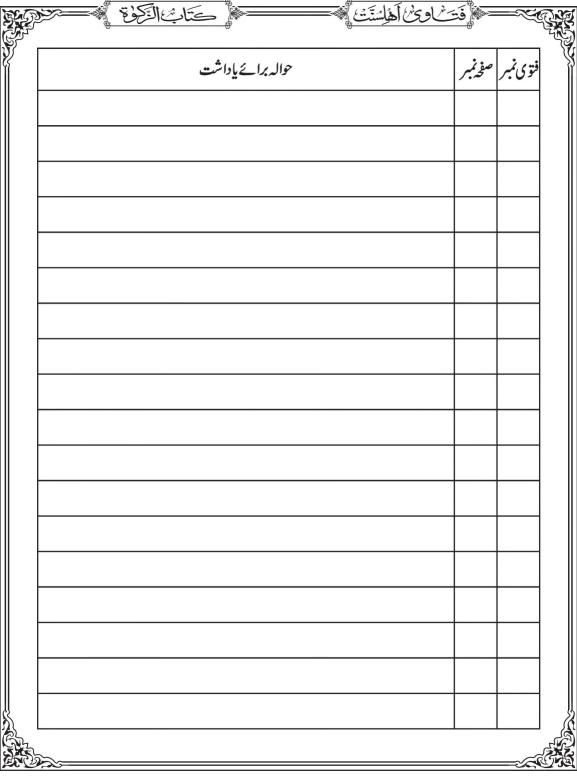

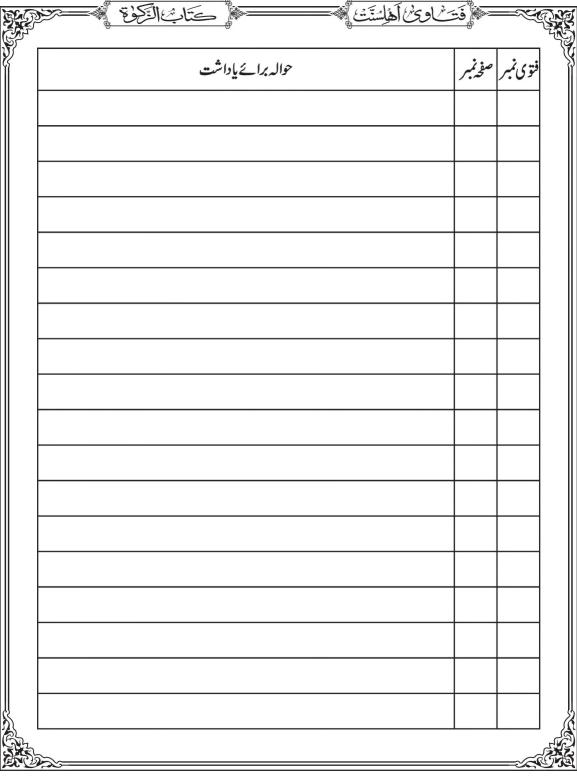

ٱڵۼؾڎؙڸڒڗڿٵڟؙؠۏؾٷڟڟۊٛٷڞڲۿۼڛؾٳڷؿڗۼۏؾؙڴۼڎڴڟۊؙڋؠڟڔ؈ٙڟڲۼؽڟڿڿڔؠۺۄڟؠڗڴڂؽؽڴڿؽڔ



اَلْتَحَمَّدُ لِلْلَهُ عَزَدَمَ اَلَّهِ عَلَمْ عَلَى عَالْمَكَمِرَ غَيرِ سِيا ی تَحْرِ کِید دعوتِ اسلامی کے مَبِکِح مادی ماحول میں بَکِح الله کی کیلئے ابتھی ابتھی پیتوں کے ساتھ ساری دائے اور دوزانہ کر اور کے مَدَد فی الله الله کی کر کے جرمَد فی مادی کے الله میں بنتے تو اب مُنتوں کی تربیعت کیلے سفر اور دوزانہ ککر مدینہ کے ذریہ کے محمول بنا لیج میں ان شائے الله عنوج بن اس کی کر کے اور ایمان کی محمول بنا لیج میں ان شائے الله عنوج بن اس کی کر کے ساتھ سات کا در ایمان کی محمول بنا لیج میں ان شائے الله عنوج بن اس کی کر کے ساتھ سات کا در ایمان کی مخاص کے بات شائے الله عنوج بن اس کی کر کے ساتھ سات

جراسلای بھائی اپناییز بنن بنائے کہ" مجھا چی اورساری و بیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کر فی ہے۔" اِنْ هَنَا اَلله عَلَامَال آ کی اُوسٹس کے لیے" مُمّد فی اِنعامات" رِجُل اورساری و نیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مُمّد فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ هَنَا الله عَلامَالُ مَا وَمَالُ

## يك مكتبة العدينة كن ثا فير

- 051-5553765 cik sulfinded to the send solder .
  - يناور: فينان دري كاركر بر ١ الواع ين مدر
  - كان عن المنافي كان كان المنافق 668-5571686 .
  - and an inea Sunsa, after a
  - أواب ثانة المكران الهذه MCB في 145-165
     أواب ثانة المكران الهذه المكران 156-161
     معمرة المقارعة عدادة ما المدانية أوان 166-171
  - or roots to be a state of
- 055-4225653 cilwhalangtanous what .
- كارفير ( مراسما الميلة كيت القال من المراسط الله المعالمة المعال

- 021-32203311: Shankar & SW.
- وصن ما تاميد كا كالميد كا الميد كا ا
- 041-2532525 WK-10/4001 (4T/4)4Tby .
  - محين بيك البيدان مي مان: 058274-37212 •
- جيداً إن المناصديدا الفرارة إن 122-2020- 122
- 061-4511192 which toward button ou .
- 6 . 044-2550787-6 NJJ NJ POJET 2 NJ 24 NJ 18 NJ

فيضان مدينه ، محلَّه سودا كران ، يراني سنرى منذى ، باب المدينه (كراي)



Email: ilmia@dawateislami.net Web: www.dawateislami.net



